

مَنُ اَرَادُ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ (ابوداؤو) جُوفِض جَ كااراد وركمَّا بواس كوجلدى كرنى جائب





مولاناقارى معيدا خدصا حنه المعادن إلى المعادن إلى المعادن إلى المعادن المعادن

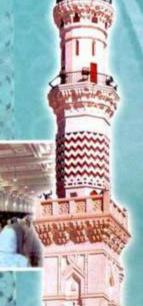

مَنُ أَ**رَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ (ابوداؤو)** جوفض ج كاراده ركهتا جوائر) وجندى كرنى جاہئے







GABA فون نير: ۲۰۱۲-۲۰۱۲ مارد مول الدوم بازاد الدوم ول الدوم والدوم والد

ناشر

هعلم العجاج ﴾ فهرست

aress.com

besturdubooks

| ا ج ک فرضیت اجماع ہے۔ ۱۸ ان جوال دن اس میں اس می | معیر معلم<br>بہلادن |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ا کے کافرضت حدیث شریف ہے ا<br>۱۸ کے کافرضیت اہماڑے ہے ا<br>انجال دن ۳ کے کافرضت عقل طریق ہے ۱۸                  | كالنان              |
| ا ج ک فرضیت اجماع ہے۔ ۱۸ ان جوال دن اس میں اس می | C 215               |
| انجال دن " ع ک فرضت عقل ماریق ہے ۱۸                                                                             | دومراول             |
|                                                                                                                 | تيسرادن             |
|                                                                                                                 | چوتقااور            |
| وليت دعا ٥ ع كن تاكيداورتارك ك لية دعيد ٢٠                                                                      | مقامات              |
| ك نصوصى إبركت مقامات ٥ فغائل في                                                                                 | متجدنيوي            |
| رصد بق ۵ هج مبرور                                                                                               | بإبابونكم           |
| ريف كے طواف كى دعا تيں 🔻 🥇 كي مصالح اور حكمتيں 🔻                                                                | بيتانفة             |
| مع زجمه مع زجمه مع زجمه                                                                                         |                     |
| 1                                                                                                               | طواف کی             |
| يادعاً ٢ ٢ عـقب                                                                                                 | پېلے چکر کے         |
| چکرکی دعا کے توبہ کا مستحب طریقہ ۲۸                                                                             | دومر ہے:            |
| بكرى دعا ٨ سور والدين وغيره كي اجازت                                                                            | اتيري               |
| ركي وعا ٩ سمرامانت ووميت ٢٩                                                                                     | چو تھے چک           |
| يكركي دعا ١٠٥ م-استخار وادرمشوره ٢٩                                                                             | ياتجوين ج           |
| يادعا استخاره كالحريقة ٢٩                                                                                       | <u>چھنے چکر ک</u>   |
| بكركي وعا ١٢ منزيج كيمصارف                                                                                      | ماتو <u>س</u> عَ    |
| ھنے کی دعا ۱۲ کے دیکتی سفر ۲۰                                                                                   | التزري              |
| يم پر پر صنے کی دعا ١٣ ١٨ - في كيسائل تيكونا ٢٦ ١                                                               | مقام ابراء          |

| 0/  | •   |
|-----|-----|
| · • | . • |
|     | g e |
| _   | • . |

|          |            | ordoress, com                      |           |                                        |
|----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|          | <b>(</b> ) | فرست                               |           | هر معلم المجاج                         |
| besturdi |            |                                    |           |                                        |
| hez.     | ۵۵         | معلمین حجاج                        | rn '      | ایتدائے سفر                            |
|          | ۵۵         | مديدة المجان                       | m         | سواري كا جانور                         |
|          | ۲a         | كمعظم                              | ۳۲        | فنسول خرجی اور سنجوی                   |
|          | ۵۷         | (7                                 | 7         | محرية كلنا                             |
| -        | ۵۸         | كمديحرمه يثل واخله                 | **        | محى ميكه منزل كرنا                     |
|          | 4+         | فازى سكه داك بارادر كرد فيره       | ۲۵        | اميرقافله                              |
|          | 4.         | ڈا <i>ک</i>                        | ۳۲        | مروديات سفرادرمغيومعلومات              |
|          | 4+         | عِ زی اوز ان اور بیانے<br>         | 144       | جهاز کاستر .                           |
|          | 4.         | ونزن                               | m         | ر بل، جهاز ماونث وقيره پرنماز يز هند   |
|          | 117        | يا <sup>ئن</sup>                   |           | ی شروری مسائل                          |
|          | ٦١_        | مائل فح                            | m         | سنريش نماز كاابتنام                    |
|          | <b>۱</b> ۲ | امسطلاحي الغاظ اور نبعض خاص مقامات | ۲۳        | سافر کے لئے نماز میں قعر               |
| ,        | <u> </u>   | ي شرح                              | <b>PF</b> | ریل میں نماز اور ٹیم دغیرہ کے مسائل    |
|          | 74         | ج کفرض اور داجب موتے کے سائل       | ρų        | جهاز ، نیل کا ژی اوراونث وغیره پر نماز |
| '        | ۸۲         | أعذارا ورموانع كابيان              |           | t*\                                    |
|          | 44         | ثراتذق                             | ٥٠        | چهاز چس مست قبله                       |
|          | 79         | ایشرانگاه جوب<br>موشرانگاه جوب ادا | ۵۱        | قبله فما<br>ز کیب استعال قبله نما      |
|          | ۷۵         | المرشرا لكاوجوب ادا                | ۵۲        | _                                      |
|          | ۷٩         | الارشرا تطامحت اوا                 | ۵۲        | چازی رقار                              |
|          | ۸٠         | مهمة شرائطا وقوع فرض               | ۵۲        | فاصلے                                  |
|          | Δí         | فرائض تج                           | ۵         | كأمراك اوريكمكم                        |
|          | A!         | اركان عج                           | ۳۵        | چده                                    |

| - Wiess, com |  |
|--------------|--|
| فهرست        |  |

| 44   | سان همان                            | ΑI  | واجبات                      |
|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 92   | مسائل لہاس                          | ۸۲  | سنن حج                      |
| 94   | تمازاحرام                           | ٨٣  | متخبات وكمردبات             |
| 9.4  | بيهوش ادرمريض وغيره كاحرام          | ۸۳  | ميقات كاميان                |
| 99   | تابالنغ اورمجنون كااحرام            | ۸r  | ا ميقات زماني               |
| 1+1  | گورت کا احرام                       | ۸۳  | ۲_ميقات مكانى               |
| 1+1  | خنتی مشکل کااحرام                   | rΑ  | ميقات بالارام باند حكرروانا |
| i•r  | ككست احرام                          | AA  | حكمت ميقات زمانى            |
| 1+2  | ممنوعات إحرام                       | Αŧ  | تحكت ميقات مكانى            |
| 1+1- | كحرد بإست احمام                     | PA" | احرام کا بیان               |
| 1+1  | امباهات احرام                       | Λ4  | וכוץ                        |
| 1-2  | كم كرمديش واهل بوسف كاميان          | A9  | اقسام احزام                 |
| 1•9  | معير حرام عى واهل موت كة واب        | 9-  | احرام باندھنے کا طریقہ      |
| 1-9  | مجدحام                              | 91  | اقدام ج                     |
| 111  | مسجد حرام ميس نماز ك قواب كي زيادتي | qr  | شرالكاهحة احرام             |
| ne"  | وه مقامات جمال بيت الله شريف من     | 97  | واجبات اقرام                |
|      | جنات رسول الشعيطة <u>ن</u> فمازيومي | ٩r  | - غمن احرام                 |
| 114  | عاذات كى صورت من تماز ك قاسد        | 41  | مستخبات احرام               |
|      | ہونے کی چند شرطین ہیں               | 91" | عم اوام                     |
| 116  | طواف كابيان                         | ۳   | ساكلاوام                    |
| ΠĠ   | طواف کی تعربیف                      | 91- | نيت كيساكل                  |
| no   | فطائل طواف                          | 91" | تلبيد کے مسائل              |

bestudu .

معلم الحجاج

| - Mess.com |  |
|------------|--|
| فهرست      |  |

| 174  | طواف كي يحيرول من كى زيادتى كرسائل  | 11.4           | طواف كالحرافة   |
|------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| IPA  | آب زم زم پینے کا طریقنہ             | 114            | تنبيجات         |
| IFA  | سائل چنرقه                          | НA             | اركان طواف      |
| 179  | طواف کی دعا کمیں                    | IJĀ            | شرا نططواف      |
| 11"1 | طواف قدوم كاحكام                    | 119            | واجبات طواف     |
| 144  | مغااورمرده كدميان سي كرف كابيان     | 114            | واجبات كأتكم    |
| ırr  | صفأا ورمره                          | 14+            | سنن طواف        |
| 188  | سعی کے معنی                         | <b> </b> Y+    | مستخبات طواف    |
| 16.6 | سعی کرنے کا طریقہ                   | 171            | مباهات طواف     |
| IP4  | ر کن سعی                            | ırı            | تحرمات طواف     |
| 1172 | شرورنداسعي                          | rrı            | تكرو بإنة طواف  |
| 1PA  | واجبات منعى                         | !**            | طواف کے اقتام   |
| 1129 | سغن سعی                             | irr .          | البطواف تقروم   |
| IF9  | مستحيات هي                          | srr            | ۴_طواف زيارت    |
| 10"+ | مباحات عی                           | irr            | ٣-طواف-صدر      |
| 10"• | نکر دیات می                         | 1111           | اسم _طواف_عمره  |
| IA.  | سعی سے فارغ ہو کر مکہ تحرمہ کے قیام | ırm            | ۵_طواف نذر      |
|      | عن کیا کرناما ہے                    | ire            | ۷ رطواف تحیة    |
| 100  | بیت الله شریف کے اندروافل ہوا       | \$ <b>#</b>  * | 2_طواف_نفل      |
| 164  | خطبات خ                             | IT/T           | سائل اعلام      |
| 144  | كمه كرمه ي جانا                     | ıra :          | سائل نماز پطواف |
| Iñ   | منی ہے مرفات جانا                   | iry            | سائل ربل        |

DeStudut Ch

| ,855.COM | _ |
|----------|---|
| فرست کھ  |   |

| MA   | طواف زیارت کے بعد مٹی کووالیس             | IM    | مرقات كما وكام                          |
|------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 174  | کیارہویں بارہویں تیرہویں کوری لیعن        | ١٣٦   | ظهرا درعصركوا كثعام حنا                 |
|      | كنكريان مارنا                             | 1/TA  | ظهروعمر كوجع كرنے كى شرائط              |
| 141  | شرائطاری                                  | ICA   | كيغيت وقوف عرفه                         |
| 1214 | مسائل متغرف                               | 16+   | شرائط وقوف                              |
| 143  | منى سے مَديمر مدكور وا تكى                | 101   | ر کن وتو ف                              |
| 127  | طواف وداع                                 | 101   | سنن دقوف                                |
| 124  | طواف ودائ كاطريقه                         | ior   | مستخبات وتوف                            |
| الحد | مسائل طواف وداع                           | IOT   | الحروبات وقوف                           |
| 14A  | بلاطواف وواع كرميقات ميقياوزكرنا          | iar   | وقوف مرفد مين اشتياه اورنكظي واقع مونا  |
| 149  | فح كرنے كالمرية                           | ig.   | عرفات ہے مز دلغہ کو دائپی               |
| 149  | افرادليني مرفع كالخفرادرمسنون طريقه       | 100   | مز دلف من مغرب اورعشا كوجمة كرنا        |
| IAA  | <b>*</b>                                  | 161   | كيفيت وتوف مزولفه                       |
| МА   | عمره كرتے كاطريقت                         | 102   | مزدلقه مع من كوروا تى اوركتكريان اشفانا |
| 1/4  | عرواور فج میں کیافرق ہے؟                  | IDA   | وموي تاريخ سے تيرووي مك كا حكام         |
| IA4  | فرافض عمره                                | 109   | رى يعنى كنكريان مارنا                   |
| 1/4  | واجبات ممره                               | III   | تكبيه ردمناكب موقوف كرے؟                |
| ••1  | مسائل عمره                                | 1711  | وزم کے احکام                            |
| 191  | فطألعمره                                  | l.Ab. | حق وقصر يعني بإل مندُ انا يا كتر وانا   |
| IAr  | قران يعنى رجح اورعمره كوايك ساتهدا داكرنا | IYY   | طواف زيارت                              |
| 191  | قران كالحريقه                             | 142   | شرا كلطواف زيارت                        |
| 195" | شرا فكاقران                               | 194   | واجبأت                                  |

Desturd!

| dbress.com |  |
|------------|--|
| نپرست      |  |

|         | _           | Mress                                          |              |                                                 |
|---------|-------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 4       | <b>(</b> [] | نپرس <b>ت</b>                                  |              | معلم المجاج                                     |
| besturd |             |                                                |              |                                                 |
| pes     | PP'S        | جانور کوزمی کرنے کے بعد قبت میں کی             | 190          | سأكرخران                                        |
| L       |             | زياد في موجانا                                 | 192          | دم قران اورتح کابدل                             |
|         | tra         | جون اور ننزی کومارنا                           | 199          | حمت لین اول عمره اوراس کے بعد ع کرنا            |
|         | <b>1</b> 77 | فتكاريبينا، ذخ كرناوغيره                       | 194          | فتح كالحريث                                     |
|         | гтх         | وم كا وكار                                     | f++          | شراعاتنع                                        |
|         | r/*•        | <b>خگاریگز نا اور چوز نا</b>                   | r•r          | محتمع كاقسام                                    |
|         | m           | حرم كروشت اور كهاس كانا                        | ۲ <b>۰</b> ۳ | مائل ج                                          |
|         | tre         | شرا نظ كفارات                                  | t-r          | نقشافهال عمرها ورافعال تج                       |
| Ļ       | -177        | <i>ترانا جا</i> زم                             | -            | جنايات محق منوعات احرام وترما وراكى 12          |
| ļ       | יוייו       | شرائنا جوازمدته                                | ·—           | جنايت                                           |
| ļ       | MAA         | روزه کیشرافط                                   | F-7          | تواعد كليه                                      |
| ļ       | MYZ         | دوني إدوائرول كوكل كرنا                        | <b>1</b> *∧  | شرائطاوجوب جزا                                  |
| ļ       | MZ.         | دوفج كااحرام باندمعنا                          | -            | خوشبواورتيل استعال كرنا                         |
| ļ       | 1779        | دوهمرون كاحرام باعرمتا                         | ۲۱۳          | سلا ہوا کیڑ ایمیننا                             |
| ļ       | †TPP        | في أور مرو كالحق كرنا                          | MA           | سرادر چېره کو دُ صانکنا                         |
| ]       | f2+         | عمره کے احرام پرنج کا اثرام ہاندھنا            | -            | بال موغد نا اور کتر <del>ا</del>                |
|         | to.         | ع کے افرام پر عمرہ کا افرام باعد صنا<br>منابعہ | _            | ن <sup>ك</sup> ن كا <sup>ن</sup>                |
|         | ró i        | مج ادر مره كاحرام كوفح كرنا                    | rrı          | تبيهات                                          |
|         | rol         | اصاد                                           | ***          | بھاڻ وغيرو کرنا                                 |
|         | roi         | مینی دخمن یا در نده یا مرض کی وجہ سے ج         | rrs          | واجبات في ميس كن واجب كورك كرا                  |
| ]       |             | ے دک جانا                                      | PPA          | منطقی کے جانور کا شکار کرنا اور اس کو ایڈ اویٹا |
| Į       | rop         | تصركاهم                                        | rrr          | خارک برا                                        |

~<del>```</del>

| 1855.COM |  |
|----------|--|
| فهرست    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              | 4.3                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| rA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ې</b> رى كى نذركرنا                  | raa          | احسارزائل ہونے کے بعد فج یاعمرہ ک       |  |  |  |  |
| M+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مشرقات                                  |              | قضا واجب مونا                           |  |  |  |  |
| rA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تبركات                                  | rat          | وم احصار معين كي بعد احصار كادور عوجاتا |  |  |  |  |
| MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آبذمذم كفنائل                           | rat          | ایک احصار کے بعدد وسراا حصار            |  |  |  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساكي آب دم زم                           | roz          | وم احسار برتادر ندهونا                  |  |  |  |  |
| tAt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجدحرام عن آب زمزم كافريدوفروض          | ran          | تح فوت بوجانا                           |  |  |  |  |
| MΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقامات تبوليت دعا                       | <b>10</b> 9  | ففائح تح كامباب                         |  |  |  |  |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كمدكر مديح مشابدومقابر                  | 109          | ج بدل یعنی دوسر مخص ہے ج کرانا          |  |  |  |  |
| r۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكانات                                  | F4+          | تج يدل كي شراط                          |  |  |  |  |
| ray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنت أمعلىٰ كى زيارت                     | FY+          | شرا تطاحج فرض بصورت بدل                 |  |  |  |  |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زيارت قبور كاطريبته                     | ተዣዣ          | ع بدل كرنے والے كے لئے سفرخري           |  |  |  |  |
| tAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مذكرمداورد يدمنوره فسنتفل طورس تيام كرا | <b>719</b>   | مج ک وصهت                               |  |  |  |  |
| tAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مساجد مكه بحرمه دئن وغيره               | <b>1</b> /21 | مج اور مره کی نذر کرنا                  |  |  |  |  |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جبال مقدسه يعنى كمدكم مسك خاص بهاز      | 741          | بدی کے احکام                            |  |  |  |  |
| f4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سغريد يشمئوره (زاد الطهثر فأدتنظيما)    | 1/21         | ہری کے جانور                            |  |  |  |  |
| ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكه تمرمها فقفل بياه بينه منوره         | r∠r          | بدى اوراس كى شى چىز كوكام شى لانا       |  |  |  |  |
| <b>r</b> 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرم مدينة متوره                         | rzr          | بدی کوکس طرح لے جائے؟                   |  |  |  |  |
| r <b>q</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عد پیشه خوره کا داست                    | 120          | i <i>Fi</i> n <b>E</b> 3                |  |  |  |  |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت سيدالرسلين دحمت للعالمين عظية     | <b>1</b> 217 | بری کے گوشت کی تعتبیم اور خود کھا نا    |  |  |  |  |
| 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسائل وآ داب                            | 121          | جن عيوب كي وجدست مدك جائز تميس          |  |  |  |  |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدينا ورمكه تكرمه كداستدى مسجدين        | 12Y          | جوازة نع كي شرائلا                      |  |  |  |  |
| r9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راستہ کے کئویں                          | 72A          | بدل كاضائع اور بلاك بهوجانا             |  |  |  |  |
| M H THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |                                         |              |                                         |  |  |  |  |

besturdur

| wress.com |  |
|-----------|--|
| فهرست     |  |

| ~O+-   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| rıı    | ٣ - في كالذكره برايك عندكرنا جائ                    | 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدينة منوره كرقريب وينجنا               |
| 712    | ٣-سنرجج كى تكاليف بيان كرنا                         | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روضه مقدسها في رسلام يز من كالحريق      |
| MV     | ٣ _ في كربعدا عمال مبالح كالزيدا بهمام              | 9"+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روقد جنت يل سنونها يرمت                 |
| ria    | خاتمها وردعا                                        | Per :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبحة بوى المنظمة من فماز كالواب         |
| 1719   | خيردمال مطمائحان                                    | <b>1</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سائل متغرفه                             |
|        | ملقب بباغلاط أنحجاج                                 | H+4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدينة منوره كے قافل زيادت مقابات متبرك  |
| 114    | فكرنعت                                              | 14.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زيارت!الل <sup>اق</sup> يع              |
| PTI    | راسته اورسفر کی غلطیال                              | 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت شهدائے احد                        |
| rrr.   | احرام کی غلطیاں                                     | F•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيارت ساجد                              |
| 270    | طواف کی غلطیاں                                      | r.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آبار ليحني كنوئيس                       |
| P'YA   | ستی کی غلطیاں                                       | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ داپ واپسی والمن                       |
| rrq    | وقوف عرفات كي غلطيال                                | ۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلام وداخ                               |
| ۳۳.    | وقوف مزوافه كي غلطيال                               | ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدية منوره سے جدہ                       |
| ۳۳۰    | جج بدل كرفي والول كي غلطيان                         | 14144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وطن کے قریب پینچنا                      |
| rrı    | متفرقات                                             | ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حبابح كاستقبال                          |
| ماماسة | روض مقدمه بردرود برصف والول كى غلطيال               | FIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مج كيعدة بل اجتمام چزي                  |
|        | ا يك غلونهي كااز اله                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جن شی اکار توگ کوتای کرتے ہیں           |
| ٣٣٦    | 立立立                                                 | <b>*1</b> 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا يح من افقار داشتهارند كرناما ب        |
|        | #14 #14 #14 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 | ۳۱۸ ترقی کا تالیف بیان کرنا ۱۳۸ می کی تالیف بیان کرنا ۱۳۸ می کی بعدا تمال مسالح کا مزیدا بیتمام ۱۳۱۸ می می مدرسالد معلم انجیان تر ۱۳۱۸ می مشتب بیا قلاط انجیان ۱۳۱۹ می مشتب بیا قلاط انجیان ۱۳۱۹ می مشلط یال ۱۳۲۱ می مشلط یال ۱۳۲۱ می مشلط یال ۱۳۲۸ می مشلط یال ۱۳۳۸ می مشلط یال از داد در در دو در باشد والول کی مشلط یال ۱۳۳۸ می مشلط یال ۱۳۳۸ می مشلط یال ۱۳۳۸ می مشلط یال از داد در در دو در باشد والول کی مشلط یال از داد در در دو در باشد والول کی مشلط یال از داد در در دو در باشد والول کی مشلط یال در در دو در باشد والول کی مشلط یال در در دو در باشد والول کی مشلط یال در در دو در باشد والول کی مشلط یال در در دو در باشد والول کی مشلط یال در | الم |



نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُولِمَ لَكُولِمُ الْمُعْدَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُولِم لَيْكَ اللَّهُمُ لَيُنْكَ. لَبَيْكَ لَاهْدِيْكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمْدُ وَالْمِعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَهْدِيْكَ لَكَ ضميم معلم الحجاج يعني حج كے ماریخ ون

قار کمین کومعلوم ہونا جا ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگدویش ہے جب حاجی روانہ ہوتا ہے تو سلم بہاڑی تک اس کے اوپر جی کے کو گیا دکا مات جاری نہیں ہوتے ۔ سلم کے بعد ہے جی کے ادکا مات جاری نہیں ہوتے ۔ سلم کے بعد ہے کے ادکا مات جاری ہوتے ۔ بیان ہے کہ معظمہ نے تقریباً تھیں میل برہ، جو بھی اس بہاڑی ہے گر رے اسے یہاں ہے عمرہ کا احرام با ندھتا، واجب ہے، اگر سید ھے دیند منورہ جانے کا خیال ہوت ہو احرام نہ با ندھیں ، بیاحرام مکم معظمہ تک بندھا دہے گا۔ مکم معظمہ بینی کر بہت اللہ شریف کا طواف کریں، اس کے بعد میں (صفامروہ) کریں، سمی سے فارغ ہوکر ابنا سرمنڈ والیں، بس اب طواف کریں، اس کے بعد میں ۔ احرام کھل گیا، نمازیں بڑھیں ، جماعت کا خاص خیال رکھیں ، کشر سے طواف کریں ، ۸/ ذبی الحجہ کو بھرا ہے کہ کے احرام با ندھنا ہے۔

#### ا\_يبلادن:

۸ ذی الحجرکی شب بیس عنسل وغیره کر کے خوشبو آگا کراحرام بانده کر مسجد حرام یعنی بیت الله شریف میں آئیں، اگر سہولت ہو تو طواف بھی کریں، ورنہ دو رکعت نماز واجب الطّواف پڑھیں ۔اس کے بعداحرام کے دورکعت نفل پڑھیں اس طرح نیت کریں:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أُوِيُدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِيُ وَتَفَيَّلُهُ مِنِي.

اے اللہ! میں ج کی نیت کرتا ہوں اس کو میرے گئے آسان فرمادے اور قبول فرمائے۔ اگر سعی پہلے کرنا چاہیں تو احرام کے بعد دوبارہ رال اور اصطباع کے ساتھ طواف کریں مگر یا لیکن کیڑوں پرائی خوشوندلگا کی جس کا جسم باتی ہے۔ طواف زیارت کے بعد سعی کرناافعنل ہے۔طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آ فاکب کے بعد مکے معظمہ سے منل کی طرف ردانہ ہوجا کمیں گے،منی میں بیٹنج کر پاپٹی نمازیں ظہر،عصر، مغرب،عثاادر فجر پردھیں۔

#### ۲ ـ دوسرادن:

9/ ذى الحجدى من كو بعد نماز فرطلوع آفاب كانتظاركري، نيز فجرى نماز أجالا جب بو جائز برى المجدى من كو بعد نماز أجالا جب بو جائز بن برجين ، جب بحد وحوب نكل آئة توسكون اوراطمينان كرما تحد نليد لين الكينت الكينت الكينت المنظية في الكينت المنظية المنظة المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظة المنظية المنظية المنظية المنظية المنظة المنظة

حضرت جابر بن عبدالله بالثان وابت ہے کہ جناب رسول الله فاقیق نے فرمایا کہ جو مسلمان عرف کے بعد وال میدان عرفات میں قبلہ رخ ہوکر الله إِلَه إِلَه إِلَه وَلَا وَحَدَه الاحْرِيْكَ فَهُ الله الله الله الله وَلَه الله وَلَه الله وَحَدَه الله الله وَلَه الله وَالله وَلَه وَالله وَلَه وَالله وَلَه وَالله والله وا

عرفات میں نہایت عاجزی اور انساری کے ساتھ شام تک دعا استغفار کرتے رہیں،

عرفات کا مبارک وفت اور مبارک دن یار بار نعیب نہیں ہوتا اس محدود وقت کا نام'' جج'' ہے۔ تجبیات و برکات کے اس برنورون کو خفلت ولا پر داہی سے نہ گز ارنا چاہئے ، دل وہ ماخ میں اللہ تبارک و نعالیٰ کی شان عظمت و کبریائی کا تصور قائم کر کے علاوت قرآن مجید ، کثرت ورود شریف و کبیبہ (لَبُنِیْک) اور ذکر وَفکر میں اپنے سارا وقت شام تک اس خرح صرف کریں اور اپنے اتا رب و اعز ہوا حباب و متعلقین اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی دعا کریں ، قبولیت وعا کا ہے ججب وقت ہوتا ہے ، میدان عرفات ہیں اس دن جو بھی دعا ما تکی جائے وہ این شاء اللہ قبول ہوگی۔

فردب آفناب کے بعد عرفات سے مزولقہ روانہ ہوجا کیں اورا گرفروب آفتاب سے پہلے مزولقہ روانہ ہوجا کیں اورا گرفروب آفتاب سے پہلے مزولقہ مزاد لفہ میں اور دونوں کی تمازع فات میں نہ پڑھیں بلکہ مزولقہ میں پہنچ کرعشا کے وقت مغرب وعشاد ونوں ایک اوان ادرایک قامت کے ساتھ پڑھیں اور دونوں نماز ول کے درمیان سنت اور فل نہ پڑھیں بلکہ مغرب وعشا کی سنت اور وہر عشا کی تماز کے بعد حسب ترتیب پڑھیں، اس کے لئے امام اور جماعت شرطنیں مزولقہ کے ملاوہ کسی دوسری جگہ نماز مغرب وعشا ملاکر یا علیمدہ پڑھ لی تو مزولفہ کے دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر راستہ میں آئی دیے ہوجائے کہ طوع مجر کا اندیشہ ہوتو مغرب وعشا راستہ میں پڑھ سکتے ہیں، اگر مغرب کے وقت مزولفہ بھے نہ پڑھیں۔

مزدلفہ کی رات برکات وانوار کی رات ہے جس قدر بھی ممکن ہوفتیمت بھے کر عباوت وؤکر
الہٰی میں تمام رات مصروف رہیں۔علا کے نزویک بیرات بشب قد راور شب جعدہ بھی انفلل
ہے،اس رات کا مزدلفہ ہی گزار ناست مؤکدہ ہے، طلوع فجر کے وقت سے وقوف مزو فلہ کا دقت
ہے،اس کے لئے مسل کرنامت ہ ہے، طلوع آ فاب تک یہاں دعا اور ذکراللی میں مشغول رہنا
مسئون ہے، وقوف مزدلفہ واجب ہے،خواہ تھوڑی می دیر کے لئے کیوں نہ ہو، بلا عذر طلوع فجر
سے پہلے روائی یا طلوع آ فراب کے بعد مزدلفہ تو نیج میں دم دینا واجب ہوگا۔ مزدلفہ میں ہر جگہ تھم بر سے جسے جس مرکز اللہ میں مرکز کے مارک کے ساتھ
سے جس گرا 'مشخر حرام' کے قریب تھم ہم انفل ہے۔طبوع آ فراب سے بچھ پہلے سکون کے ساتھ
منی کی طرف روانہ ہوجا میں منی میں رمی جمار (مشکری مارنا)۔ کے لئے مزدلفہ سے شتر (۵۰)

#### ٣- تيسرادن:

ول تاری کوئی بیل سب سے پہلے تھے کر صرف جرہ الآخری رہی کریں۔طریقہ بہہ کہ جمرہ سے سامنے کھڑے ہوکر واستے ہاتھ سے بدر بے سات کنگریاں ماریں اور ہر وفعہ بدوعا پڑھیں : ہِسُسِمِ السَّلْمَ اَکْلُهُ اُکْبُرُزَخُمَّا لِلشَّيْطُنِ وَ وَصَّى لِلرَّحْمَٰنِ، اَللَّهُمُّ اَجْعَلُهُ حَجَّا مُبُرُوَدًا وَ ذَلَهَا مَعْقُودًا وَ سَعَيًا مُشْكُورًا۔

جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کرسب سے پہلے قربانی کر کے سرمنڈ واکر یا بال کتر واکر احرام کھول ڈالیس قربانی مُنتَمَنِعُ اور قار ان پر کرناواجب ہے مفرور پرمستحب ہے۔

۱۰/ ذی الحجر کو طواف زیارت کرناافعنل ہے اگر ند ہو تکے تو گیارہ، ہارہ کو کرلیں۔ پہطواف ج کا آخری رکن اور فرش ہے، ہالی کٹو الینے کے بعد ہروہ چیز سوائے تورت کے جواحرام کی وجہ سے منع تھی جائز ہوگئی، عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ اگر پہلے سعی ند کی ہوتو سعی بھی کرلیں اور منی واپس آجا کیں ، منی میں رات گزار نا ضروری ہے۔ طواف زیارت ۱۱/ ذی الحجر کی تاریخ کو غروب آفاب ہے آبل کرنا ضروری ہے۔

"ایا مخ" قربانی کے تین دن می اگر طواف زیارت نہ کیا تو دم دینا ہوگا اور طواف زیارت ہی کرتا ہوگا۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رق کا وقت فیر سے استطے دن کی فیر تک ہے محرمسنون اور افعال یکی ہے کہ رق جمار (شیطان کو کنگری مارتا) طلوع آفقاب کے بعد اور زوال سے پہلے ہو۔ کمزورونا تواں اور پردہ نظین مستورات کے لئے تاخیر رق بی کوئی حرج نیس ورنہ بلا عذر رات کوری جمار کردہ ہے۔ اور پردہ نظین مستورات کے لئے تاخیر رق بی کوئی حرج نیس ورنہ بلا عذر رات کوری جمار کردہ ہے۔

#### ۳\_چونھااور یا نچوال دن

۱۴،۱۱ ذی المجدکو زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر کنگریاں ماریں، پہلے جمرہ اولی (جھوٹا شیطان) پھر جمرہ وسطنی (ورمیانی شیطان) پھر جمرہ عقیہ (بڑا شیطان) کی رمی کریں اور ہر کنگری کے ساتھ بینسیم السلّٰبہ اَللّٰه اُنْحَبَر والی پوری دعا پڑھیں۔ اا/تاریخ کوخروب آفاب سے پہلے بلا کراہت منی سے مکہ معظر آسکتے ہیں۔ خروب آفاب کے بعد آٹا مکر وہ ہے، اگر ۱۳/۲ تاریخ کی صح کوآ ب منی میں بول تو پھر بغیر دمی کے آٹا جا کزنہیں۔ تینوں شیطانوں پر ڈوال کے بعد کنگریاں ماریں۔ اب اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرتے ہوئے مکہ معظمہ آجا کیں۔خدا کے درباریس حاضری گی۔ عظیم الشان سعادت آپ کوحاصل ہوئی اور جج نعیب ہوا، ساری عمر کی درید پیشمنا اس کے خطل و کرم سے بخیر وخوبی پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب تک آپ اپنے وطن نہ جا کیں جرم شریف کی نمازیں باجماعت پڑھیں بقل طواف کریں ہوقد کو نیمت مجھیں جب اپنے گھر جا کیں تو طواف وداع کرکے رفصت ہوجا کیں۔

#### مقامات قبوليت دعا:

میدان عرفات ، شب مزولفہ مزولفہ میں وقت فجر کے بعد ، ری جمار کے بعد ، جب بہلی مرتبہ کعب ہیں۔ مرتبہ کعبہ پر نظر پڑے ، صغابر وہ پڑسعی ، مطاف ، مقام ابراہیم ، ملتزم ، تطیم اور خاص طور پر میزاب رحمت کے نیچ ، ہر بار آب زم زم نی کر ، بیت اللہ کے اندر جمرا اسود اور رکن بمانی کے درمیان اور طواف وداع کے بعد ۔

#### مسجد نبوى مَثَاثِرُ إِلَيْ كَخْصُوصَى بِالرِكتِ مِقامات

روخری جنت قدیم مجدآب کی ہے، مقام صف درسه آپ کے زمانے بین تھا۔قدیم مجد نبوی مظافرہ کے ستون، محراب النبی مظافرہ کے ستون، اسطوات عائشہ شاقی، اسطوان البی لبابہ شاشہ، اسطوان وفود، اسطوانہ جرئیل ملینا، اسطوان حناندہ غیرہ بیسطون ہیں جوسب متبرک اور مقدس ہیں بیمان پرنفل بڑھنے چاہمیں اور دعا مانتنی چاہئے ان شا واللہ قبول ہونگی۔

### باب ابوبكر صديق والفظ

یباں پر حفرت ابو بکر نظافہ کا مکان تھا، ان سب جگدی ضرور زیارت کریں تا کداسلام کی عظیم الشان تا رہے کا ندازہ ہوسکے۔اللہ تعالی سے دعا کریں کدآ ب کی زیارت اور جج مقبول ہو اورسب مسلمانوں کو صراط متعقم پر جلنے کی قرفیق نصیب ہو۔

امِيْن يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ.

# المعلم العماج ﴿ ٢ ﴾ بيتاد فريد علمات كالمتاكمة على المتاكمة المتاك

# بیت الله شریف کے طواف کی دعا کیں مع ترجمہ

#### طواف کی نبیت:

بئسم الله الرَّحُمن الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُولِنُهُ طَوَّافَ بِيُبِكُ الْحَرَّامِ فَيَسِّوْهُ لِنَي وَتَقَبَّلُهُ مِنِيَ سَيْعَةَ أَشُواطِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَزُوجَلَّ.

اے اللہ! میں آب کے مقدی گھر (بیت اللہ) کے طواف کی نیت کرتا ہوں، ئیں آ ہے مجھ براسے آ سان فرمادیں ( یعنی طواف کے ) ان سات چکروں کو محض القدتع لی کی خوشتو دی کے لئے (اعتبار کرتا ہوں ) انہیں میر ک جانب ہے تبول فرمانين به

طواف کی نبیت کے بعد جمراسود کے سیامنے آ جا نمیں اور موقع لیے تو یوسد دیں لیکن اُٹریمینر زياوه بهوتوا بي جگه كھڑے ہے ہوكرہ وتوں ہاتھ كا توں تك الله كربىشىيە اللَّهِ الكُلَّةُ الْمُحْبُو وَالْعَصَالُ كَتِيّ ہوئے نیچ گراد یں اور خانہ کعبہ کا پہلا چکرشروع کردیں۔اور بیدہ عا پڑھیں ۔

# ملے چکر کی دعا

مُبُسَحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْجِلِيِّي الْعَظِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا ۖ بِكَ وَ تُصْدِيَقًا ۗ بِكُلِمَاتِكَ وَوَقَاءَ \* بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِمُنَّةِ نَبِيكَ وَخِبِيُبكَ مُحَمَّدِ صَلَّى السُّلَّهُ عَسَلِيْهِ وَ سَسُّمَ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَشْتَلُكَ الَّعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ اللَّـائِمَةَ فِي اللَّـٰئَيَّا وَالْاجِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

حق تعالی سب عیبوں سے یاک ہیں اور سب تعریقیں اٹس کے لئے میں اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق میں وہی سب سے بڑے ہیں اور وہی ہمیں محمّا ہوں سے بچا مکتے ہیں اور وہی جمیں عبادت اور فر مانبر داری کی قوت عطا

فروتے ہیں۔ اور رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اللہ تعالی کے برگزیدہ رسول عُلِينًا براء الله الله إلى برايمان لات موع اورآب كا مكامات كى تقىدىق كرتے ہوئے اور آپ كے عبدكو يورا كرنے كے لئے اور آپ كے نبي اور صبیب محمد اللفظ کے اتباع میں ( خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں ) یا اللہ! میں آب سے بخشش اور سلامتی کا طلبگار ہوں اور دین و دنیا اور آخرت میں وائمی وركز رجا بتنابول ادر جنت كاطلب كاربول اوردوزخ مستنجات كى التجاكرتا بمول. **جدایت**: رکن بمانی برین کر بیدهاشم کردین اوراً کے براجتے ہوئے بیدها پڑھیں: رُبُّنَا اتِنَا ۚ فِي السَّدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَجِرَةِ حَسَنَةً وْقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلُنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآ بُرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اے ہارے پروردگارا ہمیں وین ودنیا میں بھلائی اور بہتری عطافرہ ہے اور جمیں دوز خ کی آگ سے بھائے اور جنت میں جمیں تیک لوگوں میں داخل فرما کیجے۔ اے بوے غالب اور بودی بخشش والے اور تمام عالم کے بالنے والے!

يده فتم كرنے كے بعد بسنسم السُّلةِ السُّلَّةِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْمُعَمَّدُ يرْحَتْ ہوئ جَراسودكو بوسدویں ورند دور ہے استلام کریں الیکن کانوں تک باتھ ندا تھا کیں ، کانوں تک باتھ صرف کہلی مرتبها فعائے جائیں ،اب دوسرا چکرشروع کر دیں۔

# دوسرے چکر کی وعا

ٱللُّهُمُّ إِنَّ هَاـٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْمَحَرَمَ خِرَمُكُ وَالْأَمْنَ أَمُنُكَ وَالْعَبُدَ عَبُدُكَ وَأَنَا عَبُدُكَ وَابْنُ عَبُدِكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الشَّارِ، فَحَرَّمُ لُحُوْمُنَا وَبُشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ. ٱللَّهُمُّ حَبَّ إِلَيْنَا الْإِيْسَانَ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَهُ إِلِيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمُّ قِينَ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبُعَثُ عِبَادُكَ، ٱلْلُّهُمُّ اوْزُلُّنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ.

ياالله! بينك بيآب كأكمره اوربيرم آب كاحرم محترم باوريهال كامن و ا مان آپ می کا مقرر کیا ہوا ہے اور ہر بند د آپ بی کا بند ہ ہے اور میں بھی آپ کا بن کا بندہ ہول اور آ پ کے بندے کا بیٹا ہول اور بیرجگہ آ پ کے ذرابید دوزخ کی آمک ہے نجات یانے کی ہے، پس آپ جارے کوشت و پوست پر دوزخ کی آگے حرام فرمادیں۔

اےمولا! ہمیں ایمان کی دولت مطافر مااور ہمارے دلوں کوا بمان کی روشنی ہے منور فرمادے اور نا قرمانی اور ممناجوں ہے جہیں متعفر بنادے۔ اور جمیں مدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرماوے۔اے بروروگار! مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب ہے بچاہیے،جس دن آپ اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ فرما کیں گے، مولا! مجھے جنت ش بلاحساب كتاب داخل فرما وے۔

**جرایت:** رکن بیمانی پر کافئ کرمیدد حافتم کردیں اور آ کے بوجھتے ہوئے میدد حام دھیں۔ رُبُّنَا الِّنَا فِي اللَّهُنَيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِلَا عَذَابَ النَّارِ وَأُدُّ حِلْنَا الْجَنَّةُ مَعَ الَّا بُوَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارٌ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

رِدعاتُمُ كَرِنْ كَالِعِد بِسُسِمِ اللُّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلْهِ الْعَعَمُ ذَيْرُ حَتِّ بُوتَ جُراسودكو بوسدوی ورشدوور ہے استلام کریں اور تیسرا چکرشروع کردیں۔

# تیسر ہے چکر کی دعا

ٱللُّهُم إِنِّي ٱعُودُهِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالطِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَشُوَّهِ الْأَخْلَاقَ وَشُوَّءِ الْسَشُطُو وَالْسُنُقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَحْلِ وَالْوَلَـٰدِ. ٱللَّهُم إِنِّي ٱسْتَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوْذِيَكُ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارُ. ٱللَّهُم إِنِّي ٱعُوْذُبِكَ مِنْ فِئْنَةِ القَبْرِ وَٱعُوْدُبِكَ مِنُ فِئُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

باالله الين شك اورشرك سے بناہ و ممكن جون اور آب كا حكام كى نافر مالى سے اور ہافتی ہےاور برے اخلاق ہے اور بری چیزیں و کمھنے ہے اور ہال اوراہل

وعمیال کے ہر بادہوئے ہے بھی آپ کی ہناہ جاہتا ہوں۔ اے اللہ ایس آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور آپ سے جند کا خواست گار ہوں اور آپ کی گرفت اور دوزخ کی آگ سے ہناہ مائٹ ہوں۔ النی میں قبر کے عذاب سے اور زندگ اور موت کے فتنوں ہے آپ کی ہناہ جاہتا ہوں۔

مِهَ ابِيت: رَكَنَ يُمَا فَي بِهِ ۚ فَى كَرِيدِهِ مَا حُمْمَ كُرُهُ مِنَ اورةَ كَ بِرُحِتَ مِوتَ بِيدَ عَا بِرَ رَبُنَا ابْنَا فِي السَّذُنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اللّاحَرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْجِلُنَا الْجَنَّةُ مَعَ اللّا بُورَارِ يَا عَزِيزُ فِيا غَفَّارُ لِيا رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بددعافتم كرنے كے بعد بست مالىكَ السَّلَةُ أَكْبُولُ وَلِلَّهِ الْمَحْمَلُ بِرْحَةَ ہوئے جراسودكو بوسد ہي ورندودرسے اسلام كريم اور يوقق چَرشروعٌ كرديں۔

# چو تھے چکر کی دعا

اللَّهُ مَ الْحَلْمُ حَجَّا مَّنُوْوَرًا وَسَعْيًا مُشَكُوْرًا وَ دَنَبًا مَّعُفُورًا وَ عَمْلاً صَالِحًا مَقْبُولًا وَ بَجَارَةً لَنَ بَبُور، يا عَالِمَ مَا فِي الصَّدُورِ أَخْرِ جَنِي صَالِحًا مَقْبُولًا وَ بَجَارَةً لَنَ بَبُور، يا عَالِمَ مَا فِي الصَّدُورِ أَخْرِ جَنِي يَا اَللَّهُمْ إِنِي الشَّهُ مِنَ الشَّلُكَ مُؤْجِبَاتِ وَسَالَكُ وَ الشَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِنِي الشَّهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ اللَّهِ مَن كُلِّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِنِهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِ بِنِهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِنِهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِ بِنِهِ وَالْغَنِيمَةَ وَالْغَنِيمَةَ وَالْنَجَاةَ مِنَ اللَّهِ، وَتِ فَيَعْنِي إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ وَالْغَنِيمَةَ عَلَى كُلِّ عَائِمَةٍ لِيَى فِهَا وَرَقَتِينَ عَلَى اللَّهِ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْغَنِيمَةُ وَالْغَنِيمَةُ وَالْفَيْوِلَ عَلَيْهِ لَكُولَ عَائِمَ لِي اللَّهُ مِنْ كُلِّ عَائِمَةٍ لِي الْمُعَلِيمِ وَالْغَنِيمَةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ عَائِمَةٍ لِي فَهِ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُحْتَقِقُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

اے اللہ! بچھے اندھرے سے نکال کرروشیٰ دکھنا دیں، اے اللہ! اپنی رحمت حاصل کرنے کا راستہ بنا دیں اور بخشش طلب کرنے کا طریقہ اور ہر گناہ سے بچے رہے اور نیکی پر ثابت رہنے کی توفیق کا (خواہاں) اور جنت کے حاصل ہونے اور دوز ن سے نجات یا نے کا طلب گار ہوں ،اے اللہ میرے پرور دگار! آب جھے اس روزی پر تزعت کی توفق عطا فرما کیں جو آپ نے مجھے عطا کی ہے، ان میں برکت ویں اور ہر مصیبت و آنمائش کا جو آپ کی طرف سے جھے پر آئے اپنے مطافر ماکیں۔

مِهِ ايت: رَكَنَ يَمَا فَي رِيَّ فَيَ كُريدِهَا فَمْ كُرويِ اوراً كَي بِوَحَةِ بُوتَ يَهِ وَعَا بِرُحِيلَ. وَيُغَا الْبَعَا فِي السَّذُنِيَا حَسَنَهُ وَ فِي الْاَجِرَةِ حَسَنَةً وَّفِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَذْ حِلْنَا الْمَجَنَّةُ مَعَ الْاَبْوَارِيَا عَزِيْزُ يَا عَقَالُ بِا وَبُّ الْعَالَمِينَ. بيده عشم كرف كه بعد بِسُسمِ السَّلَمِ الْكَنْهُ أَكْبُورُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ مِنْ عَنْ بوعَ جَراسودكو بومدوس ورندور به استلام كرس.

# پانچویں چکر کی دعا

اَللَّهُمْ أَظِلَمْ فَطُعَتْ ظِلِّ عَرُشِكَ بَوْمَ لا ظِلَّ اللَّا ظِلُّ عَرُشِكَ، وَاسْقِبَى مِنْ حَوْضِ نَبِكَ سَبِدِفَ مُسَحَمْ وَصَلَّم فَوْبَةَ فَنِينَةَ مَرِينَةَ لَا نَظْمَا بَعْدَهَا مُسَحَمْ وَصَلَّم فَوْبَةَ فَنِينَةَ مَرِينَةَ لَا نَظْمَا بَعْدَهَا مُسَحَمْ وَصَلَّم فَوْبَةَ فَنِينَةَ مَرِينَةَ لَا نَظْمَا بَعْدَهَا مُسَكَلَكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَنَلَكَ مِنْهُ نَبِكَ سَبِدُنَا مُسَعَمْ وَاعْوُ ذَبِكَ مِنْ شَوِ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِينَكَ مَسَدُنَا مُحَمْ وَصَلَّم وَاعْوُ ذَبِكَ مِنْ شَوِ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ فَيْكِ وَصَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاعْوُ ذَبِكَ مِنْ شَوِ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ فَيْكِ وَصَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه اللَل

جنہیں آپ کے بیارے نی طُافِقُ نے آپ سے طلب فرمایا اور ان سب برائیوں سے بناہ مانگل ہول جن سے آپ کے نی برحق محمہ ٹاٹھا نے بناہ مانگی۔ اے اللہ! بیں آپ ہے جنت اوراس کی تعتول کا خواستگار ہوں اوراس قول یا نعل یاممل کا طالب ہوں جو مجھے جنت کے قریب کردے اور میں دوزخ کی آ گ ہے بناہ ما تکما ہوں اورا بیے تول یافعل یاعمل ہے بچنا جا ہتا ہوں جودوزخ کی طرف ہے جانے والا ہو۔

بدایت: رکن برانی روین کرید عافت کردین اور آگ برست دو سے بده ماروس رَبُّنَا ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَذْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآ بُرَاوِ يَا عَزِيُزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. بددعافتم كرنے كے بعدہشسم السكْيه السكّنة النحيّرُ وَلِلَّهِ الْعَسَمَةُ يِرْحِيِّت ہوے جمرا مودكو بوسددین ورنددور سے استلام کریں اور جھٹا چکرشر دع کردیں۔

# حصنے چکر کی دعا

ٱللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَى خَفُوفًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِينَ وَبَيْنَكَ، وَحَفُوفًا كَثِيْرَةً فِيْهُمَا بَيْنِينُ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ، اللَّهُمُّ مَاكَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُهُ لِنَىٰ، وَمَاكَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمُّلُهُ عَيْمَٰ، وَٱغْنِينَ بِحَلَالِكَ عَنَّ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنَّ مُعُصِيَتِكَ وَبِفَضَّلِكَ عَنْ مُنْ مِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! ٱللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ" وَوَجُهَكَ كُوِيُمٍ" وَٱنْتَ يَا ٱللَّهُ حَلِيْمِ" كُويُم" عَظِيْمٍ"! تُبِحِبُّ الْعَقُوَ فَاعْفُ عَنِيٌّ. اے اللہ امجھ برآب کے بہت سے حقوق بیں جو برے اورآب کے درمیان ہیں اور بہت سے حقوق وہ ہیں جوآپ کی محلوق کے اور میرے درمیان ہیں۔ اے مولیٰ اگران میں سے آپ کا کوئی حق جمع سے ادا ہونے ہے رہ جائے تو اسے معاف فرمادیں اور جوئن تیری محلوق کا محمد بررہ جائے تو آب محلوق سے معاف کرانے کاذ مدلےلیں اور پاک کمائی کی تو نیش عطافر ہا کرکسب حرام ہے

بچا کیں اور اپنی قرمال برداری کی تو نیل دیں اور نافر مانی سے بچا کیں اور اسٹے فعنل وکرم ہے غیروں کا دست محراور احسان مند نہ بنادیں ۔ اے اللہ! ہے شك آب كالمحر (بيت الله شريف) بزي عظمت دالا بادرآب كي ذات بزي بخشش والی ہےا دراے اللہ! آپ بڑے برد باراور کرم والے اور بزرگی والے ہیں اور آپ عنواور در گزر کو پہند فرماتے ہیں میری جان خطاؤں کو (مجمی) معاف۔فرمادیں۔

**ہدا ہے:** رکن بیانی پر کافئج کرید دھافتم کردیں اور آ کے بوجتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ رَبُّنَا الِّنَا فِي اللَّهُ لَيَّا حَسَنَةً وَّ فِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِكَ الْجَنَّةَ مَعَ الْا بُوَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رُبُّ الْعَالَمِيْنَ. بيدعافتم كرنے كے بعدہشسم السَّلْبِهِ اَلسَّلْبُهُ أَكْبَرُ وَلِلْهِ الْمُحَمَّدُ يِرْحَتَ بورَ جَراسودكو

بوسه ویں ورند دور سے استلام کریں اور ساتواں چکرشروع کر دیں۔

### ساتویں چکر کی دعا

اَلَـلُّهُــَهُ إِنِّينَ ٱشْـنَلُكَ لِيُمَانًا كَامِلًا، وَيَقِينًا صَادِقًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَقَسَلُهُمَا خَسَاشِهَا، وَلِسَانًا فَاكِرُا، وَدِزْقًا خَلالًا ظَيْبًا، وَتَوْبَةُ نَصُوْحًا، وَقُوبُةَ قَبُولَ الْمَوْتِ، وَزَاحَةُ عِنُدَ الْمَوْتِ، وَمَغْفِرَةُ وُرَحْمَةُ بَعْدَ الْمَمَوْتِ، وَالْعَفُوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارًا رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَّ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحَيْنِ. ا الاند ابيل آب كى رحمت كروسيان الحال اور سي يقين اور كشاده رزق ( ما تکما ہوں ) اور ڈرنے والا دل اور آ پ کا ذکر کرنے والی زبان اور یا ک اور صلال ذر بعدی کمائی ( کا خواستگارہوں) اورخالص ( کچی ) توباور مرنے سے پہلے توب کی تونیں اور سکرات موت کی آسانی اور مرنے کے بعد منفرت اور (آپ کی )رحت ( کا امید دار ہوں) اور حساب کے وقت درگز راور معانی (جا ہتا ہوں) اور جنت کے حاصل کرنے میں کامیانی اور دوزخ ہے تجات کا طلبہ گار ہوں ،اے زبر دست

سن من والے ابوے بخشے والے التی رصت ہے مغفرت فر ماو یجئے۔ اس میرے پر دردگار امیرے علم کووسی کرد بیجئے ااور مجھے نیک لوگوں بٹی شال فرما لیجئے۔ ہدا ہت ارکن ممانی پر بیٹی کر۔

**€** # >>

ُ زَبَّنَا البَنَا فِي اللَّهُ نُهَا حَسَنَةً وَ فِي الْانِحِرَةِ حَسَنَةً وَقِهَا عَذَابَ النَّارِ وَأَذْجِكَ الْجَنَّةَ مَعَ الْا بُرَارِيا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. بيدعاشم كرتے كے بعد بِسَمِ السَّلَّهِ اَلسَّلَهُ أَكْبَرُ وَلِلَٰهِ الْحَمَّدُ بِرُسِطَةٍ بُورِعَ جَراسودكو بوسدوين ورندورے استنام كرين اور لمتزم كے باس كفرے بوكر بيدعا برصين --

# ملتزم پر پڑھنے کی دعا

اے اللہ! اس قدیمی گھر (بیت اللہ شریف) کے مالک! جماری گردنوں اور جماری اوراد کی گردنوں کو دوزخ کی آگ ہے آزادی مرحمت فرمائے۔نب حماحی جودو کرم! صاحب فضل وعطا! اپنے بندوں پراحس فرمائے والے اللہ! ہمارے تینام کا م کا انجام بخیرفر، نیئے اور جمیں دنیا وآخرت کی رسوائی سے بچاہئے اے اللہ! شرآ پ کا ایک بندہ ہوں اور آپ ہی کا بندہ زادہ ہوں اور آپ کے مقدی گھر کے ذیر ساب کھڑا ہوں ، آپ کے گھر کی چوکھٹ سے لپٹ

دوزخ سے خاکف اور لرزال ہوں ، اسے ہیشہ سے احسان فر مانے والے اللہ!

دوزخ سے خاکف اور لرزال ہوں ، اسے ہیشہ سے احسان فر مانے والے اللہ!

(ب شک ) ہیں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جوذکر یا آپ کی جدوشا کروں اسے

قبول فرما کر بلندی پر اٹھا ہے اور ہیر سے گنا ہوں کے بوجھ کو ہاکا کرو ہجے اور

میرے کاموں ہیں اصلاح فرما ہے اور میرے قلب کو فور معرفت کے ذریعہ

یاک ادر صاف فرما دیجے اور میری قبر کو ہیر سے لئے منور اور روش فرما و ہجے اور

میرے گنا ہوں کی معفرت فرما دیجے ۔ اسے اللہ! میں آپ سے جنت الفردوں

میں اعلیٰ درجات کا طلب گار ہوں۔

ید دعاختم کرکے مقام ابراہیم کے پاس آ کردورکعت نماز واجب طواف اوا بجیجے اور سلام پھیر کریددعا پڑھے:

# مقام ابراہیم مَالِیَّا پر پڑھنے کی دعا

اَللَّهُمْ إِنْكَ تَعَلَمُ سِرِى وَعَلائِنِينَى فَافْتِلُ مَعَنِرَيَى، وَتَعَلَمُ حَاجِينَ فَاغْفِرُ لِي دُنُوبِي، اَللَّهُمَّ إِيْنَ فَاغْفِرُ لِي دُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِيْنَ اَسْتَلُكَ إِيْمَانَا يُبْاشِرُ قَلْبِي وَيَقَيْنَا صَادِقًا حَتَى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي اَسْتَلُكَ إِيْمَانَا يُبْاشِرُ قَلْبِي وَيَقَيْنَا صَادِقًا حَتَى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي السَّلَكَ إِيْمَانَا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقَيْنَا صَادِقًا حَتَى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَاكَنَبَتَ لِي النَّالِحِينَ اللَّهُمُ لَا إِلَّا عَفْرَتَهُ وَلاَ هَمَّا إِلَّا فَوَلَيْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ مُسُلِمًا وَيَسَوْلُهُ وَلَا وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ مَا وَالْمُونَ وَالْمُولَ وَلَا وَلا مُقُونُ وَلا وَلا مُقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُوالِقُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

میری حاجت سے (خوب) واقف ہیں ہی جومیری طلب ہے اسے بورا فراد يجيه واللي اجو برائيل مير كنس مين آپ خود جائة بين ميري خطاؤل سے درگز رفر مائے اور میرے پروردگار! میں آب سے ایساایمان مانگا ہوں جومیرے قلب میں ہیوست ہوجائے اور ایباسیا یقین جاہتا ہوں جومیں جان لوں کہ جوامی بری بات جھے بیش آئے دہ میرے لئے پہلے مقدر تمی اور جوآ پ نے میری قسست پس لکھا ہے اس پر مجھے اپنے طرف سے دضائے کائل عطا فرما ہے کہ آپ عی دنیاو آخرت ہیں میرے کارساز وتکہیان ہیں۔اللی! مجص حالت اسلام ميسموت ويجياوراي نيك بندول كزمر يدين شامل فر اد یجید، الی اس مترک جگ کے فیل جارے تمام منابوں کو بخش و یجیاور ہماری تمام دشواریاں آسان فرماد بیجے اور ہماری تمام ماجنوں کو بورا فرما و بیجے اور ہوارے تمام کام و سان کردیجے اور جارے سیوں کوٹور بدایت قبول کرتے کے لئے کھول دیجے اور ہمارے قلوب کونور معرفت سے روثن فرما دیجے اور مارے مقام نیک کام خروخونی کے ساتھ انجام تک پہنچاہے۔اے اللہ! حالت اسلام همل جماري موت بواوراييخ نيك بندول شي شامل فرماليس اور دين و د نیا میں رسوا ہونے اور فتنوں میں سیننے ہے محفوظ رکھیے، تبول فرمایے میہ وعائمیں اے دونوں جہاں کے بروردگار! قبول قرمائمیں۔

#### تمت بالخير



# زيدنا

#### بشعظه الأمزال تتع

ٱلْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَّأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

### فرضيت حج

ج مثل نماز، روز داورز کوق کے اسلام کا ایک اہم رکن اور فرض عین ہے، تمام عمر میں ایک مرتبہ براس فحض پرفرض ہے جس کوئی تعالیٰ نے اتفال دیا ہوک اپنے وطن سے مکہ مرصہ تک آئے جانے پر قاور ہواور اپنے الل وعمال کے مصارف والیسی تک برداشت کرسکتا ہواور جوشرا لکا جج کی میں وہ سب اس میں موجود ہونی جن کا بیان آئندہ آئے گا جج کی فرضیت، قرآن، حدیث، اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔

#### حج کی فرضیت قرآن ہے:

﴿ وَ لِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ إِلَيْهِ مَـبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (آل عمران: ٩٧)

مجے کے فرض ہونے کا ذکر مختلف آیات کے میں موجود ہے تمرآیت ذیل سب سے صاف صرتے ہے۔

اُللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے نوگوں پر ج بیت اللہ فرض ہے جس مخص کو وہاں تک چینچنے کی استطاعت ہواور جس نے اٹکار کیا تو اللہ تعالیٰ ہے شک تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اس آیت بھر بیفہ میں بھے کی فرضیت کے ساتھ ضوص نیت اور شرف فرضیت یعنی استطاعت بھی بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی تنہیے گئی ہے کہ جو بھی کی فرضیت کا انکار کرے وہ کا فرہے بابا وجود جم پرفقد رت رکھنے کے جج زکرے اور مرجائے تو وہ کفار کے مشاہہے، چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور خافیل ہے روایت کرتے ہیں کہ جوشی ایس سواری اور زادراہ کا ما لک ہے اللہ قول تعالی ہوؤ اَذِنَ ہی النّاسِ بالْحَدِج کی (ج : ۱۲) وقیما میا آلیؤہ انکھلٹ اُکٹے دینگنہ کی (ما کہ دے) کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے اور اس نے مجر بھی بچ نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصر انی مورک مرجانے میں پچھیفر تنہیں ۔اور میاس لئے کرحن تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لِلْهِ عَلَى النَّسَامِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَّاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا ﴾ (آل عمران: ٩٧)

#### مج كى فرضيت مديث شريف سے:

یہت کی احادیث بیل جج کی فرمنیت کا ذکر ہے لیکن ہم صرف تین روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں:۔

> . 1 . عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ خَطَبَنَا وَشُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَصَ عَلَيْكُمُ الْحَجُ فَحَجُواً (رواه مسلم)

حضرت ابوسعید خاتشاروایت کرتے میں که رسول الله خاتفائی نے ہمارے سامنے دعظ فرمایا اورارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ج فرض کیا ہے کہ پس تم ج کرو۔

٢ . غنُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّنِي كَالَّهُ قَالَ: يُنِنَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدَهُ وَوَسُولَهُ وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجّ الْمَيْتِ وَصَوْمٍ وَمَضَانَ. (دواه سلم المعادى)

حصرت ابن عمر شخصر سول الله خافی است دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پائٹی چیزوں پر ہے: (۱) اس اسر کی شہادت دینا کہ اللہ تعالی کے سواکو کی معبور نہیں اور محمد خافی اس کے بندے اور رسول ہیں اور (۲) نماز بڑھنااور (۳) رکو قوریتالور (۳) بہت اللہ کا تج کرنا (۵) رمضان کے دنے دکھنا۔

اس روایت میں تقریح ہے کہ اسلام کے پانچ رکن بیں تو جو مخص ان میں ہے کی رکن کو ترک کرتا ہے وہ قصرا سلام کی ممارت کو منہدم کرتا جا ہتا ہے۔

٣. عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ تُنْجَافَالَ: إِنَّ امْوَأَةٌ مِّنَ خَفْعَمَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْفَيُّا إِنْ فَرِيْضَةَ اللَّهِ على عبادِهِ فِي الْحَج أَدركتُ أبي شيخًا كبيرًا لايتبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال: نَعَم، وَذَلِكُ فِي

حَجُّةِ الُوِدَاعِ. (بعارى: مسلم

اس حدیث ہے تابت ہوا کہ جج فرض ہے اور جس پر جج فرض ہوا گر وہ کسی عذر کی وجہ ہے خود نہ کر سکے تو کسی مختص ہے اپنی طرف ہے جج کرائے۔

#### مج کی فرضیت اجماع سے:

هلک العلماءعلامه کاسانی بینیویی نے" بدائع" میں اور شیخ سندھی بیٹویی نے ''لباب المناسک'' میں جج کی فرمنیت پراجمائے نقل کیاہے :

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته (١٨/١)

تمام امت نے فج کی فرضیت پراجماع کیا ہے۔

الحج فوضموة بالإجعاع لى من اسجمعت فيه الشوائط، (بدين حج ايك مرتب بالا يماع براس فض برفرض كيا عيا ہے جس بين حج كى شرائط پاك جاتى ہيں۔

## جج کی فرضیت عقلی طریق سے:

جس فقدرعبادات ہیں سب کا مقصد اظہارعبودیت اورشکر نعت ہے اور تج میں یہ دوتوں یا تیں پوری طرح سے پائی جاتی ہیں، یونکہ اظہارعبودیت سے مقصود اپنی عاجزی اور اکساری کا اظہار ہے اور حالی کی حالت پر بالخصوص احرام کے دفت اگرغور کیا جائے تو انتہائی تدکل ظاہر ہوتا ہے اس کی ہرحرکت اور سکون سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔گھریار ،عزیز، قریب ، مال ودولت سب نرمنيت . نرمنيت من

کو چیوڈ کر بحری اور بری سفر کی تکالیف، بھوک و پیاس اور دوران را س (سر چکرانا) و امتلا (متنی کی کی کیفیت ہوتا) کی مصیبت کو برداشت کرتا ہوا پراگندہ حال دیارمحوب کی طرف سے مجنونا نہ وار دوڑا چلا جاتا ہے۔ آرائش وزیبائش کے لباس کو چھوڑ کر صرف ایک نظمی اور چادر لپیٹتا ہے، گویا کفن ساتھ لے لیا ہے اور درمحبوب پر جان و بینے کے لئے بے تاب ہے۔

> چو ری کوئے ولبر بسیار جان معظر که مبادا بار دیگرند دی بدیں تمنا

بال وناخن برعے ہوئے ہیں ایک ویکیل بدن پر جما ہوا ہے اور زبان پر آئینک آئینک ہے۔ ہے۔ کو یا محبوب آواز دے رہا ہے اور پر نہائے تھے بت اور شوق کے ساتھ زبان حال وقال سے جواب دے رہا ہے۔

جب محبوب کے دربار میں پہنچتا ہے تو بھی اس کے درود بیار کو چومتا ہے ( بعنی حجراسود کو پوسد یتا ہے ) بھی اس کے چاروں طرف گھومتا ہے ،طواف کرتا ہے اور کہتا ہے:

> أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ فِيَارُ لَيُلَىٰ الْقِيلُ ذَا الْحِذَارِ وَ ذَالْجِدَارَا وَمَا حُبُّ الذِيَارِ شَعَفُنَ قَلْبِي (لِلْكِنُ حُبُّ مَنُ سَكَن فِيَارَاسَ

جب بید کھتا ہے کہ اس ناچیز کو اس سعادت عظمٰی سے مشرف قرمایا گیا تو فوراً سجد ہُ شکر بھا لاتا ہے، ( لیعنی دوگانہ طواف ادا کرتا ہے ادر اپنی گلامی کا اظہار اور خدا کی معبودیت کا اقرار کرتا ہے ) پس جب کد کچے اظہار عبودیت کا اعلیٰ ؤرایعہ ہے اور اظہار عبودیت واجب ہے تو کچے بھی داجس سر

نیز ج بیں شرنعت بھی ہے کیونکہ عبادت کی دونشیس ہیں: مالی ،جس میں مال خرج کرنا پڑتا ہے، جیسے زکو قاور بدنی مشقت ہو جیسے نماز روز ہ ۔ مگر ج میں دونوں یا تمیں جمع ہیں، مال بھی صرف کرنا پڑتا ہے اور مصائب دمتا عب بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں،ای داسطے و جوب جے کے لئے یا حاضر ہوں ، حاضر ہوں۔

ع جب دیار کی پرگزرتا ہوں تو تبھی اس و نوار کو چومتا ہوں بھی اس دیوار کو بیانہ بھو کہ بیرمبرے ول کو اس ویار کی محبت نے بے بیمن ویوتا ب بنا دیا ہے بلکہ میر سند ل کو اس کے دہنے والے کی محبت نے بے پیمن کیا ہے۔ کے بور بیدور بھور بید سے موجود میں موجود میں معرف میں موجود میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں ﴿ معلم المجالة ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ لِمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ لِمِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْم

مال اور محت شرط ہے کو یا جے میں دونوں نعمتوں کا شکر اوا کیا جاتا ہے کیونک شکر نعت یہ ہے کہ اس آگ<sup>ی</sup> منعم کی اطاعت میں صرف کیا جائے اور شکر نعت عقانی شرعاً ، عرفاً ہرطرح فرض ہے تو جے بھی فرض ہے۔

#### حج کی تا کیداورتارک کے لئے وعید:

جب جَيِّ فرض ہوجائے تو جہال تک مَمَن ہو بہت جلدادا کیا جائے اور تاخیر ندی جائے، جو مختص ہا وجود قدرت واستطاعت اور شرائط کے پائے جائے کے فیر ندرے اس کے بنے حدیث میں خت وحمید آئی ہے۔ زندگی کا کوئی مجروسے نیں اس لئے فرض ہوتے ہی اوا کرنا جائے۔. میں خت وحمید آئی ہے۔ زندگی کا کوئی مجروسے نیں اس لئے فرض ہوتے ہی اوا کرنا جائے۔. ا . عَنَ اَبْنِ عَبْامِي حَالَمَ فَالَ: فَالَ رَسُولَ اللّهِ سُرُافِقَا! مَنَ أَوَا وَ الْعَدِجَ فَلْمَنْ مَعْجُولَ . (ابو داود)

حضرت ابن عباس عافقهدوایت کرتے میں کدرسول الله مافقه نے فرمایا: جوفض حج کا اراد در کھتا ہے اس کوجلدی کرنی جائے۔

اس مدیث میں رسول اللہ مالگاؤ نے رج کرنے والوں کوجن پر جج فرض ہو چکا ہے جد مج کرنے کی ہدایت فرمانی ہے، کیونکہ بسااوقات تا خبر کرنے سے موافع اور موارض پیش آجائے ہیں۔ اور انسان اس سعادت کبری سے محروم رہ جاتا ہے۔

خدا کی بناہ! کس قدر بخت وعید ہے، رسول اللہ نٹائیڈان لوگوں کوجن پر ج فرض ہو چکا ہے اور دینوی اغراض باسستی کی وجہ سے بلاشر کی مجبوری کے ج ادائییں کرتے سوء خاتمہ کی تعبیر فرما رہے ہیں، کیونکہ باوجود شرا لکا کے پائے جانے کے جج نہ کرنا اگر ج کوفرض نہ مانے کی وجہ ہے ~ ( n )

ہے تو اس کا کفر ہونا ظاہر ہے اورا گرعقیدہ فرطیت کا ہے اور کوئی شرگ عقد رنبیں ہے لیکن سستی اور <sup>88</sup> دنیوی ضروریات کی وجہ ہے جج کوئیس جاتا تو پھر میٹھنس میہود ونصار کی کے مشابہ ہے اور جج نہ کرنے کے لحاظ ہے انہی جیسا ہے۔

> أَلَـلَهُ مُواحَـهُ ظُلَـا مِنْ سُوْءِ الْحَاتِمَةِ وَوَقِّفُنَا لِأَوْاءِ فَوَاتِضِكَ حُمَّا تُجِتُ وَ تَرُضَى.

### فضائل حج

جی کی خوبیان اور نظیاتیں ہے تھارین، اس جگد صرف چندا حاویت جن میں اجمالی حور پر خی کی نظیات کا ذکر ہے بیان کی جاتی ہیں تا کہ جی کے قضائل ہے آگاہی ہواور ان فضائل کو دیکھ کر قلب میں جج کا دا جد پیدا ہوا در اداے فریضہ میں اعانت کا باعث ہو، کیونکہ کسی چیز کی فضیات اور فاکدہ جب تک معلوم شہواس وقت تک اس کا میں پوری رغبت نیس ہوتی اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے ادر جب اس کا فائدہ معلوم ہوجاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور مشکل ہے مشکل کام سہل ہوجاتا ہے۔

اً عَنَ أَبِي هُويَوْ قَرَاتُوْ قَالَ: سُنِهُ لَ وَسُولُ اللّهِ مُرْتُوَّ أَيُّ الْعَمْلِ أَفْعِهُ لَا اللّهِ مُرْتُوْلِ اللّهِ مُرْتُوْلِ اللّهِ مُرْتُولِ اللّهِ مُرْتُولِ اللّهِ مُرْتُولِ اللّهِ مُرْتُولِ اللّهِ مَرْتُولُ اللّهِ مَرْتُولُ اللّهِ مُرْتُولُ اللّهِ مُرْتُولُ اللّهِ مُرْتُولُ اللّهِ مُرْتُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُراتُولُ اللّهُ مُرْتُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

جج مبروری جزانیوں ہے تکر جنت <sub>س</sub>

ان دونوں مدیموں سے حج کی فضیلت ظاہر ہے، رسول اللہ من کی آئے ہے جی کو جنت کی خوشجری دی ہے۔

#### حج مبرور:

وہ ج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہوا در لیف کا قول ہے کہ مقبول ج کا نام ج مبرور ہے اور بعض علا کہتے ہیں کہ جس میں ریا اور نام ونمود نہ ہووہ ج مبرور ہے اور لیف کہتے ہیں کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ عفرت حسن بھری مجھنا فرماتے ہیں کہ ج مبرور یہ ہے کہ ج کرنے کے بعد دتیا ہے بہتو جہی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوجائے۔

> ٣. وَعَنْدُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ٣٤٪ أَمَنُ حَدَّ لِلَّهِ فَلَمُ يَرُافَتُ وَلَمُ يَفَسُقُ رَجْعَ كَيُومُ وَلَكَتُهُ أَمَّهُ ( ربعادی و مسلم)

حضرت ابو ہر میرہ جائٹائے مردی ہے کہ رسول اللہ طافیائے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے جج کیاا در جماع ادراس کے تذکر ہے اور گناہ سے محفوظ رہاتو وہ (پاک ہوکر) ایسالوشا ہے جیسامال کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز (پاک تھا)۔

ح أيك قريض باوراس كى اواسكى عار عذم بيكن بين الشاتعالى كا اصال به كه والمحتج يهدم ما كان قبله من الصغائر و كذا الكيائر دون المحقوق كالمدين والمفصوب و قضاء الصلاة و تحوها نعم، ما يتعلق بها من الكيائر كالمطل وفعل المعسب و تاخير الصلاة تسقط، وأما نفس الحقوق فلا قائل بسقوطها عند المقدرة عليها بعد المحج و تمام تحقيق المسألة في المعنية و في "اللباب": الحج يهدم ماكان قبله من الصغائر واختلف في الكيائر ص ٢٨٢.

**%** 17 **%** 

نەمرف ہم كوفر يعندے فارغ الذمەقرار كرديا جاتا ہے بلكہ ساتھ ساتھ ہمارے كناويجى بخش دسيئے جاتے ہيں اور دا كئ سرور وراحت سے نوازا جاتا ہے اور جنت كی خوش خبری صادق و صدوق مُنْ تُنْ كُمْ كَارْ بان مبارك سے دى جاتى ہے۔

اللہ اکبرا باری تعانی کا کمی قدرفضل واصان ہے کہ اس قدر نیکیاں اور تو اب عطافر ماج بیں، محابہ اور تابعین باوجود اپنی مشغولیت کے کثرت سے جج کرتے ہتے، بعض تو ہر سال جج کرتے ہتے۔ امام ابوطیفہ کیکھی<sup>ا</sup>ئے بھین مج کئے ہیں۔

حصرت ابوسعید دہ کا خصور سے منافی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مخص کو میں نے بدن کی صحت اور رزق میں فراخی دکی اور ہر جارسال میں اس نے میرے پاس حاضری نیددی تو وہ محروم ہے۔ (بین النوائد)

معلوم ہوا کہ مالداروں کو حج تقل بھی کثرت ہے کرنا چاہتے بشرطیکہ کہ دوسر نے فرائض میں کوتا تی شہو۔



ع بقع القوائد بحواله بزاره كمير وادسط: ع هو حضتاو.

# حج كىمصالح اور حكمتين

﴿ لَا يُسْلَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يَسْلَلُونَ ﴾ ﴿ (انبياء: ٣٣)

عاراتوبيكام مونا جائية:

زبان تازہ کردن باقرار تو نے انگین علیہ از کار تو اسے خودمقن سے از کار تو اسے کے علاوہ بیسوال کداس تھم میں کیا مصلحت اوراس کی کیا علیہ ہے؟ خودمقن سے ہوسکتا ہے علاوہ بیسوال کداس تھم میں کیا مصلحت اوراس کی کیا علیہ ہے نہیں ہیکن بایں ہمہ بینیں ہوسکتا ہے علاح ہے اور مصلحت سے خالی ہیں کی بیشر ورق نہیں کہ ہرخف ان کو بجھ جائے کہ حاحکام شرعیہ تھمت اور مصلحت سے خالی ہیں لیمن بیشر ورق نہیں کہ ہرخف ان کو بجھ جائے سے احکام کی مصافح بیان کی ہیں اور اس موضوع پر مستقل کتا ہیں کہ تا اور اس موضوع پر مستقل کتا ہیں کہ تا اسلام نے سب احکام کی مصافح کے بیاس کے مدایا حکام نہیں ۔ اگریہ مصافح نہیں کہ تن نہیں ہوں تب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم خدائی تھم کے سامنے سرتناہم تم کرویں اور سمجھیں کہ تن نشائی کو تا تا ہے کہ ہم خدائی تھم کے سامنے سرتناہم تم کرویں اور سمجھیں کہ تن افعائی تھی ہوں تب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم خدائی تھم کے سامنے سرتناہم تم کی ہوں ہوں ہوں اور ہم موفول تا تھی اور دینم نی کے لئے کانی نہیں ای لئے انہیا کو بھیج گیا ، کتا ہیں تازل کی گئیں تا کہ احکام اللی بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفل کے بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفل کے بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفل کے بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفل کے بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفل کے بندوں کو معدوم ہوں ۔ حکم نے اسلام نے جم میں بہت تی تک متیں بیان کی ہیں اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بہت تی تک میں بیان کی ہیں اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بہت تی تک میں بیان کی ہیں اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بہت تی تک میں بیان کی ہیں اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بہت تی تک میں بیان کی ہیں اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بیان کی ہو کی اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بیان کی ہونے کی بیان کی ہو کی اور ہم موفول کے اسلام نے جم میں بیان کی ہونے کی ہونے

ر المحمَّ تعد في كِفْل من سوال بيس كيا جاسكا اوراوك جو يحركر بن محان من سوال كياجا سي كار

ع قانون بنافوال ع كيم كافعل عكست عالى نيس بوتار ( بية الله البالذ )

اسرار علیحدہ ذکر کئے میں جواپنے مقام پر مذکور میں۔ہم صرف اجمال طریق ہے جج کی چند خاکشیں' ذکر کرتے میں ممکن ہے کہ ہرچیز کا فلسفہ ٹلاش کرنے والوں کے لئے بچھمو جب تسکیس ہو۔

ا۔ ہرز ماند، ہرقوم اور ہرطت میں بیدوستور رہاہے اور ہے کدائی کے بیروکسی خاص مقدی مقامی مقدی مقامی ہوتی ہوئی خاص مقدی مقام پر مجتمع ہوکر جاول نے خیالات کرتے ہیں، ہرایک دوسرے سے استفادہ کرتا ہے اپنی قوت و شوکت کا ظہار کیا جاتا ہے اور اپنے شعائر کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لئے امت محمد یہ طاقین کے لئے بھی بیت اللہ کو (جومعظم شعائر اسلام سے ہے ) مقرر کیا گیا تا کہ ہر سال اطراف عالم سے مسلمان وہاں اکتے ہول اور باہمی استفادے کے ساتھ اسلامی شان وشوکت اور بیت اللہ کی عظمت کا مظاہرہ کیا جائے۔

۲- جج باہمی تعارف اور انفاق واتحاد کے لئے ایک پہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جج ہے موقع پر ملت اسلامیہ کا کیک تظیم الشان اور بے نظیر اجتماع ہوتا ہے۔ مشرق ، مغرب ، جنوب ، شہل سے لوگ آتے ہیں اور یا ہمی الفت و محبت و تعارف عاصل کرتے ہیں جس کو آئ کل کی اصطلاح ہیں تمام عالم کی اسلامی کا نفرنس کہنا جا ہے ، یہ ایسا تقیم الشان اجتماع ہے کہ دنیا ہیں کہیں اس کی نظیر نہیں ہے۔

س- نج كوئى نئى چيزنيس ب قديم زمانے سے فج ہوتا چلا آيا ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت آ دم طلبقائے فرمایا كه فرشتے اس محضرت آ دم طلبقائے مندوستان سے جاكر فج كيا تو حضرت جرئيل طلبقائے فرمایا كه فرشتے اس بيت القدكا طواف تم سے سات ہزار سال پہلے ہے كرتے ہیں۔ تمام عالم میں مندوستان كوئى يرفخ عاصل ہے كہ بہلا فج مندوستان سے كيا گيا ہے۔ نظر كيا جاتا ہے كہ حضرت آ دم ليفا ہے ہندستان سے پيدل جل كرجاليس فج كے ، تمام انبياء يُظائرنے فج كيا ہے۔

زمانہ کو بلیت ہیں بھی اوگ ج کرتے تنے ،گر بہت می چیزیں تکبیر، نوت، اور جہالت کی ایسے قیاسات فاسدہ سے اخز اکر کے شامل کر کی تھیں۔ شریعت محمدیہ شائل میں ان کی اصلاح کی اسپنا قیاسات فاسدہ سے اور شعار الہید کی عظمت اور شوکت کا ظہار ہوتا رہے۔

مهر جن مقامات پرج کے افعال اوا کیے جاتے ہیں ووخاص مقامات مقدر ہیں جہاں انہیا اور از جمۃ انڈرانیالغد

اور رسولول پر الله تعالیٰ کی رحمت ہے کراں اور نیوش غیر متنا ہید (لامحدود احسانات) کا افاضہ بھول تھا۔ جب حامی وہاں جائے گا تو وہ سب حالات یاد آئیں گے اور ان کے دا تعات کی یاوتاز ہ ہوجائے گی اور وٹ میں ان کے اتباع کا شوق اور ولولہ پیدا ہوگا اور جب ان کا اتباع کرے گا اور ان افعال کواد؛ کرے گا تو اس پر بھی یاری تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔

ج كي مصالي اورتشتيس كا

۵۔انبیا کرام کے داقعات کا استحضارا وران کے اخلاق واوصاف اور مبرورضا کا نتشہ جب سامنے ہوگا تو ہے اختیاران کے اتباع کا داعیہ پیدا ہوگا واس سے جج نز کیڈنس اور تہذیب اخلاق کا بہترین ذریعہ ہے ۔

۲۔ خدااور رسول سن اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لئے ج ایک امتحان ہے، جو سچے عاشق ہیں وہ سب چیز وں کو خیر باد کہد کر مستانہ وارفکل کھڑے ہوئے ہیں اور تکالیف ومصائب کی برواہ نہیں کرتے اور جو محض نام کے مسلمان اور اغراض نفسانی کے بندے ہیں وہ سنکڑوں بہانے ہنا کر ج جیسی وولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ے۔ سفر دیٹی اور دینوی کھاٹا سے ایک بہترین چیز ہے۔ اس سے اقوام کے اخلاق وعادات کا پید چلنا ہے ، مختلف تج بات اور دیٹی و دنیوی منافع عاصل ہوتے ہیں۔ موجود ہاور سابقہ امتوں کے حالات اور مقدمات کو دیکھ کرخاص عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سفریج کے کرنے والے جاتے ہیں کہ اس سفر سے بہتر کوئی دوسر اسٹرنیس ، بیسب چیز وں کے لئے جامع ہے۔

۱۰ امت محمد یہ طُرِیْزُ کے لئے ان مقامات کی زیارت اس وجہ سے بھی خاص طور سے قابل اہتمام اور حق تعالی شانہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے کہ سردارد و عالم عُرَیْزُرُر کا مولد و مسکن ہیں اور دینی حیثیت سے اِس جُکہ کو مرکز کی شان حاصل ہے۔ بیت انڈ مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کی زیارت اور طواف اور وہاں نماز کا اداکرنا کو یا در ہار خداوندی میں حاضری ہونا ہے۔

9۔ سفر جج سفرآ خرت کانمونہ ہے ، جس وقت عابقی گھر سے چتا ہے اوراحباب وا تی رب سے رخصت ہوتا ہے تو جنازے کا ساں نظر آتا ہے کہ ایک روز اس عالم سے سب عزیز و اقارب کو چھوڈ کرسفرآ خرت کرنا ہوگا۔ جب احرام کا لباس پہنٹا ہے تو کفن کا وقت یاد آتا ہے اور میقات جج گویا میقات قیامت کی نظیر ہے اور عرفات کے میدان میں ہزاروں آ دمیوں کا اجتماع اور حرارت کی تمازے روزمحشر کانمونہ ہے۔ اس طرح اور تمام افعال میں اگرخور کرو گے

- Sund - Sand -

توسفرآ خرت كانموندنظرآ عـ كا\_

۴۰۔ تج میں تو حید اور اطاعت خالق وحدہ لاشریک لدکا مظاہرہ ہے کیونکہ افعال ج سے متصوواطا عت رہ البیت ہے نہ کہ درود ہوار اور مید ان عرفات، جب ہم کووہاں کی حاضری کا تھم کیا تھ تو ہم محض اظہار عبود بت اور کامل انقیاد (تابعد اری) نظاہر کرنے کے لئے اسپنے مالک و خالق کے تھم ہر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو محے۔

# سفرجج کے آ داب

جب جج فرض ہوجائے تو تا خیر نہ کی جائے اور خدا پر بھروسہ کر کے سنر کا انتظام شروع کر دیا جائے اور جوآ واب سنر ذکر کیے جائے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔

#### نبيت:

محض الله تعالی کی خوشنودی اور اوائے فریعنہ وقیل ارشادی نیت سے ج کرو، نام کے لئے باسیروسیاحت تفری و تبدیل آب و ہوا کے لئے سفر نہ ہو، بہت سے لوگ محض سیاحی اور حاتی کا لقب صاصل کرنے کے لئے سفر کرتے ہیں، حق تعالی مسلما توں کو اس بلاسے محفوظ رکھے۔ جناب رسول اللہ تنافیخ کا ارشاد ہے۔

إنَّمَا الْأَعُمَال بِالنِّيَّاتِ. (رواه البعارى و مسلم)

ا عمال کا تواب صرف نیوں پر موقوف ہے۔

٢. يَسَائِسَى عَسَلَى السَّسَاسِ زَمَسَان " يَسَحُتُ أَغْنِيَاءُ الشَّاسِ لِلتَّوَاهَةِ ،
 وَأُوسَنَاطُهُمْ لِلْمُتَجَارَةِ ، وَقُفْرًا وُهُمْ لِللْمَسَالَةِ وَقُوَّاوَهُمُ لِلسُّمُعَةِ

وَ الْرِيَاءِ. (الديلسي من انس "كنر العمال" ٢٦:٢)

لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ ان میں ہے مالدار لوگ صرف میر وسیاحت اور تفریح کے لئے جج کریں محیاہ ورمتو سط طبقہ کے لوگ تجارت کے لئے اور فقر ا سوال کرنے کے لئے اور قر اُدعلانام ونمود کے لئے ۔ معال کرنے ہے گئے اور قر اُدعلانام ونمود کے لئے ۔

بہتریے بے کتجارت کی نیت بھی اس سفر میں ندکی جائے۔

. وبد:

سفرشروع کرنے سے پہلے مدق ول ہے قوبہ کرداگر کی کا حق مالی بدنی ہوتو جہاں تک ممکن ہوائی کراؤ۔ اگر اہل حقوق ہواس کو اوالا کر دیا معافی کراؤ۔ اگر اہل حقوق مر چکے ہوں تو ان کے در تاکوان کا مال دے دواگر بال موجود ہو، اگر موجود نہ ہوتو اس کا معاوضہ اوا کرو۔ اگر معا حب ہوں تو ان کے در تاکوان کا مال دے دواگر بال موجود ہو، اگر معاحب ہال کی کرو۔ اگر معاحب جتی یا اس کے دارٹوں کا چند نہ چلے تو وہ مال صدقہ کردو، نیکن صاحب ہال کی طرف سے معدقہ کردو، خود اس سے تو اب کی امید ندر کھو۔ عبادت میں جو کوتا تی اور قصور ہوا ہواس کی تعنیا دادہ کردکہ چرابیانہ کردن گا۔

### توبه كامستحب طريقه:

توبكا طریقہ بے كداول همل كرو، اگر همل نه كرسكوتو وضوكر واور دوركمت نماز توبى نبیت برحو، ال كے يعدور وو تربيق پرحو، فكر استغفار كروا ورنها بت خضوع وخشوع سے دعا ما تكو، جس تقدر عاجز كا مدونا كر گرانا تمكن ہوكى نه كروا ورائے گنا و تصور سے توب كروا وربار باريد وعا پردهو۔
اَللَّهُمُ إِنِّى اَتُوبُ اِلْيُكَ مِنْهَا لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا اَبُعَا اَلْلَهُمْ مَعُفِرَ لُكَ اَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَعُفِرَ لُكَ اللَّهُمُ اللَّهُ الل

# والدين وغيره كى اجازت:

 اگر ج تفل کے لئے جانا ہے تو والدین کی اطاعت بہر صورت اولی ہے خواہ وہ خدمت کے تا ج موں یا نہ ہوں، راستہ مامون ہو یا نہ ہو۔ اگر لڑ کا خوب صورت ہے اور بالغ ہو چکا ہے مگر واڑھی نہیں آگئی اور سفر میں فتنہ کا اندیشہ ہے تو والدین اس کو داڑھی نگلنے تک روک سکتے ہیں اور داوا دادی، ناناناتی، ماں باہے کی عدم موجودگی ہیں مال باہے کا تھم رکھتے ہیں۔

یوی بے اور دہ لوگ جن کا نفقہ شرعا اس کے فرر واجب ہے آگر ان کو والہی تک نفقہ دیدیا ہے اور اس کی عدم موجود گی سے ان کی ہلاکت وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے تو ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ورندان کی بلا اجازت بھی جانا کمر وہ ہے۔ اس طرح تا گر کسی کا قرضہ فی الحال اوا کرنا ہوتا ہے کی جانا کمروہ ہے۔ اس اگر کسی کو ضامن بنادیا ہے یاوہ اجازت دیتا ہے یا فی الحال قرضہ اوا کرنا ضروری نہیں ہے کھو مدت مقرر ہے اور عدت سے چیشتر والی آ جائے گا تو بلا اجازت جائے جس مضا کھ تہیں۔

#### ا مانت ووصّيت:

اگر امانت یا کسی کی مانگی ہوئی چیز پاس ہے تو اس کو واپس کرے اور سب ضروریات کے متعلق ایک وصیت نامہ لکھ دے۔ اگر کسی کا قرضہ عالجتا ہے یا اپنا قرضہ کسی پر ہے سب کو منعمل طریق سے لکھ دے اور کسی دیندار عا دل شخص کو وصی ( قائم مقام ) بنادے۔

### استخاره ا درمشوره:

سفرے پہلے کئی ہوشیار تج ہے کا روینداد محف سے ضرور بیات سفر کے متعلق مشورہ کرے اور استخارہ بھی کرے لیکن مج اگر فرض ہے تو نقس مج کے لئے استخارہ کی صفر ورت نہیں بلکہ راستہ ونت جہاز وغیرہ دیگر امور کے لئے استخارہ کیا جائے۔البتہ اگر کج نفل ہے تو نفس مج کے لئے بھی استخارہ کرے، قرآن شریف وغیرہ سے فال نہ لے۔

### استخاره كاطريقه:

 سلام کے بعد حق تعالیٰ کی حمد و شاکرو۔ درود شریف پڑھو اور بید عا نہایت خشوع و خضوع گئی۔ سے پڑھو۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيسُوكَ بِعِلْهِكَ وَاسْتَقْبُوكَ بِقُلْرَتِكَ وَأَسْتَقْبُوكَ بِقُلْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ الْإِنْكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعَلَمُ وَلَا أَعْدَ وَتَعَلَمُ وَلَا أَعْدَ وَتَعَلَمُ وَلَا أَعْدَ وَتَعَلَمُ وَلَا أَعْدَ وَتَعَلَمُ أَنَّ عَلَمُ أَنَّ عَلَمُ أَنَّ عَلَمُ أَنْ عَلَمُ أَنْ عَلَمُ أَنْ عَلَمُ أَنْ عَلَمُ أَنْ عَلَمُ اللَّهُمَ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَاقْدِرُهُ وَيَشِرُهُ لِي فَيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَنْ عَلَمَ الْأَمْرَ شَرَ فَي إِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَنْ عَلَمَ الْأَمْرَ شَرَ فَي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ عَلَمَ الْأَمْرَ شَرَ فَي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ عَلَمَ الْأَمْرَ شَرَ فَي إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ عَلَمَ اللّهُ مَوْ عَلَى اللّهُ مَرَ عَلَى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَاصْرِفَهُ عَنِى وَاصْرِفَتَى عَنْهُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ عَلَمُ اللّهُ عَنْ وَاصْرِفَتَى عَلْمُ اللّهُ عَنْ وَاصْرِفَتِي عَنْهُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ عَلَمُ اللّهُ عَنْى وَاصْرِفَتَى عَنْهُ وَاللّهُ وَإِنْ كُنْتَ عَلَمُ اللّهُ عَنْى وَاصْرِفَتَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَنْى وَاصْرِفَتَى عَلْمُ اللّهُ عَنْى وَاصْرِفَتَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَاللّهُ وَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْتَعْلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

اور جب هندا الأمنو به پنجتواس چیز کاخیال دل ش کرے جس کے لئے استخارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جس جانب دل کار جہان ہووئ بہتر ہے اس کے موافق عمل کرنا جا ہے۔ ایک دفعہ میں اطمینان نہ ہوتو چر کروہ سات دفعہ تک ان شاءاللہ ربخان اوراطمینان حاصل ہوجائے گا، استخارہ میں اصل چیز یکی ہے کہ تر دور فع ہوجائے اورا کیے جانب کوتر جج ہوجائے ،خواب کا دیکھنا وغیر وضروری نہیں ہے۔

### سفرحج كےمصارف:

جہاں تک ممکن ہورہ پیدھال ہونا ھا ہے ہے۔ حرام مال سے جج تبول نہیں ہوتا، کوفرض ساقط ہوجا تا ہے۔ اگر کسی کا مال مشتبہ ہوتو کسی غیر مسلم سے بھڈر ضر درت بلاسود قرض لے اور پھراس مال مشتبہ سے اس کا قر ضداد اکر د۔

# ر فیق سفر:

کوئی رفیق صالح مثلاث کرو کہ جوتم کوخرورت کے وقت کام آئے اور پریٹانی کے وقت اعانت کرے اور ہمت بندھائے ، آگر عالم بائمل ٹل جائے تو بہت اچھا ہے کہ برقتم کے مسائل بالخصوص احکام جے میں عوسلے گی۔ المعلم العجاج الله المالية الله المالية المالي

ر فیق اگراجنبی موتو اچھاہے کیونکہ سفریل بسا اوقات کشیدگی ہوجاتی ہے اور قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار ہوگا تو اس سے قطع تعلقی میں صلدرمی کا تطع کرنا لازم آ سے گا جو خت گناہ ہے، بخلاف اجنبی کے کداس ہے میولت سے علیحد کی ہوئئتی ہے۔

### مج کے مسائل سیکھنا:

نج کرنے والے کے لئے دقت سے میشتر مسائل ج کاسیمتا واجب ہے اس لئے جب اراد و بوجائے یا سفر شروع کر دتو ای وقت سے مسائل معلوم کرویا کی معتبر عالم سے دریافت کرتے رہو ، یا کوئی معتبر کاب ساتھ رکھوا وراس کو بار بار مطالعہ کرتے رہوا ورجو بات بچھ میں شدآ سے اس کوکی عالم سے بچھ لوسام لوگوں کی تقلید مت کروا ورمعمولی لکھے پڑھوں پر بچی بجم وسرمت رکھو، بلکہ جو عالم سے بچھ لوگ مکہ کرمہ کے ج کرانے والے ہوتے ہیں ان پر بھی اعتباد مت کرو، بدلوگ اکثر ناواتف ہوتے ہیں ان پر بھی اعتباد مت کرو، بدلوگ اکثر ناواتف ہوتے ہیں جی تو اجتمام نہیں کرتے ،اس لے تحقیق مسائل معلوم ہوتے بھی جی تو اجتمام نہیں کرتے ،اس لے تحقیق مسائل جباں تک می رفافت کی کوشش کرو۔

### ابتدائے سفر:

سفر کی ابتدا شروع مہیند جن جعرات کو کی جائے حضور سُکاٹی نے جعرات کے دوزج کا سفر شروع کیا تھا اور آپ اکثر جعرات ہی کوسفر کرتے تھے۔اگر جعرات کو نہ ہو سکے تو پیر کی صبح ہے سفر شروع کیا جائے ، یا جھہ کونماز جعد کے بعد شروع کیا جائے ،گراب سفرج اپنے افتیار کا نہیں رہا حکومت جب اور جس روز جائے بھیج سکتی ہے۔

### سواري كاجا نور:

سواری قوی اورمضبوط تلاش کرو، سامان کرائے والے کودکھلا دو۔ بلاا جازت زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں ۔ بعض نقہانے لکھا ہے کہ پیدل سنر کرنے والے سے سوار ہو کرسفر کرنا افعنل ہے کیونکہ جب پیدئی چلے گانو مشتقت اور تکلف کی وجہ سے پریشان ہوگا اوراخلاق پراس کا براائر پڑے گاجس کی وجہ سے رفقا سے کڑائی جھڑا کرے گا۔ کیکن محف لطف اور تفریح طبع سے لئے سوار نہ ہونا چاہے ضرورت کا لحاظ اور نبیت خیر بونی چاہئے ۔ گدھے پر نج کرنا کر وہ ہے، اونٹ پر افضلَ ہے، سعود کی عرب میں اب اونٹ کا طریقہ ختم کر دیا تمیا ہے۔

# فضول خرچی اور تنجوی:

ج کے سامان اور زادراہ میں تنجوی مت کرو۔ جوروپید ج میں فرج ہوتا ہے اس کا تواب
سات گنایا اس ہے بھی زیادہ متاہے، ہاں! اگر دوپید کم بموتو احتیاط سے فرج کرنا چ ہے نفسول
فریک سے بچنا جاہئے لیکن جو صاحب وسعت ہیں ان کوشک دئی نہ کرنی جاہئے، توشہ عمدہ لذید
اور زیادہ ساتھ لو۔ زیادہ پیٹ بحر کرنہ کھا فہ بختاف ہم کے کھانے بھی زیادہ نہ پکاؤاور بناد سنگار بھی
نہ کرد، اپ توشہ میں کسی کوشر یک نہ کروہ سے اکثر نزاع کی پدا ہوجا تا ہے۔ اور ستحب بھی ہے
کہ کی کوشر یک نہ کیا جائے کیونکہ اس میں تھی ہوجاتی ہے۔ صدقہ خیرات بلا اجازت شرکا نہیں
کرسکی، لیکن اگر دفقا یا مروت اور باہم مسامحت ساکر نے والے ہوں توشر کرت کا مضا کہ نہیں۔
شرکت کی صورت میں ستحب بیہ ہے کہ اپنے فتی سے کم پراکتفا کیا جائے۔

ایک دسترخوان برمجتع بوکر کھا تا جائز بلکہ سخس ہے۔ اگر ساتھیوں بیں کسی کوزیادہ کھا تا کھا تا نا گوار ہوتو اپنے جھے سے زیادہ نہ کھائے۔ ہاں! اگر کسی کو نا گوار نہیں تو حصہ سے زیادہ کھائے کا مضا نَقِدَ بیل ، ای طرح بہتریہ ہے کہ سواری بیں بھی کسی کی شرکت نہ ہو۔

### گھرے نکلنا:

چلتے وقت گھر سے نہایت خوش وخرم ہوکر منظے ، ممکنین اور پڑمردہ ہوکر نہ نظے ، گھر سے نکلنے سے پیشتر اور بعد میں پچھ مدقہ کرنا چاہئے اور گھر میں دور کعت نقل پڑھے۔ای طرح محلّہ کی مجد میں بھی دور کعت پڑھے پہلی رکھت میں سورہ کا فرون اور دوسری میں قُلُ هُوَ اللَّهُ پڑھے اور سلام کے بعد آیدہ المسکو سسی اور کیا میکلاف پڑھے اور حق تو گی سے سفر میں اعانت اور سہولت کی دعا با نگے۔اگریادہ وقو ہید عایڑھے۔

اَللَّهُمَّ أَنَّتَ الصَّاحِبُ فِي السُّفَرِ وَأَنَّتَ الْحَلِيْفَةُ فِي ٱلْأَهُلِ وَالْمَالِ،

رِ جَمُرُوا مِ جِهُمُ بِدِي

اَللَّهُمْ إِنَّا نَسَالُكَ فِي مَسِيْرِنَا هَلَا الْبِرُّ وَالتَّقُوى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَالُحِبُ وَتَرْضَىٰ اَللَّهُمْ إِنَّا تَسُأَلُكَ أَنَ تَطُوى لَنَا الْأَرْضَ وَتُهَوِّنَ عَلَيْكَ الشَّكَامَة فِي الْعَقُلِ وَاللِّهُنِ عَلَيْكَ الشَّكَامَة فِي الْعَقُلِ وَاللِّهُنِ وَالْبَدِينِ وَالْمَالِامَة وَى الْعَقُلِ وَاللِّهُنِ وَالْمَالامَة وَلَى الْمُعَلَّمِ وَوَيَارَة وَالسَّلامِ، اَللَّهُمْ إِنِّى لَمُ أَحْرَجُ أَهُوا السَّكَامِ، اَللَّهُمْ إِنِّى لَمُ أَحْرَجُ أَهُوا وَذِيَارَة وَلا سَمْعَة بَلُ خَرَجُتُ الْقُهُمْ إِنِّى لَمُ أَحْرَجُ أَهُوا وَلا اللهُ تَعَلَيْهِ وَالسَّلامِ، اللَّهُمْ إِنِّى لَمُ أَحْرَجُ أَهُوا وَلا مَنْ وَالْمُؤْا وَلا سَمْعَة بَلُ خَرَجُتُ اتِقَاءَ سَخَطِكَ وَالْمِعَاء مَرُضًا اللهُ تَعَلَيْهِ وَمَلَا وَلا سُمْعَة بَلُ خَرَجُتُ اتِقَاءَ سَخَطِكَ وَالْمِعَاء مَرْضَاتِكَ وَقَضَاء لِقُورُضِكَ وَاليَّاعَ لِسُنَّة فِيْكِكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوْقًا إلى لِقَائِكَ،

اَللَّهُمْ فَتَقَيِّلُ ذَلِكَ وَصَلِّ عَلَى أَشْرَفِ عِبَادِكَ مَبِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِيْنَ.

جب وہاں ہے اٹھے توریدہ عام مے۔

ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهُتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، ٱللَّهُمَّ اكْفِينُ مَا أَهَمَّيٰنُ وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ، ٱللَّهُمَّ زَوِّدُنِي التَّقُوىٰ وَاغْفِرُلِي ذُنْبِيْ.

جب كمرك دروازه كقريب آئة ترسورة إنا أنؤك إلى عد

محرے نکلتے وقت بیددعا پڑھے۔

بِسُمِ اللَّهِ امْنُتُ بِاللَّهِ ثَوَ كُلُتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهِ، التُّكَلَانُ عَلَى اللَّهِ، اَللَّهُمُّ إِنِّى آعُوْ دُبِكَ مِنْ أَنْ أَضِلُ أَوْ أَصَلَّ، أَوْ أَرْلُ أَوْ أَزْلُ، أَوْ أَطْلِمَ أَوْ أَطْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى.

عزیز دا قارب داحباب، پڑوسیوں وغیروے <u>چلتے</u> وقت معافی جا ہو، دعا کی ورخواست کر و مذہبی مصرف

### اورمصافي لكرواوررخصت كودتت بيدعا يرهون

ا روى السرمذى و ابوداؤد و أبن ماجه عن ابن عمر قال: كان النبى على الودع رجلاً اخذ بيده، فلا يدعها حتى بكون الرجل هو يدع يد النبى و يقول: استودع الله دينك و اهانتك و آخر عملك و في "الحصن الحصين" عن ابن السنى و ابن حبان في ادعيه السفر: وان كان مسفراً صافح وقال المع و في شرعة الاسلام: كان اصحاب رسول الله اذا تلاقوا تعانقوا: واذا تفرقوا تصافحوا وحمدوا الله واستعروا عند ذلك وفي "العنية" ويفارقوا بالمصافحة فهذه المروايات حجة على من انكر المصافحة عند الوداع. (معيد احمد غفرله)

اور دخصت کرنے والایہ الفاظ اور کیے: زیزر میں مردور وہوں میں میں میں ترب وہو:

ٱللَّهُمُ اطُولَهُ الْيُعَدُ وَحَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ

جاتے وقت جانے والے والے کو ان لوگوں سے ل کر جاتا جا ہے اور والیسی پر ان لوگوں کو ملتے کے لئے آتا جا ہے ۔ جب سواری میں سوار ہوتو کہم اللہ پڑھ کر دایاں چر پہلے رکھوا ور داہنی جانب بیٹھوا ور سوار ہوکر بید دعا پڑھو:

ٱلْسَحَسَدُ لِلَهِ الَّذِى هَذَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنُّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَلْحَلَ الطَّلاةِ وَالسَّلامِ، سُسُحْنَ الَّهِى صَحَّرَلَنَا عِلَمَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْوِيهُنَ وَإِنَّا إِلَى وَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ، الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمَتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِي، فَإِنْهُ لَا يَفْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

بلندزين بإيها زيرا كرَج عود اَللَهُ أَحْبَوُ كَبُواوربِست زين برِجِلونوسُبَسَخانَ اللَّه كبواور جنّل شراكزربود لاَ إِلهُ إِلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَحْبَر يرُحواورجب كوئي شهرُ ظرآ سے توبده عامِرْحو۔ اَللَّهُ مَّ رَبُّ السَّسَوٰبِ السَّبُع وَمَا أَطَلَلُنَ، وَرَبُ الْأَرْضِينَ السَّبْع وَمَا أَقَلَلُنَ، وَرَبُ الشَّيسَاطِيْنِ وَمَا أَصُلَلُنَ، وَرَبُ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسَالُکَ خَيْرَ عالِمِهِ الْقَرْيَةِ وَ حَيْرَ أَعْلِهَا وَتَعُودُ بِحَدَ مِنْ شَرِعًا وَهَوْمَ الْفَهَا. اورجب كى شهري واض بوتوب يرْحو۔ اورجب كى شهري واض بوتوب يرْحو۔

َاللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيُهَا ( ثَمَنَ مُرَبَهِ )اَللَّهُمُّ ارْزُقُنَا جَنَاهَا وَحَبِّيْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبُ صَالِحِي أُهْلِهَا إِلَيْنَا.

سى جُكەمنزل كرنا:

جب كى جُكِمَ وَلَكُرَبُ أَعُودُ بِهِ كَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ كُلِهَا مِنْ شَوْ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأُ وَبَوَأُ سَلامٌ \* عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ يُرْهِ\_ ان شاءالله تعالیٰ اس جکه کوئی چیز تقصان نه پنجائے گی۔

اورجب رات ہوجائے تو میدوعا بڑھے:

يَا أَوْضُ! رَبِّىٰ وَ رَبُّكِ اللَّهُ ، أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنْ شَوَكِ وَشَوَّ مَا خُلِقَ فِيْكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدِ وَأَسُودَ ، وَمِنَ الْحَيْةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدِ وَمَاوَلَدَ

اورمنع کو کیے:

سَمِعَ سَامِع" بِحَمُدِ اللَّهِ وَ حُسُنِ بِلَاتِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبُنَا وَأَقْضِلُ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبُنَا وَأَقْضِلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

اگر کسی جگہ خوف یا دسشت ہو یا کوئی خطرہ ہوتو پلا ٹیلاف ادر آبیۃ الکری ادر معوذ تین تین مرتبہ پڑھو۔ راستہ میں حق تعالیٰ سے ڈروادر کٹرت سے ذکر اللہ اور تلاوت وغیرہ میں مشخول رہواور والدین ، اپنے اقارب ، عامہ سلمین کے لئے دعا کرو۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے بالخصوص حجاج کی۔

جب کی جگہ منزل پراتر و پاکوج کر وقو و و دکھت نفل پڑھو۔ رفقا اورخدام اور کرابیدار سے تختی اورلزائی جھٹزامت کرو۔ اگر کوئی سائل سوال کرے پاکوئی بلاخرج سفر کرنے والا بچھ مانتے تو اس کو پرا بھلامت کہو، اگر ہوسکے تو اس کی انداد کر دو ورنہ بہتر میں طریق ہے اس کو جو اب وے دو اور اس کے لئے دعا کرد۔ راستہ میں نہایت وقار اور سکون سے رہنا چاہئے اور بہو دوبا توں سے پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ بہودہ با تیں ہرا عتبار سے معتر ہیں۔ تنہا سفر کرنا کر وہ ہے، اس لئے تنہا سفر نہ کردسب کے ساتھ چلو۔

### اميرقافله:

قا فلہ میں جو خض ہوشیار، صائب الرائے ، دیندار اور تجربہ کا راور بردیارہواس کوامیر بنالینا چاہیے اور سب کواس کی اطاعت کرنی چاہئے۔

> عَنُ أَبِي مَعِيْدِ الْمُحَدَّدِى أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ \* وَكُثِيَّا قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلاَكَة فِى سَتَمْرٍ قَلْيَوْمِوُوًا أَحَدَهُمُ. (رواء ابو داؤد)

الوسعید خدری دانشن سے دوایت ہے کہ صنور ٹائٹا نے ارشاوفر مایا کہ تنگناآ دی سفریس ہول '' توایک کوانیاا میر بنالیں۔

احکام شرق کا ہر معالمہ بیں اتباع ضروری مجھواور نہایت اہتمام سے ہرکام کوکرنے ہے پہلے معلوم کرنو کہ جائز ہے یانبیں۔ساتھیوں کے ساتھ افلاق سے بیٹی آؤ ۔ ان کی ہرکام میں اعاشت کرواور دوسر نے لوگول کی بھی جہاں تک ہوسکے خداواسطے خدمت کرواس کا برااجر ہے۔ حضور ناٹیجا کا ارشاد ہے:

> سَيِّدُ الْقُوْمِ فِي السَّفَرِ حَادِمُهُمُ لِعِيْ قُومِ كَاسردار سفر مِين قُوم كَى خدمت كرنے والاہے۔

# ضروريات سفراورمفيدمعلومات

ار ہندوستان سے جانے والے بمبئی سے اور پاکستان والے کرا جی سے جہاز اسمیں سوار ہوتے ہیں اس لئے جس جگہ سے سوار ہونے کا ارادہ ہو وہاں سے جہاز کی روائی کی تاریخ جج کنگ آفس سے معلوم کر لینی جائے ۔ جج کنگ آفس سے معلوم کر لینی جائے ۔ جج کنگ آفس سے معلوم کر لینی جائے ۔ جج کنگ آفس سے معلوم کر لینی جائے ۔ جائے گئے گئی آفس والے آپ کواطلاح دیں سے کہ کس خطاکھ کر سب معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ۔ جج بکنی آفس والے آپ کواطلاح دیں سے کہ کس جہاز سے جانا ہے ۔ حالی حضرات کو جا ہے گئی تھا وکتا بت کے وربعہ سے پہلے رہے روبیشن کارو مصل کرلیں یعنی جس جہاز اور جس مہیند ہیں جانا ہو درخواست بھیج کر پہلے جگہ محفوظ کرالیس، بلا حاصل کرلیں انام تا ہے۔ ا

۳۔ جب جہازی روائٹی کی تاریخ معلوم ہوجائے تو احتیاطا اس سے ایک ہفتہ پیشتر تال دو اورا پنے مکان سے کراچی یا جسٹی تک ریل کے حالات اورا وقات بھی اچھی طرح معلوم کرلوتا کہ راستہ میں پریشائی نہ ہو۔ الی گاڑی اختیار کرو کہ جوسیدھی جاتی ہو، راستہ میں بدلنے میں بزی تکلیف ہوتی ہے۔ ایکسپرلیس میں وقت اور کرایہ دوتوں کی کفایت ہے اس لئے بمقابلہ ڈاک اور پہنجر کے ایکسپرلیس بہتر ہے۔

ل اب صورت حال الى نيس بكدو مكرشرول سي يحى في كروازي جالى بين . ( نيا وي مغرك

سا۔اسباب جس قد رحمکن جو بقد رضر درت ساتھ لو۔ زیادہ سامان بہت پریشان کرتا ہے۔ اگر مخوائش ہوتو ڈیوڑھے درجہ کا نکٹ لے اواس میں راحت ملے گی ، کیونکہ سفر طویل ہے ممکن ہے تیسر سے درجہ میں ہجوم کی وجہ ہے آ رام نہ ملے اور نماز میں بھی دفت ہو۔ نکٹ کے نمبر نوٹ کر لو۔ معرب میں مذال میں جانا ہوں۔ میکن ایسے کور ایسے ماری کے ایسے قریم کی میں سے کا نہ میں المار سے

۳-روپیزبایت حفاظت سے رکھو۔ ایک جگدساری رقم ندرکھو، موسو کے نوٹ لے اواور پکھ چھوٹے نوٹ بھڈرضرورت لے لواور نہایت ہوشیاری سے سفر کرو۔ چوراور جیب کاشنے وانوں سے ہوشیار رہو۔ اگر ہوسکے تو سفر کے ضروری اخراجات کے لئے رقم رکھ کر باقی کا کوئی معقول انتظام کردو۔ اگر پونڈ لے لوتو زیادہ بہتر ہے۔

۵ ۔ اپنی چیز سفر میں کسی اجنبی کومت کھلاؤ اور نہ کسی اجنبی کی چیز کھاؤ۔ آج کل اس قتم کے خطر ناک لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ خطر ناک لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔

٢- قرآن شریف، وظیفہ کی کتاب، احکام ج کے رسائل، چاقو، استرہ، قینجی، سوئی، تاکر، صابن، کارڈ، لفافے ، کھٹے ، گھڑی، قبیلہ نما، سادہ کا غذ، لوٹا، گلاس، پیالہ، رکالی، پائی رکھنے کے لئے بالٹی یا کنستر، صراحی، قلم، پنسل، چھتری، مصلے، کمہ بل چھر بہت ہوتے ہیں بلا پچھر دانی کے سونا مشکل ہوتا ہے۔ رنگین چشمہ، بیٹری، اشتجے کے لئے ڈھیلے یا پچھر پرانا کیٹر از یا نشو پیپر) بستر بند، تلی، سوااہ رضر وری اشیا جومنا سب مجھوسا تھولو۔ آیک چھوٹامضبوط بکس بھی ہمد تالا کے لے لو بعض وقت اس کی ضرورت ہوجاتی ہے۔ نافن تر اش بھی لے لوتوا چھا ہے۔ عرب کے نائی نافن تبیس کا فیت وقت اس کی ضرورت ہوجاتی ہے۔ نافن تر اش بھی لے لوتوا چھا ہے۔ عرب کے نائی نافن تبیس کا فیت وقا اور قبیجی ہے بھی بیکام ہوسکتا ہے۔

ے۔سفر میں بالخصوص جہاز میں کپڑے زیادہ میلے ہوتے ہیں اس لئے ایک دو جوڑے فاکی سلوالینا چاہئے ، مدیکر مدین سردی زیادہ فیل ہوتی لیکن مدیند منورہ میں پاکستان کی طرح ہوتی ہوتی ہے۔ اگر سردی کا موسم جوتو ایک رضائی اور کمبل مضبوط ضرور ساتھ رکھو، جہاز میں بھی بھی ہوا جیز بموتی ہوتی ہے تو گرم کپڑے کی ضرورت پرتی ہے بائھوص سردی کے موسم میں اس لے ایک یا دوگرم کپڑے بھی ساتھ در کھنا جا ہے۔

۱۰ احرام میں ایک تھی اور ایک چاور کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایک سفید تھی اور ایک چاور ساتھ رکھنی چاہئے۔ اوٹی تولید بڑا اگر لے لوتو اچھاہے، گرمی سروی میں کام دے گا بلکہ دو احرام رکھوتو اچھاہے، نہ معلوم کیا موقع ہے؟ اگرتم کو ضرورت نہ ہوئی تو کسی دوسرے کے کام آ جائے گا، بلکہ پندرہ ہیں گز کیڑا زائد بھی رکھنا چاہتے بھی ضرورت کے وقت کفن کے گائی آجاتاہ۔

9۔ راستہ میں کھانے پینے کی سب چیزیں لمتی جیں اس لئے بلندر ضرورت ناشنہ ساتھ لو۔ اسٹیشنوں برسب چیزیں ملتی ہیں محراشیشن پرائزنے میں احتیاط رکھو، بلاضرورت مت انزو، اگر ریل ہے رہ مجھے تو پریشانی ہوگی۔البند اگرتم کو مجھے طور پراس بات کاعلم ہے کہ جس انتیشن پرریل رکی ہے کم از کم استے وقت رکی رہے گی کرتم اطمیقان قلب کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سكتے موتو كي حدمضا كتابيس ليكن اس كے باوجود بھى احتياط لازم بے كوك جلد بازى يى تقصان اكانديشه

٠١- اگرمستورات ماتحد مول تو مناسب بيدي كدان كوزناندورجد يش سواد كرادوتاكد آرام ے لیت بین سی اور تم ان کے یاس والے مردان ڈبیس بیٹھوتا کدان کی خبر کیری سجولت سے کریتے رہو۔اگر زنانیڈ بیٹل تھائی کی وجہ سے اظمینان نہ ہوتو اینے پاس بٹھالو۔

اا مورتوں کے لئے خاک یا شلے رنگ کا برقد ضرور ہونا جائے سفید رنگ کا جلد میلا اور خراب ہوجا تاہے۔

۱۲ ز بیراول تو سفر میں رکھنا ہی نہ جاہئے اگر پچھ رکھنا ضروری ہوتو اس کو احتیاط ہے مندوق دغیروی رکھو،سفر میں بنتا بسنور نااورز پور پہننا خطرناک ہے۔

۱۳ منرکی ضرور بات عورتوں کو بھی سمجھا دو، جس جگہ انز ناہے اس کا نام پینہ وغیرہ بتا دوتا کہ وہ بھی پہلے ہے تیار ہو مائیں۔ان کواہیے وطن کا پورا پندیاد کرا دوادر ضروری یا تیں خوب مجماد و۔ ۱۲۰ حاجیوں کے لئے چیک کا فیکماور مینے کا انجکشن لکوا نا ضروری ہے بلااس کے جہاز کا کلٹ نہیں مان ، اس لئے اگر سمولت ہے ہو سکے تو اسپے شہر کے سی سرکاری شفا خانہ بھی لگوالو کیونک اس سے بعض اوقات بخار وغیرہ ہوجاتا ہے۔ گھریر ہی اس سے فارغ ہوجاؤکیکن ڈاکٹر سے سرشیقکیٹ نے کرا متیاط سے رکھو۔ جہاز کا کلٹ لینے وقت دکھا تا پڑے گا۔ اگر پہاں وقت ہوتو مبهی اور کرای میں بہت مہولت ہے ہوجا تاہے۔ ملک اثر جولوگ مکان برلکواتے ج<sub>ال</sub> بعض وفعہ ان کو دہاں کے لوگ دق کرتے ہیں اور دوبارہ لکوا تا پڑتا ہے۔ نیکے اور اُنجکشن قواعد بدلتے رہے ۔ میں ان کو معلوم کر لیا جائے۔

🤾 ۲۹ 🕽 مرد یات نزاد منیر مخوارت 🔾

۵۱۔ دوسرے ملک میں جانے کے سے پاسپورت (پرواندرابداری) پی حکومت کے نظا ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر تکت نہیں ستا اور نہ سہولت سے دوسرے ملک میں داخل جوسکتا ہے حاجیوں کے لئے بھی یاسپورٹ ضروری ہے،اگراہیے ضلع سے لے کوتو اچھا ہے مفت بل جائے گا۔اگریہاں کی وجہ ہے لینے میں دانت ہوتو جمعی اور کراچی میں بھی مل جائے گا تکرفیس ویپی ہوگی بنیں کی مقدار تھٹتی برد حتی رہتی ہے۔

11۔ بکس اور سامان پر اپنا پینداور معلم کا نا ملکھ دو، جہاز اور دیگر مواقع میں اینے سامان کی شناخت میں مہولت ہو گ<sup>ی</sup>ں۔

ا۔ کرا بی میں حاجیوں کے تھرنے کے لئے حاج کیمی بنا ہوا ہے اس میں تھرے کا کوئی کرارید بنانبیں پڑتا۔ اس کے علاوہ بعضے مسافر خانے بھی ہیں ،اگر آ رام جا ہے ہیں تو ہوئل ہیں کمرہ کرایہ پرل جا تاہے۔اسپے وہمن ہے جمعنی اور کراچی اور دیگر کی مسافت اور جس لائن ہے سفر کرنا ہوسفر فرج کا حساب مگا کرد کیجہ لوکہ کس راستہ ہیں کھابیت ہے ،ان سب امور کوسوچ کر جس جَلَّہ ہے سوار ہونا ہو دہان کا را دو کرو بور خدا ہر مجروسہ رکھو، انشاء انٹد سب کام اظمینان ہے ہو مائیں گئے۔

### جبيار كاسفرن

ا - جباز كرا چى سے سيدها جده جائے اور عدن وغير و كہيں ندهم برے تو تقريباً جدمات روز مين متوسطار فآرے جدہ بھنج جہ تاہے اقتصے تیز رفتار جہاز اس ہے بھی جند کی تنگیتے ہیں۔

۲۔ جہاز کے سفر میں اکثر دوران مرمتی رہیچش کی شکایت ہوجاتی ہے اس لیے کوئی دوایا لیموں کا جار، اسپغول، جارتخم، چئنی، نمک سلیمانی وغیرد رکھنا جا ہے۔ اورسوار ہوتے وقت کیجھ ستنترے رکھ لوتو اجا ہے۔ اگالدان اور بیٹز بوائی بھی لےلو، ٹین کی معمولی دام میں مل جاتی ہے ل جب مولف نے بیانگاب بکھی تھی اس واتت بحری جہاز کے ڈر بید سفر تے کیا جاتا تھا ، ہونگی جہاز کے ڈر بید کم نوُّت سفر کرتے تھے، بلغا، نبور نے ای مناسبت سے بیمعلومات قراہم کی تھیں اب اگرید زیادہ سفر تو ہوا کی جِهازَ کے ڈریعیای ہوتا ہے بلیکن اگر بحری جہاز کے ذریعے کو فی سنز کے قاد مہاں ان معلومات کی بہر حال ضربت مەيەڭ - ( غيابتى غفرلە )

جہاز میں طبیعت قراب ہونے کے وقت دونوں چیزیں کام دیں گے۔ ہی کو کھی کمجھی شربت کے ساتھ اسپغول بھا نکتا بہت مفید ہے اور پیچیش وغیرہ سے امن رہتا ہے۔ چائے کا استعمال بھی زیادہ رکھنا چاہئے جہاز میں خالی معدہ رہنا مفترہے۔ کچھ تھوڑی بہت غذا ضرور کھالینی چاہئے۔

۳۰۔ جب جہازی روائی کی تاریخ تعلق طور سے متعین ہوجاتی ہے تو مسافروں کو اطلاع کردی جاتی ہے کہ خیاں وفت سامان رکھنا ہوگا اور فلال وفت روائی ہوگ ۔ جہاز پر سامان وغیرہ کے لئے تلی مقرر ہوتے ہیں ، ان سے معاملہ کرلو۔ اگر چہ سامان پڑھانے اور اتار نے کا محصول کسٹ کے سے تھے مقاملہ نے کر پھر بھی تی دق کرتے ہیں اور بلہ لئے سامان کہیں پڑھاتے ، اس کئے ایک تلی سے معاملہ ہے کر لو کہ احتیاظ سے تمہار اسامان جہاز پر چڑھادے اور جگہ بھی حسب منشا بناد ہے ، تلی جہاز پر چڑھادے اور جگہ بھی حسب منشا بناد ہے ، تلی جہاز پر پہلے بھی جاتے ہیں اور جاتی لوگ ڈاکٹری معا کہ وغیرہ سے قارئ ہوکر جہاز پر چڑھاد ہے ورجگہ بھی حسب مختاب جہاز پر چڑھاد ہے اور جگہ ہی حسب منا بر چڑھے ہیں ، اس لئے قلی کا نام اور نہر معلوم کر لواور سامان کے وقت خود بھی ہوشیاری سے جہاز پر چڑھے ہیں ، اس لئے قلی کا نام اور نہر معلوم کر لواور سامان کے وقت خود بھی ہوشیاری سے کام لوور نہ چوس سے دوز تکلیف جھکتی پڑے گئی ہے سے سے جواب سے معاملہ کر لیتا ہے اور سب کا کام کر تا ہے اس وجے بھی وہ بھی جگہ نہیں بناسکتا ۔

تکر پھر بھی کو لَی برتن بمنستر، ہالٹی وغیرہ شکھے یانی کے نئے ضرور لے لیٹی جا ہے۔

جہازوں میں اب مسافروں کے لئے لو ہے کی جاریا ٹیاں لگادی گئی ہیں، جس جگہ تھی آ پ سامان جا کرر تھے اس کودیکھ لیا جائے کہ کوئی عدد کم تونہیں۔ یا کستان ہیں ۲۰۱۹ء ہے بیرقاعدہ ہوگیا ہے کہ راشن کی قیمت پیشنی وصول کرلی جاتی ہے اور راش جدہ میں دیا جاتا ہے ،اس سے ببت آسانی رہتی ہے بلکہ مکم معظمہ میں ملتا ہے،اس سے اور بھی آسانی ہوجاتی ہے۔ لبذا داشن کے کا غذات حفاظت ہے ہمراہ رکھیں تا کہ کا غذات دکھلا کر راشن حاصل کر تھیں۔

۵۔ سوار ہونے کے وقت ڈاکٹری معائنہ ہوتا ہے اور ککٹ بھی دیکھے جائے ہیں ،اس لئے مكت اور ياسپورث اينے ساتھ ركھو، سامان يا بكس بيس بندمت كرو، جہاز بيس تين درہے ہوتے ہیں جس درجہ بی سفر کرنے کی اپنے اعدر وسعت یا تاجواس سے سفر کرے دلیکن فرسٹ میں سفر كرنے سے بہتر يہ ہے كہ بوائى جہاز سے سفر كرے كيونكداس بي وفت كى بجيت ہے۔

٢\_ جس وقت جهاز چل دے اور تنگر انھ جائے توبیده عایز عو

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَسْجِرِيهِا وَ مُرْمِنْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ مَقَّ فَدُرِهِ وَالْآرُضُ جَمِينُهُ ا قُبِضَتُ هُ يَوُمُ الْقِيمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطُولِيَّاتٌ بِيَعِيْدِهِ مُبَحْنَة وَتَعَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ (سوره هود: ٤١) زمر: ٦٧)

تحشى يرسوار بهوكر بهي يجي دعايز حوءان شاءالله غرق عي محفوظ موصح ...

ے۔ جہاز میں تجاج کے لئے مستفل ڈاکٹر رہتا ہے ضرورت کے وقت اس سے مراجعت کی حائے۔

٨\_ أكر غدانخواسته كوئي حاجي مرجائ تواس كي جباز والول كواطلاع كرود اورعسل وكفن وے کرنماز جنازہ پرمھ کراس کوسمندر میں چھوڑ دو ہمیت کو دریا میں چھوڑنے کا سامان جہاز میں رہتا ے اطلاع برسب انظام ہوجا تا ہے۔

# ریل، جہاز،اونٹ وغیرہ پر نمازیزھنے کے ضروری مسائل

### سفرمین نماز کاامتمام:

سٹر میں نماز کا بہت اہتمام کرنا جا ہے ، عام طور پر حابی لوگ کم ہمتی اور ستی ہے نماز قضا کرویتے ہیں۔ایک فرض (لینن جے) کی اوائگ کا اراد و کرتے ہیں اور روزانہ کے پاپنچ فرض ترک کردیتے ہیں۔نماز کو ہلاعذر شدید قضا کرنا سخت گناہ ہے۔

شخ ابوالقاسم علیم (جو ہڑے پائے کے ہزرگ ہیں) فرماتے ہیں کہ اگرکوئی جہاد کرے اور جہاد کی وجہ سے ایک نماز قضا کروے تو اس کو اس قضا نماز کی مکافات کے لئے سومر تبہ جہاد کی ضرورت ہے۔

الله اکبراجهاد کتی بری عبادت بے کین نمازی فرطیت اور فضیلت و تاکیداس ہے بھی زیادہ ہونے کی ہے، اکثر لوگ تو سفر جمی نماز بالکل ہی ترک کرویتے جی اور ایسنے مسائل سے ناوافق ہونے کی وجہ سے اور بعضے موٹرڈ رائیورے ڈرے موٹر کوئیس دوک سکتے ، ایسے لوگوں کو جمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اول تو شرعا کرابیدوالے کے ذمہ واجب ہے کہ وہ نماز کے دفت سواری کورد کے، کین اگر اندیشہ ہے کہ دو کے گائیس تو کرابیہ طے کرنے کے وقت ہی اس سے شرط کی جائے اور اس کو متنبہ کردیا جائے کہ نماز کے دفت سواری کوئی خطرہ ہوتو پھرجس طرح ہوسے موٹر جس سے کام میں موٹر جس طرح ہوسے موٹر جس سے کام میں نہاز پڑھ کی خطرہ ہوتو پھرجس طرح ہوسے موٹر جس میں نہائے یا کوئی خطرہ ہوتو پھرجس طرح ہوسے موٹر جس میں نہاز پڑھ کی جائے۔

# مبافر کے لئے نماز میں قصر:

مسئلما: شریعت میں جومسلمان اڑتالیس میل کے سفر کا ارادہ کرتے بھٹے ''مسافر'' کہلاتا ہاں پرظہر،عصر،عشا کی نماز بجائے جا رفرض کے دو فرض ہیں اور فجر ،مغرب، وتر میں کوئی کی نہیں ہوتی ،جس طرح مکان پر پڑھی جاتی ہیں ای طرح پوری پڑھی جاتی ہیں۔ متعبیہ: بہت سے عجائ اپنی ناوا تفیت کی دید ہے امام کے چیچے جار رکعت والی تماز میں دور رکعت پر سلام چھیرو ہے جیں۔

یادر کھتے ! جوامام چار رکعت پڑھار ہا ہوتو اس کے پیچھے جارای پڑھیں گے۔

مسئلہ آ: ظهر ،عصر ،عشام کا پورا پڑھنا حمناہ ہے۔ ہاں اگر بھول کر پوری پڑھ لی اور دوسری رکعت میں قعدہ کرلیا ہے تو دورکعت فرض اور دونقل ہو کمئیں لیکن مجد ہ سہوکر نا پڑے گا۔

مسئلہ ا: اپنے شہرے نکل کر جب تک راستہ میں کسی مقام پر بندرہ روز بااس سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہوتو قصر کرنا چاہئے۔ آگر کسی جگہ بندرہ روز یا زیادہ قیام کی نیت کر لی تو مقیم ہوگیا نماز پوری پڑھنی ہوگ لیکن آگر کسی جگہ بندرہ روز کی نیت نہیں کی اور آن کل کرتے کرتے بندرہ روزگز رسے تو بھی مسافررہے گا اورنماز قعر پڑھنی چاہئے۔

هستگیری: سنر میں سنبوں کا تھم ہیہ ہے کہ اگر جلدی ہوتو فجر کی سنتوں کے علاوہ اور سنتوں کو جھوڑنے کا مضا کقدنہیں ،ایسی حالت میں ان کی تا کیدنہیں رہتی اورا گرجلدی نہیں ہے تو سنتوں کو ترک نہ کرے ،سنتوں میں کوئی کی نہیں ہوتی ۔

# ریل میں نمازاور تیٹم وغیرہ کے مسائل:

مسئلہ انہ چتی ریل میں تماز پڑھنا درست ہے۔ اگر سرگھومتاہے یا چکرا تاہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے میں چوٹ تکنے کا خوف ہے تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ بلا ان اعدار کے باوجود طافت قیام کے بیٹھ کرنماز درست نہیں ہوتی۔

مسکلی اُرریل میں نماز پڑھتے ہوئے ریل گھوم جائے اور قبلہ بدل جائے تو نماز ہی میں قبلہ نما میں دکھ کر قبلہ کی طرف گھوم جانا جا ہے۔

مسئل میں انہانی نہ ملنے کی دجہ کے جس محصّ نے باق عدہ تیم کیا ہو، اگر چلتی ہوئی ریل میں جا بجا اس کو پائی اور چشم ملیں تو تیم نہیں تو نے گا کیکن احتیاط سے ہے کدا گر موقع ہوتو پھر تیم کر لے۔ مسئلہ ہما: اگر ریل طہرے اور اسٹیش پر پائی مل سکتا ہے تو تیم ٹوٹ کیا اگر وضوئیں کی اور ریل چھوٹ گئی تو دوبارہ تیم کرنا ضروری ہے۔

مسکلہ ۵: یانی بھرا ہوا برتن نشست کے تختہ کے نیچے رکھار ہاا ورائ کا پکھ خیال ندر ہااور یا نی معصوصی موجود ہوں ہوں کہ معصوصی ہوں ہوں کا معصوصی ہوں ہوں کا معصوصی ہوں ہوں ہوں ہے۔

# Kirusoje ( m )

ے ناامید ہوکر ٹیم کر کے نماز پڑھ ٹی ، پھر یاد آیا تو نماز کود ہرانا داجب نہیں ،خواہ نماز کے وقت میں یاد آیا ہو یا نماز کا دفت نکل جانے کے بعد اور اگر سامنے تختے کے اوپر لونار کھا تھایا صراحی ہاتھ میں نئے ہوئے تھااور پھر بھی بھول گیا اور تیم سے نماز اداکی تو جب یاد آئے دوہار و پڑھنا داجب ہے۔

هستگدایا: اگر برتن میں پانی وضو کے لائق موجود تھائیکن بیرخیال رہا کہ پانی ہاتی تہیں رہا اور تیم سے تماز پڑھ کی تو دوبارہ پڑھنا داجب ہے،خواہ نماز کا دقت ہاتی ہو یانکل گیا ہو۔

مسکلہ کے نا گرریل پر کو کی ہندہ بانی دینے والا ہے اور تم کواس کے بانی ہے کراہت آتی ہے تو سیم جائز نہیں، وہی یانی لے کروضوکرو، البتہ یانی نہوے تو سیم جائز ہے۔

مسکلہ A: اگر آیل میں بیگمان عالب تھ کہ اشیشن پر ضرور پانی مل جائے گا اور دنت بھی رہے گائیکن کس نے راستہ ہی میں جیتم کر کے تماز پڑھ لی تو جائز ہے بشرطیکہ اشیشن وہاں سے ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہو بگر بہتر ہیہے کہ اشیشن پر پہنچ کرتماز پڑھے۔

مسکلہ ؟: اسنیشن پر پانی سنے کی اسید تھی لیکن کی نے تینم کرکے نماز شروع کردی ادر نماز پڑھتے ہوئے اسٹیشن قریب آ گیا بعنی ایک میل سے کم فاصدر و گیا، تو اگر وہاں ریل ہی نہ تھری یا پانی ہی شما تو و ونماز محج بھی جائے گی اور اگر پانی موجود ہے اور بیان کے لینے پر بھی قادر ہے تو وہ پڑھی ہوئی نماز محج نہیں ہوئی وضوکر کے وہ بارہ اداکرے۔

مسئلہ ا: جب اسٹیشن بہت ہی قریب آ جائے ایک میل سے کم فاصلہ رہ جائے اور دہاں یانی مفنے کی قومی امید ہوتو تیم سے تماز اوانہ ہوگ ۔

مستلدان اگرائشین ایک میل ہے کم قاصلہ پر ردگیا ہوا در وہاں پانی کی بھی تو ی اسید ہے لیکن اندیشہ میہ ہے کہ وہاں جنچنے تک نماز کا وقت نہیں رہے گا، نماز قضا ہو جا کیگی تو اس صورت میں تیم کر کے نماز پڑھنا درست نہیں۔اشیشن پر پہنچ کر وضو کرے قضائماز پڑھے اورا گروہاں بھی پانی نہ ملے تو تیم ہے قضایڑ ھے۔

مسئلہ آانا گر نہیں مفت پانی نہیں ٹل سکتا اور کوئی فنص حدے زیادہ گرال فروضت کرمہا ہے۔ مثلاً اس نواع میں پانی کی جو قیت ہے اس ہے دوچند (وقعی) قیمت لیتا ہے تو پانی خرید کروضو کرنا ضروری نہیں، حیم ہو مزہے۔

مسئله ۱۳ تا گریانی معمولی قیت پر باسی قدرگران مانا ہے تو تیم جائز نییں بخرید نا ضروری ے بیکن اگر اس کے باس بالکل خرچ شیں ہے یا اس قدر تم ہے کہ کرایداور کھانے وغیرہ کا ضروری خرچ سے پچوبھی زیادہ نہیں تب بھی خرید نالازم نبیں تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

مسكليهما: ريل كے ماخانے اور منسل خانے ميں جوال لگار ہنا ہے اس كاياني باك ہے اور وضواس سے درست ہے،اس کی موجودگی میں تیم کرنا جائز نبیل لیکن یہ یائی وہی مخص لے سکتا ہے جس کے درجے میں وہ ٹل ہوا ورا گرائ کے یاس ہے کم درجے کا بحث ہے تو نہیں لے سکتا۔ مثلاً موم در ہے کا ٹکٹ ہے تو درمیا ندورجہ کے شمل خاندوغیرہ سے یانی لینا جائز نہیں ۔

مسلده ا: جب ريل الشين برهر عقويان علاش كرف مد بهايم ما رنبس. مستله ۱۲: اگرریل بین اسباب تلف جوجانے کا اندیشہ ہے اور ساتھ لے کریانی حلاش نہیں كرسكنا، اجرت وغيره دے كركسى سے يانى وغير ونبيس منكاسكنا تو تيم جائز ہے۔

مستلد کا: اگر کسی وجہ ہے بذ اُسٹیشن کے جنگل میں ریل تفہر گئی اور ایک ایک میل تک عاروں طرف یانی ک امیر نبیس رہی تو ہلا تلاش کے بھی تیم کرنا جائز ہے۔اورا گراہی صورت میں ا میک سیل کے اندر ہی اندر پانی کی امید ہے لیکن رمل جھوٹ جانے یا اسباب کے تلف ہوجانے کا اندیشے ہو بھی تیم جائز ہے۔

مسکلہ ۱۸: رہل میں نشست کے تختوں اور گدوں پر جو گرد وغبار جم گیا ہواس پر تیم جائز ہے اور بہ وہم ندکرنا جائے کہ شاید تختہ یا حمدانا پاک ہو،معلوم نہیں کہ غبار پاک ہے یا ، پاک ہے اور نششوں کے درمیان میں پنچے کے تختول پر جو جو تیوں کی نا پاک مٹی اورغبار رہتاہے اس ہے تیم جائز نبیں ہے، چلتی ریل میں نماز پر هناورست ہے لیکن حتیٰ الوسع بہتریہ ہے کہ اس بات کا خیال ر کھے جس وقت رہیں تھمرے تو انٹیٹن پرائز کریا ازنے میں اطمینان نہ ہوتو گاڑی پرنماز پڑھاو، اگرموقع نه ملااوراب واسرے الٹیشن پر تینیخے تک وقت کے فوت ہونے یا تنگ ہونے کا اندیشہ ہے،تو چلتی ہوئی ریل میں نماز پڑھاو، تمرچلتی ہوئی ریل میں میشے کرنماز پڑھنا جائز نہیں ،البتۃ اگر چکراً نے یاچوٹ کلنے کاخوف ہوتو بیٹھ کر پڑ ھناجا کڑ ہے۔

**مسئلہ 19:** ریل بیس نماز بڑھنے کی حالت میں خواہ جاتی مو باتھبری ہوقبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، نھیک رخ کی تنفیق ہمیشہ رکھنی جائے ،اگر کوئی داقف ند ہو یا جولوگ موجود ہیں ان <del>᠁ᢧᠵᡊᡊᡊᡊᠵᠵᠵᡊ᠙᠆᠙ᢞ</del>᠆᠙ᢞᠵᡮᡳᡳᡊᢐᡒᡊᢌᡳᡊᢌᡲᢇᡧᢛᢌᡧ᠅ᢟᠸᠵᢪᡑᢛᡎ<del>ᢐᢛᡲᡧ᠆᠙</del>ᠸᢛᠹᡊᠵᡐᡳᠵᢠᢛᡛᡑᡳᡳᡧᠵ میں اختلاف ہوجائے تو تح می کرلولینی خوب خور وفکر کرے علامات کود کھے کرنماز پڑ حالور

مسئلہ ۲۰ زمیل والوں کی طرف سے جس قدراسیاب بابحصول لے جانے کی اجازت ہے اس سے زیاد و لے جانا جائز نہیں۔

مستلدا ۲: رشوت دے کر اسباب و سامان کا وزن کم کھھنا جائز نہیں، مثلاً ایک من نوسیر تھا آپ نے وزن کرنے والے یا کلرک کو پچھ دے کرایک من کھوایا، اس صورت بیں دو گزاہ ہوئے: ایک رشوت دینے کا اور دوسرا بلامحصول اسباب لے جائے گا۔

مسئلہ ۲۲ : اگر کمی صورت بیں آپ سے محصول وغیرہ خلاف قاعدہ زیادہ لے لیا کی تو شرعاً آپ کوئل ہے کہ ہفت سوار ہو کر یا زیادہ اسباب لے جا کر ای قدرایتا حق وصول کرلو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے اول ہے جس کمپنی کی ریل میں تم سے زیادہ وصول کیا گیا ہے ای ریل سے وصول کرنا جائز ہے ، دوسری ریلوں سے نہیں لے سکتے۔

دوسری بات بیہ بے کداپناخی وصول کرنا آگر چدصورت مذکور بیں جائز ہے گر ریلوے حکام اور ملازموں کی گرفت اور مواخذہ کا اندیشہ ہے، اگر خدانخواستہ کہیں ہے موقع کیفن سے تو مال کا بھی نقصان ہوگا اور بے عزتی بھی ہوگی اور پریشانی علیحدہ ہوگی اور تمہاری اس بات کوکوئی تسلیم نہ کرے گا کہ پہلے بیضابط تحصول تم ہے وصول کرنیا گیا تھا، اس کئے بہتر یہ ہے کہ مبر کرو، خدا تعانی کے تزانہ ہے بڑااج کے گا۔

مسئلہ ۲۴ : اگر بھی اتفاق ہے برانگ سوار ہو گئے یا کسی خرورت سے بلامحصول قاعدہ ہے زیادہ اسباب لے گئے اور اب نا جائز قعل پر شرمندگی ہوئی ہے اور ریل والوں کا تق اوا کرنے کو بی جاہتا ہے تو اوا کرنے کی جاہتا ہے تو اوا کرنے کی آسیان ترکیب میرہ کہ آب نے ریل والوں کا جس قدر نقصان کیا ہے اس قیمت کا فکٹ نے کر چاک کروواس نے نفع نداخہ و الیمین ایسے خیال کے لوگ اس زمانے میں بہت کم ہیں۔ بعض تیز مزان حضرات ترکیب بتلانے والے کو بے وقوف ہیں تو تنجیب نہیں ہگر اس مسئلہ میں بھی او پر والی شرط ہے کہ جس کمپنی کا حق رہ گیا ہے ای کو پیچاؤ لیعنی اس کمپنی کا تک دولے کے رواک سروے۔

مسئلہ ۲۹۳: اگرریل کے ملازمتوں سے جان بہنان ہواوران لوگوں نے کہد یا کہتم فلان جگهدان کی مسئلہ ۲۹۳: استعمال کے استعمال کی جات ہے۔ استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی جات کا مسئلہ کا میں استعمال کی جات کا مسئلہ کی استعمال کی جات کا مسئلہ کی استعمال کی جات کا مسئلہ کی جات کا مسئلہ کی جات کا مسئلہ کی جات کی جات

ے بلائکٹ سوار ہوکر بہاں آ جانا تو ایسا کرنا شرعاً ناجا کڑے۔ای طرح اگرا یک فخص کے نام کا۔ پاس ہےاور قانو نااس کو یہ اجازت نہیں کہ دوسرے کو پاس ویدے تو دوسرے فخض کواس پاس سے سنر کرنا درست نہیں ہے، ہاں ااگر پاس عام ہواس ہے سنر کرنا ہرایک کو جائز ہوگا۔

مستلد ۱۲۵ جس درجہ کا فکٹ ہواس ہے اوپر کے درجہ جن سفر کرنا درست نہیں ہے، مثلاً تنہیں ہے، مثلاً تنہیں کہ تنہیں کہ تنہیں کہ تنہیں کے درجہ کا فکٹ کے کر ڈیوڈ ہے درجہ جن بیٹھنا درست نہیں اورای طرح بیا ہی جائز نہیں کہ وہاں قضائے حاجت کے لئے جا تحصے لیکن اگر کی دوسر مے فیض کا فکٹ بدل لیا جواس درجہ جن سفر کرر ہا ہے تو جا کڑہ مثلاً ڈیوڈ ھے درجہ کا فکٹ لے خود وہاں بیٹے مجھے اور تیسرے درجہ کا اس کو دے دیا وہ وہاں بیٹے مجھے ایس سے ایس کے اورا تفاقاً وہاں بیٹے اس کے پاس سے اور اتفاقاً وہاں بیٹے اورا تفاقاً

مسئلہ ۲۷: یہ جائز ہے کہ اپنے فکٹ سے کم درجہ میں بیٹے جاؤ، مثلاً ڈیوڑ ھے والے کو تیسرے درجہ میں سفر جائز ہے، لیکن اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ جس قدر دونوں درجوں میں نقاوت ہے اس کوکسی ترکیب سے دیل والوں سے دصول کرو، کیونکہ انہوں نے تم کوروکا تہیں ہے تم اپنی خوشی ہے ادنی درجہ میں بیٹھے ہو۔

مسکله کا: جب تک گاڑی بیں جگہ ہوخواہ تخواہ لوگوں کو دھکیانا اور رو کنا جائز نہیں، جب تعداد پوری ہوچکی تو رو کنا اور منع کرنا جائز ہے، لیکن ضعیف اور غریب و پر بیٹان مسافر کے ساتھ نری کرنا اور بھی جگہ وینا بہت تو اب ہے۔

مسئلہ ۱۲۸: جب دوسرے شرکا کی رضانہ ہوتو استحقاق سے زیادہ جگد گھیر تا جائز نہیں ، مثلاً وس مسافروں کا درجہ ہے اور دس ہی سوار جی تو ہرفض کا حصہ ایک تختہ کا پانچواں حصہ ہے اس سے زیادہ پر بلارضا مندی قبضہ درست نہیں اور اگر آٹھ مسافر جیں تو ایک تختہ کا ایک چوتھائی ہر ایک کا حق ہے۔

مستلد ۲۹: جومسافر کسی ضرورت سے باہر نکلا ہواس کا اسباب و بستر سمیت کرخوواس کی جگہ پر تبضہ ند کرنا جا ہے ، البت آگر استحقاق سے زیادہ جگہ اس نے روک رکھی ہے تو اس کو کم کردینا ورست ہے۔ ورست ہے۔

 جب ما لک ہے مالیوی ہوجائے تو صدقہ کروے ، لیکن اگر خودمختاج ہوتو خود بھی استعال ہے۔ کرسکتا ہے۔

مسکلیا ۳۳: اگر کسی کاریل میں قر آن شریف رہ گیا اور بدا تدیشہ ہے کہ ہم ندا تھا کیں گے تو دوسرے مسافر ہے جرمتی کریں تحرابی حالت میں اٹھا لے اور صدقہ کردے۔

مسئلہ ۱۳۲۲: اشیشن پرکوئی چیز خریری اورگاڑی چیوٹ گئی قیت اوانہ ہو کئی تو اس چیز کو کھاٹا اور استعال کرنا جائز ہے لیکن جس طرح ہو سکے اس کی قیمت پہنچاؤ، ہمیشہ کی آید ورضت کا کوئی قریب اشیشن ہوتو کسی معتبر فخص کی معرضت اوا کردو، ورند خط کے ذریعہ سے پینا وغیرہ دریافت کر سے اس کی قیمت پہنچاؤ۔ اگر باوجود پوری کرشش کے وہ مخص ندل سکے تو وہ قیمت اس محف کی طرف سے معدقہ بچھ کرکسی خریب کو دے دو، لیکن اگر اتفاق سے وہ مجر کہیں ال جائے گا اور مطالب کرے گا تو دوبارہ و بینا ہوگا ، اس معدقہ کا گور اس معدقہ کا گا ور مطالب کرے گا تو دوبارہ و بینا ہوگا ، اس معدقہ کا گوا اس معدقہ کا گوا ہوگا۔

مسئلہ اس انگرائی فض ایک پیمے کا دیا سلائی کا بھی یا ایک ایک آنکا سیب بیتیا تھا بھرنے زبان سے کچھ نیس کہا۔ دیا سلائی یا سیب اٹھا ہے اور پیمے ذکال کر دینے نگے اور م بل چل دی اور قبیت اس کو دین گئے اور م بل چل اور مورت تھیں کو دی والی کر دینے جا ہے ، اور مورت دشواری والی کر دینی جا ہے ، اور مورت دشواری والی کر دینی جا ہے ، اور مورت دشواری والی کے دہ چیز یا اس کی قیت محت اس کو دیدی جائے یا اس سے معاف کر الیا جائے ۔ میں لاسکتا ہے۔ پھراگر مالک بل جائے تو قیت اس کو دیدی جائے یا اس سے معاف کر الیا جائے ۔ مسئلہ ماس اگر آگر آپ نے کسی چیز کی قیمت بہلے دیدی اور گا ذی چھوٹ کی دکا ندار نے ان بھیوں کو چیئنا چاہا لیکن وہ گاڑی ہیں نہ پہنے اور گر کر ضائع ہوگے تو وہ قیمت اس کے ذہ باتی بھیوں کو پھیئنا چاہا لیکن وہ گاڑی ہیں نہ پہنے اور گر کر ضائع ہوگے تو وہ قیمت اس کے ذہ باتی

جیموں کو چینلنا چاہا مین وہ کاڑی ہیں، نہ پہنچے اور کر کر ضائع ہوئے کو وہ کیت اس کے ذ سہ ہائی رہی تم شرعاً اس سے وصول کرنے کا استحقاق رکھتے ہو، بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کردو، بہت تو اب حاصل ہوگا۔

مسئلہ ۱۳۵۰ اگر اسٹیٹن پر سے چیزیں خرید کریا اپنا ناشتہ و نیمرہ نکال کر کسی خریب آ دی کے سامنے کھا وَ تو تھوڑ ایمیت بقدر مناسب اس کو بھی دیدو، مکان پر کئی خریبوں کو کھا نا کھلانے سے زیادہ اس کا ٹو اب ہوگا، اگر اتن گنجائش نہ ہویا ہمت و تو فیق نہ ہوتو ایک طرف علیحہ ہ ہوکر پوشید ، کھالو، خصوصاً چھوٹے بچوں سے س منے اس کا بہت خیال رکھو۔ اگر کسی غریب کا بچہ سامنے بیش ہے تو جو پچھاہیے بچہ کو خرید کر دیا ہے اس کو بھی کسی قدر صرور دید و تو اب عظیم ہوگا۔

ور نه دور جا کرخرید وادرالیی طرح کللا دو که غریب بچه کوحسرت نه بهو،اس میں بھی اٹ واللہ تعالى تواپ ہوگا۔

**مسئلہ ۳۱: اگر کسی تلی اور مزوور کے سر پراسباب رکھ دیا اور اس سے پچھا جرت طے بیس** ک تھی تو اس جگد جومز دوری اس کی معروف ہے وہ وینی ہوگ محرمناسب یہ ہے کہ اول مز دوری ھے کرلوتا کہ پھر جھٹڑا نہ ہو ھے کرنے کے بحد کم ہرگز نہ وو، زیادہ دینے میں بچھ حرج تہیں بلکہ توا**ب ہوگا۔** 

مسکلہ ہے ؟: جہاز اور مشتی میں بھی ان کے چلنے کے دفت نماز جائز ہے لیکن بلاعذر کے بیٹھ كرير هناجا رُنبيس، بال إاكر چكرا تاب يا كفر انبيس جواجا تا توبينه كريره هنا جي درست ب\_

# جهاز ، بیل گاڑی اور اونٹ وغیرہ پرنماز پڑھنا:

**مسئلمانہ جہاز میں بعض لوگ دوران سراور نے وغیرہ میں جتلا ہوجائے میں اور تماز جیوڑ** دینے ہیں،ایہا ہرگز نہ کرنا چاہئے،جس طرح ممکن ہونماز ضرور پڑھی جائے۔کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر پڑھی جائے ، ہیتھا بھی نہ جائے تولیٹ کریڑ دولیں۔

مسلمة: جهاز اگر كھزا ہوا ہے تو اس میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ جہاز سے اتر كر ز مِن برتماز پڑھ سکتا ہور کشتی جہاز کے علم میں تہیں ہے۔

مستله ما تا تکه، بیل میں جلتے ہوئے نماز پڑ صنا درست نہیں ،ای طرح اگر تا تکه یا بہلی کھڑی ہے لیکن بھوا بیلوں کے کندھوں پر رکھا ہے تو اس پر نماز پڑھنا ورست نہیں ،البتۃ اگر بیلول کے ادیر ہوا ندر کھا بلکہ زمین پر رکھا ہوتو مجرورست ہے، یا اگر امر کرتماز پڑھتے میں جان و مال کا خطرہ ہے تو پھراکی جات میں (لیعنی ٹو اجب بیلوں پر رکھا ہو ) اس پر پڑھنا

مُستَلَمَةِ ؛ نَفَل نَمَازِ اونت ، گھوڑا، گدھا یا بیل گاڑی پر چنتے ہوئے شہرے باہر ہر حال میں ج تزے خواہ اتر نے پر قادر ہو یا نہ ہو اکو ئی عذر ہو یا نہ ہو لیکن اشارے سے نماز پڑھے ،رکوع سجد ہ نەكرے۔ دكوع كاشاره كم اورمجده كاس ہے بجوز ياده نيجا كرے۔

**مسئله ۵: اگر دیل یا جهازیش سامان رکھا ہوا ہے اور مسافر تمازیز ہر ہاہے اور دیل یا جہاز** مسئلہ ۵: مسئلہ موسوم ہونے میں موسوم موسوم ہونے م<del>وسوم ہونے موسوم ہونے موسوم ہونے موسوم ہونے موسوم ہونے موسوم ہو</del>

کل دیا توانسی حالت میں نماز تو ڈکر پیشے جانا درست ہے، یاسانپ وغیرہ مودی جانورسائے۔ آ جائے تو بھی نماز کا تو ڈنا درست ہے۔اگر نماز پڑھتے ہوئے چورنے سامان اٹھالیا اورا تدیشہ ہے کہا گرنم زندتو ڈی تو لے کر بھا گ جائے گا، ہانڈی اسطنے گل اوراس کی قیمت تین جارآ نہ ہے تو نماز کا تو ڈنا جائز ہے۔ای طرح اندیشہ ہے کہاندھا کو کیں ٹیں گر جائے گایا بچہ جل جائے گا تو الی صورت میں نماز تو ڈنا واجب ہے،اگر نماز تو ڈکرند بچایا تو گناہ ہوگا۔

مسئلہ ان مکر سامہ بید منورہ میں فجر کی جماعت اند جرے میں اور عمر کی ایک مثل کے بعد ہوتی ہے گوائی جلدی پڑ صنا ہمارے نہ ہب کے خلاف ہے لیکن چونکہ حضیہ کے نزد یک بھی اس میں مختائش ہے اس لئے وہاں کی جماعت نہ چھوڑنی جائے اور اس وقت نماز پڑھائی جائے ، مکہ مرمہ وجدہ وغیرہ میں اس کے جیجے نماز پڑھائی جائے ، مکہ مرمہ وجدہ وغیرہ میں اس کو امام مسلک شافعی کا وغیرہ ہوتا ہے شنی کو اس کے جیجے نماز مرحمنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ فرائض اور نواتش وضو میں حضیہ کے نہ بب کی رعایت کرتا ہواور اگر مارے نے جیجے نماز نہ ہوگی فجر میں معایت نہ کرتا ہو مثل خون اور نکسیر وغیرہ سے وضو نہ کرتا ہوتو اس کے چیجے نماز نہ ہوگی فجر میں شافعی چونکہ قتوت پڑھے ہیں اس لئے حتی تنوت نہ بڑھے بھوڑ کرفاموش کھڑا دے۔

### جهاز میں ست قبلہ:

ہندوستان اور پاکستان میں قطب نما ہے قطب کی سمت معلوم کرنے کے بعد قبلہ کا معلوم ہونا مہل ہے کیونکدان دونوں ملکوں سے قبلہ مغرب کی طرف قدرے ماکل بجنوب ہے اس لئے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا کافی ہے۔ لیکن داستہ میں جہاز چونکہ مختلف جوانب (سمتوں) میں چلتا ہے اور قبلہ بدلتا رہتا ہے اس لئے وہاں صرف قطب نما سے کام نہیں چلا بلکہ وہاں سمت قبلہ خاص طور سے معلوم کرنی ہوتی ہے۔

مختفر طور سے اتنا یا در کھنا جا ہے کہ جمبئی اور کراچی سے قبلہ مغرب کی جانب ہے اور عدن سے شال کی جانب اور جدہ سے مشرق کی جانب ،اس لئے جس قدر عدن قریب آتا جائے شال کی طرف رخ کرتے جاؤ اور عدن یا اس کی محاذ است میں پہنچ کر شال کی طرف منوہ کر کے تماز پڑھو، عدن سے آگے چل کر جس قدر جدہ کے قریب ہوتے جاؤائی قدر مشرق کی طرف رخ چھرتے جاؤ، جدو میں پہنچ کر بالکل قبلہ شرق کی طرف ہے۔ کراچی ہے جدہ براہ عدن ۲۱۲۵ میل ہے اور جمبی براہ عدن ۲۳۲۵ میل ہے، اس کیے « جہاز کی رفنار مطوم کرکے روانہ مسافت کا انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔

توف: جہاز میں قبلہ نمالگا ہوا ہوتا ہے ست قبلہ بدلنے کے لئے جہاز والوں کی طرف ہے ایک آ دمی متعین ہوتا ہے البندااعتباد کر کے اس ست نماز پڑھی جائے ، کیونکہ برآ دمی کے اس نقشہ ہے تا کہ بیس آ سکنا قبلہ معلوم کرنے کے لئے ہم ایک نقشہ بھی لکھتے ہیں جس سے ترکیب و بل کے ساتھ ست قبلہ نظر سے شاک ذریعہ سے معلوم ہوگئی ہے ۔ ا

بیانقشہ جناب مولا ناحکیم محر مصطفیٰ صاحب میر میں مرحوم نے تیار فرمایا ہے بیانتشہ اسلامی انگس مصطلہ جناب ماسرمحد آخل صاحب سیتر پوری سے سیح کیا ہوا ہے۔

﴿ وَ مِنْ حَيْثُ حَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمُ شَطُرَهُ ﴾ (بغره: ١٤٩)

### قبلهنما

یہ قبلہ نما سفر دری اغیرہ میں قبلہ کی ست معلوم کرنے کی غرض ہے جی ج کے لئے بنایا گیا ہے اورا کثر وہ مقامات جن سے جاج ج کے سئے جاتے جیں اس میں نے لئے گئے جیں۔ جیسے کلکتہ، عداس جمعی مراجی مکولہو، نہر سوئز وغیرہ۔

یہ موٹی بات ہے جب مکہ معظمہ سے فاصلہ زیادہ ہوتو سفر میں تھوڑی تھوڑی دریاست قبلہ میں سات قبلہ میں آب ہے جس کا ازروئے تھم شرکی کچھ لحاظ تیں کیا جاتا ۔ اور جوں جول فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ای بند پر کراچی فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ای بند پر کراچی فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ای بند پر کراچی کلکتہ وغیرہ بعید متد بات سے وائر ہ قبلہ تمامیں ایک ایک ون کی سب قبلہ بنائی گئی ہے اور عدن کے بعد سب قبلہ میں فرق بعد فاصلہ کم رہ جانے اور داستہ تھوم جانے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب قبلہ میں فرق زیادہ ہوجاتا ہے ، البذا عدن ہے آگے اول بارہ بارہ تھنٹ کے بعد پھر چھے چھٹنہ کے بعد سب قبلہ بنائی گئی ہے جیسا کہ وائر ہے معلوم ہوگا اور بیدونوں یا تھنٹوں کی شار پہنچر جہاز کی رفآ د سے ہے ، ذاک کے جہاز کی رفآ د سے معلوم ہوگا اور بیدونوں یا تھنٹوں کی شار پہنچر جہاز کی رفآ د سے ہوئی ہوتی ہے۔

الحص طرح من تحر و فكر و بعد تحتيق قبله تعين كر كفما زيزهي جائية (س)



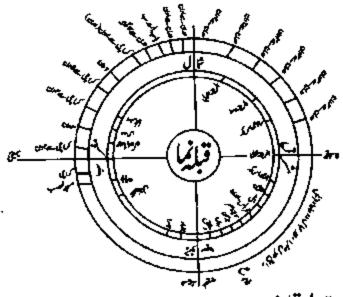

### تركيب استعال قبله نما:

تقب نما کودائر ۔ قبلے نما کے درمیان میں بالکل ای طرح رکھوکہ قطب نما کی نیلی سوئی قبلہ نما کے خط شال سے ل جائے ، پھر خور کرو کہ تم جمیل سے یا کراچی سے یا کلکتہ ہے یا کولہوں کتنے دن کا سفر طے کر چکے ہو، ای دن کو دائر ہے میں دکھے کرای قط کی طرف منہ کرلووہی می قبلہ ہدن کا سفر طے کر چکے ہو، ای دن کو دائر ہے میں دکھے کرای قط کی طرف منہ کرلووہی می قبلہ ہدن کے عدن میں سے فاصلہ کا شار ہوتا ہے جیسا کہ دائر ہے سعلوم ہوگا۔ بمبئی سے ۵ دن کے بعد کراچی اور بمبئی کا داستیل جاتا ہے۔

# جہاز کی رفتار:

۰۰ميل في محمنده/لايل ۰۰ميل في محمنده/اميل پینجر جہاز دن رات میں میل اسٹیر دن رات میں

### فاصلحة

کولبوے مدن تک ۲۱۰۰ میل کلکتہ سے مداس تک ۲۵۹ میل مداس ہے کولبوتک ۲۵ میل کراچی ہے عدن تک ۲۰ ۱۳ امیل کراچی ہے جدہ تک ۲۱۱۵ بمبئی ہے عدن تک ۱۷۵ میل

ككمنة بين وكبوتك ١٣٣٠ميل

عدن ہے جدہ تک ۱۵۵میل

یافقشد دریائی جہاز ول کے داستہ کا ہے اس میں عدن تک ایک ایک دن کے فاصلہ پرشان

الگے ہوئے ہیں اور عدن سے آگے بڑے نشان ایک ایک ولن کے ہیں اور چھوٹے جھوٹے شان
چھ چھ گھنٹے کے داستے پر نگے ہوئے ہیں۔ اس اقتشہ ہے سمت قبلہ معلوم ہونا بہت آسان ہے۔ یہ
د کچھ وکہتم سمندر میں کتنے ولن کا داستہ طے کر بچے ہو، اس نقشہ کے خال وجنوب کے چو پارہ کے
خال وجنوب کے چو پارہ کے
خال سے میں قطب نما اس طرح رکھو کہ قطب نما کی تیلی سوئی خط شال سے مل جادے پھرتم جس جگہ ہو

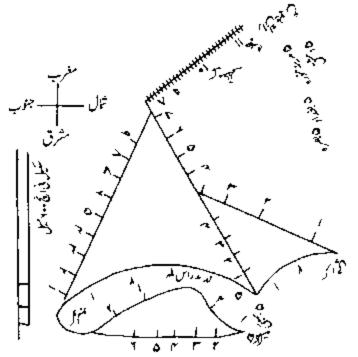

توٹ اس نقشہ سے بیانہ مجھنا جا ہے کہ بلا اس کے نماز سیج ہوبی تین سکتی شریعت نے اتن سنگی نیس کی اجس کے باس بیفقشہ نہ ہو وہ کسی سے بو چھ کرحتی الا مکان خور کر کے جس سمت کوہمی نماز بڑا دہ لے گاسیج ہوگ ۔ بال نقشہ ہوتے ہوئے نلط سے انتظار کرنا درست نہیں بیفقش اسلامی انکس مصففہ جناب محمد اسحاق سیتنا پوری کے مطابات ہے جو کوئی اس سے فاکد وانھا وے مقامات متبركه مل وعامين تا شركواور ماسترصاحب ورعيم صاحب موصوف كوياور كحي

# كامران اوريكمكم:

داستہ میں کوئی ضروری تھم تج کا حاجی کے بلملم تک نیس ہ، ہاں بلملم ہے ادکام جج شروع موجاتے ہیں۔ بلملم ہے ادکام ج موجاتے ہیں۔ بلملم ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے تفریباً تمیں میل وکن کی طرف ہے اور آئ کل اس کو سعد سے کہتے ہیں۔ پاکستان والے یا جولوگ دوسرے ممالک کے مکہ مکر مہ کے ادادہ سے اس کر بیاس کی محافزات سے احرام سے اس کر بیاس کی محافزات سے احرام با ندھ متاواجب ہے، بیان کی میقات ہے جس کا بیان انشاء اللہ مفضل آئے آئے گا۔

کراچی سے چل کر آن کل جہاز کا مران تقریباً آٹھ روز بھی پڑتے جاتا ہے۔ کا مران پہلے ہر جہاز رکتا تھا اب کوئی رکتا ہے کوئی نہیں، ہر حاجی کو یلم لم کا خیال رکھنہ چاہئے۔ جہاز والے بھی اس کے آئے کے لئے سیٹی بجاتے ہیں اورا طلاع ویتے ہیں لیکن چونکہ وہ اکثر کا فر ہوتے ہیں ان کی اطلاع کا کوئی اعتبار نہیں، ہاں! اگر کوئی سلمان عاول خبر دیئے والا ہوتو اس کی خبر معتبر ہے۔ اگر کوئی ایسا آ دمی نہ ہوتو خوب خور وفکر کر کے احرام با ندھ لو ۔ تقریباً چودہ محضیہ میں کا مران کے پلملم آجا تا ہے اس لئے بہتر ہے کہ کا مران سے نکل کر ہی احرام کی تیاری کر دی جائے۔

#### جده:

المسترج میں خلیفہ ثالث حضرت عثان تی پھٹڑنے جدہ کو مکہ کر سکی بندرگا ہ متایا ، بنملم سے تقریباً چوہیں ہی گھنٹے بعد میں کے فاصلہ پر ہے۔
جدہ میں پہلے جہاز کشتیوں کے پلیٹ فارم سے تقریباً ایک بہل کے فاصلہ پر کھڑا ہوتا تھا ، اب جہاز کا پیٹ بنارم بیٹ جہاز کا پیٹ بنارم بیٹ ہوتی ہوتی ہوتی ۔ اجازت ملنے پر سمافر ارتے شروع بیٹ فارم بن کیا ہے اور کشتیوں کی ضرورت تہیں ہوتی ۔ اجازت ملنے پر سمافر ارتے شروع ہوجاتے ہوجاتے ہیں ۔ بہاں جہاز پر ایک زیند ارتے کے لئے لگایا جاتا ہے ، اظمینان کے ساتھ ارت با جائے گھرا تا نہیں جائے اور جو چیز بائد سے جائے گھرا تا نہیں جائے اور جو چیز بائد سے جائے گھرا تا نہیں جائے اور اس پر اپنا نام ضرور کھی دوتا کہ پہلے نے میں مولت ہو، ورنہ جہاد سے سامان ارتے کے بعد بہت پر بیٹائی ہوتی ہے، بعض وقت سامان مخلوط ہوکر گم ہوجاتا ہے۔
یاسپورٹ اپنے پاس رکھو، پلیٹ فارم پر از کر دکھا تا ہوگا ، آپ کو بندرگاہ پر لاریاں ملیس گی جن میں باسپورٹ اپنے پاس رکھو، پلیٹ فارم پر از کر دکھا تا ہوگا ، آپ کو بندرگاہ پر لاریاں ملیس گی جن میں

هر معلم المجاج هـ <u>ه مي المجاج هـ ه</u>

سوارہونے کا آپ سے کوئی کرایٹیس ٹیاجائے گاان میں سوارہوکرٹورا سسٹم آفس پیٹی جا نمیں اورد اپناسا ان عماش کر کے معلم کے وکیل کے حوالہ کردیں۔ بالفرض اگر آپ کا سامان ندیلے تو گھرائے کی ضرورت نہیں، تمشم آفس سے باہر نگل کر آپ کو پھر ناری لیے گی اس میں سوارہوکر آپ مدیدہ المجاج چلے جائیں، آپ سے اس کا بھی کرایٹ بیں ایا جائے گا یہاں اپنے لئے تھرنے کا انتظام کر کے اپناسامان پہیں بھاش کریں تو انشاء اللہ آپ کو یہاں سب سامان مل جائے گا۔

# معلّمين حجاج:

جاج کے نئے حکومت تجاز کے قانون کے مطابق بیلازم ہے کہ حاجی کی ایٹا معلم بنائے،
مرکاری طور پر بہت سے لوگ معلمی کے لئے مقرر ہیں۔ان لوگوں سے حاجی کو انتظام تیا م دسفراور
ادائے اٹٹال جج ہیں آ رام وراحت اور اعانت ملتی ہے۔اگر پہلے سے کمی معلم سے واقفیت ہے تو
اس کو معلم کر لیا جائے ، بہبی اور کراچی ہیں خود معلم یاان کے وکلا آ جاتے ہیں اور پرخض ان ہیں
سے بہت کچھ دعد دکرتا ہے لیکن ان کے وعد سے اور یہاں کی خدمت کا پچھ اعتبار نہیں ،اگر کسی کا
فراتی طور پر تجربہ ہویا کسی معتبر آ وی سے اس کے حالات معلوم ہوں تو خیر اور نہ خودسوج سجھ کر
استخاب کراو ، ہمبئ کراچی کے وعد ہے کرنے سے کوئی معلم تو لا ذمی طور پر مقرر نہیں ہوجاتا بلکہ جدہ
استخاب کراو ، ہمبئ کراچی کے وعد ہے کرنے سے کوئی معلم تو لا ذمی طور پر مقرر نہیں ہوجاتا بلکہ جدہ
جنے گا جس کا نام بھی تم ہے دریا ہے گا۔

وہاں ہر معلم کے وکلایاان کے آ دی کھڑے دہتے ہیں وہ تم کواپنے ساتھ لئے جا کیں گے ، اس وقت دوسری طرف در دازے ہے نکل کراپناسامان تلاش کر کے فوراً لئے لوادر وکیل کے آ دمی کوساتھ نے لوتا کہ گفتگو وغیر وہیں سہولت ہو، بیلوگ ارد دہجھ لیلتے ہیں ۔

# مدينة الحجاج:

اب ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے لئے مدینۃ الحجاج کے نام سے مستقل مدا فرخانہ تیار ہوگیا ہے وہاں ہندوستانی و پاکستانی حاجی تی م کر سکتے ہیں۔ عدیدُۃ الحجاج میں قیام بجیو ہاں ہر شم کا آ رام ہےگا۔ جدد میں کرامیہ کے مکانات بھی ملتے ہیں اگر خرورت ہوتو کرامیہ پرمکانات کے کرقیام سیجے۔ جدہ سے مکد مرمد آج کل موز جاتے ہیں جب جانے کا ادادہ ہو وکیل کوائی ہے مطلع کردودہ
انتظام کرادےگا۔ موز اگر راستہ ہی خراب ندہوتو دو گھنٹہ میں مکہ مکر مدیجی جاتی ہے، مکہ سرمدہ ہے
تقریباً چھیالیس کیل ہے اور مکہ سرمد کے راستہ میں مختلف مقابات پر قبوہ خانے ہے ہوئے ہیں، ان
ہی پانی، چائے سادہ خوب لتی ہے اور بعض جگہ روئی، چاول، وال گوشت بھی ال جاتا ہے مگر بہتر ہہ ہے
کہ جدہ ہے بھی چھی اشتہ ساتھ لے بیاجائے تا کہ مکہ سرم بھنے کرفور آ کھا تا پکانے کی فکر ندہو۔ راستہ می
سرکاری چوکیال بھی ہیں ان میں ٹیل فون لگا ہوا ہے اگر کوئی ضرورت ہیں آئے یا کوئی شکایت وغیرہ کی
ٹوبت آئے یا سواری تراب ہوجائے تو پولیس کی چوکی براطلاع کردوان شاما للدا ترظام ہوجائے گا۔

جازی زبان چونک مربی ہے اگر ساتھ کوئی ایسافخض ہوکہ چوعر بی بول سکتا ہے تو آ رام ملے گا۔ اگر چہ و بال کے لوگ بھی اردو کچھ بھتے ہیں بدو پہلے بہت بدنام سے گراب حکومت سعود یہ کا انتظام اور دعب بدوؤل پر بہت زیادہ غالب ہے، اب لوٹ مار پچھ نیس ہوتی بالکل اس و امان ہے اس کئے بدوؤل کا کوئی خوف نہیں ہے، کین ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے انتھی طرح چیش آ در اگران کو بھی بھی پچھٹ کے نام سے وید ہے جا کیں تم کو بہت آ رام سے اور جلدی کہ معتقل ہے تام سے وید ہے جا کیں تم کو بہت آ رام سے اور جلدی کہ معتقل ہے تام سے اور جلدی کے معتقل کے نام سے وید ہے جا کیں تم کو بہت آ رام سے اور جلدی کے معتقل کی کوشش کریں گے۔

معیمیہ: اگر ج سے پہلے مدیند مؤرہ جانے کا ارادہ ہوتو افتیارہ کہ مکہ کرمہ ہوکر جاؤیا جدہ سے سیدھے مدیند مؤرہ جائے ہا ارادہ ہوتو عمرہ سے سیدھے مدیند مؤرہ جائے کا ارادہ ہوتو عمرہ کرے مدیند مؤرہ جائے ہو۔ اگر جدہ سیدھا مدینہ طیبہ جائے کا ارادہ ہولیکنم سے عمرہ وغیرہ کا احرام نہ یا ندھو، کیونکہ صدحرام سے باہر باہر مدینہ مؤرہ کو جانا ہوگا اور میقات سے بغیر احرام گرزنے کی جنابت لازم نہ ہوگی کیونکہ میقات سے گزرتے وقت ان کا ارادہ جدہ سے سیدھا مدینہ طیبہ جائے گا ہے۔

ا کھر لوگ بلملم سے گزرتے وقت ان حاجیوں کوبھی جو پہلے مدینظ میدکو براہ جدہ جانا جاہے جی احرام عمرہ کا بندھواتے جیں، ایسا نہ کیا جائے، اس سے احرام کی طوائت ہوجائے گی اور پریشانی میں اضافہ ہوجائے گا۔ بعض حاجی پلملم سے احرام بائد ھنے کے بعدیدارا و و کرتے جیں کہ اب جدہ ہے مدینہ طیبہ جاؤں گا، مکر کمر منہیں جاؤں گا اور اس حالت میں احرام کھول کر کیڑ گے۔ پیمن لیتے ہیں۔ اس طرح کیڑے پہننے ہے احرام ختم نہیں ہوجاتا بلکداس کی وجہ ہے دم واجب ہوگا۔ اگر کمکی وجہ سے مدینہ طیبہ جانے کا ارادوہ ہوجائے تو احرام ہی کی حالت ہیں مکہ کمرمہ چلا جائے اور عمرہ کرکے بھر مدینہ منورہ چلا جائے ،اس میں صرف پانچ چھ کھنے صرف ہو نگے۔ بغیر عمرہ کے احرام نہ کھولے اور ممنوعات احرام سے بچے۔

عمرہ کے مسائل اورزیارت مدینه کا بیان انشاء الله مفصل آ کے آئے گا۔

حرم:

کم کرمہ کے چاروں طرف حدود مقررہ پرنشانات بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم میڈا کو حضرت جرائیل ملیڈا نے بیم میڈا کا حضرت جرائیل ملیڈا نے بیم میڈا اس بنا نے بیھا اس بنا نے بیھا اس کے بعدرسول اللہ مائیڈا نے پھر بنوا کے پھر حضرت عمل میڈا ڈھنرت عمان میڈاڈ محضرت معاویہ میڈاڈ فیرہ نے اپنے اپنے زیانہ میں تجدید کی ۔ جدہ کی طرف مکہ مکرمہ ہے وس میل کے فاصلے پر صمیسیہ (جہال صلح حدید بید ہوئی تھی ) کے مصل حرم کی علامت کے لئے بینارہ بنا ہوا ہوا ہور مدینہ طیب کی طرف میں جم پر جو کہ ہے تین میل ہواور مدینہ طیب کی طرف میں جو کہ ہے تین میل ہواور کی طرف سے بھی میں احت میل احت کے لئے مینارہ بنا کی طرف سے بھی سات میل اور جران کی طرف میں کا نا، جرام ، اس کے اس کو جم کی سات میل ہوں ہوگانا ، اور خست یا گھاس کا نا، جرام ، اس کے اس کو جم کی سے جی ۔

جدو کی طرف ان نشانات کے قریب ہی ایک بہتی ہے جس کو آج کل همیسید کہتے ہیں اس جگہ حضور بڑا گئے اور صحابہ بڑا گئے کو کفار نے روکا اور عمر وئیس کرنے دیا تھا۔ اس جگس کے حدید بہو کی تھی اور آب مڑا گئے بہاں سے عدید منورہ والیس ہو گئے تھے۔ اس بہتی کے قریب راستہ سے جنوب ک طرف تھوڑے سے فاصلہ پر ایک چھوٹی ہی ہڑتہ مہجہ بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ صحابہ اندائی ہے۔ سے صفور طائی آئے نے موت پر بہت کی قبی اور اس بیعت کا نام'' بیعت رضوان' ہے، اگر موقع ملے تو اس مہجہ ہیں جا کر دور کھت نفل پڑھوا ور دعا ما گئو، جب حم کے عدود سے گز رو تو مجمو کہ اب ایکم الحاکمین کے دربار کے خاص احالہ ہیں داخل ہور ہے ہوں اس وقت جننا ادب تذلل وا کھار كريكة بوكرداوراستغفاركرت بوسة داغل بوادريدها يرمون

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِمُ لَحُيمٌ لَحُيمٌ وَقَمِى وَعَظَيمُ وَ بَشَوِى عَلَى النَّارِ. ٱللَّهُمَّ امِنَى مِنْ عَلَابِكَ يَوْمَ قَبْعَتُ عِبَادَكَ وَاجْلَفِي مِنْ أُوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ وَتُدَّ عَلَى إِنْكَ آنَتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

اس کے بعد ورود شریف، میرتلبید پڑھوا درخی تغالی کی حدوثنا کرواورشکرادا کرو کدتم کوید سعادت کبری نعبیب ہوئی۔

حضرت عبدائلہ بن عباس عالی مائے ہیں کہ انبیاء طال جس وفت حرم میں واقل ہوتے تو نکھے پاؤں پیدل چلتے تھے اور طواف اور دیکر منا مک ای طرح ادا کرتے ہتے۔ حق یہ ہے کہ اگر انسان سرکے مل بھی اس مقدس زبین پر چلی حق ادب ادا کرنے سے قاصر ہے ، اس لے اگر تمام راستہ نگھے پیرنہ ہوتو تھوڑی دور تو نکھے پیر پیدل چلنا جا ہے ، کین اگر موٹر والا راضی نہ ہوتو اس سے جھڑا انہ کرنا جا ہے۔

# مكه مكرمه بين داخله:

جب مكة مرمة قريب أجائے تو بہتريہ كدوافل ہونے سے پہلے قسل كرليا جائے۔ قہوہ فالوں ميں پانی فروشت ہوتا رہتا ہے وہاں سے پانی خريدليا جائے۔ وہاں پانی مفت نہيں ملتا، پھونہ پھو قبيت موقع اور وقت كے لئاظ سے اداكر في ہوتى ہے، كيان اب چونكہ عام طور پرلوگ موثر سے مكة مرمہ جاتے ہيں اور دو محمنہ ميں پہنے جائے ہيں اس لئے جدہ ہى سے مشل كراو موثر والے ہوتھ كے لئے موثر كو ہر جگہ نہيں روكتے۔ بينسل صرف مستحب ہے اكر نہ ہو سكے تو كي حرب نہيں ۔

مكة كرر كورواز يركتريب معلم لوك تجاج كاستقبال كرتے بين أن لوگون كوجده معلم ياس كاكون كوجده معلم ياس كاكون كوجده معلم ياس كاكون كوجده أن كو ديرية بين، آپ كامعلم ياس كاكونى آدى آپ كار تا كار تا كار سے مالا قات وتعارف كے بعد آپ كوا بيت ساتھ لے جائے آدى آپ كار بين اللہ سے مالا قات وتعارف كے بعد آپ كوا بيت ساتھ لے جائے

لے اب بیروائ منیس رہا۔

گا۔ بہتر بیہ بے کہ سب کا موں سے پہلے آپ اپنے سامان کا انتظام کرکے بیت اللہ شریف گا۔
زیارت کریں، طواف کریں، معلم یاس کا ملازم آپ کو ساتھ لے جائے گا اور وہ خود طواف کرائے
گا اور اس خدمت کو وہ اپنا تق بچھتے ہیں۔ اگر ان سے بیر خدمت نہ کی جائے تو ان کو نا گوار ہوتا
ہے۔ طواف کے بعد تجاج ان کو بچھ جدید ہیں کردیتے ہیں اور وہ اس کے امید وار رہتے ہیں اگر زدو
گرتو وہ بچھ نوش نہوں گے۔ آپ اس کو طواف کا معاوض نہ مجمیس بلکہ ہدیے بچھ کر پچھ روپید، دوروپیہ مطوف کو دے دیں تاکہ آپ سے دہ خوش ہوجائے اور آپ کے تمام امور خوش سے انجام دے۔

اول طواف بیں ان کوخر ور ساتھ لے لیا جادے، وہ لوگ طواف کے طریقہ سے دائف بیں، سہولت سے قاعدہ کے مطابق طواف کرائیں ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں کو یہ پہلاموقع ہوتا ہے اس لئے اکثر مولوی اور عالم بھی خلطی کرتے ہیں اور آ داب و مقابات سے ناوائف ہوتے ہیں دعائیں بھی یا ونیس ہوتیں، لیکن مسائل ہیں مطوف پر بھی اعتماد ندر کھوخود بھی ہر چیز کے احکام اس کے کرنے سے پہلے خوب مطالعہ کر لوا ور مجھ لو۔

طواف و عی سے قارغ ہوکر کھانا کھاؤاور پھر قیام کے لئے مکان کی فکر کرو، کم معظم بیل ہر میں مطاب ہو کے کہ کہ مکان کا حتم کے مکانات کل جاتے ہیں ، اپنی اور اپنے رفقا کی حیثیت اور ضرور بات کو و کھے کر مکان کا اختاب کرنو ۔ بہتر یہ ہے کہ بیت اللہ کے قریب مکان لوتا کہ ہر دفت بیت اللہ سائے رہے اور نماز وطواف بین مہولت ہو، کرایہ مکانات کا سال بحرکا لیا جاتا ہے، ماہوار نہیں لیا جاتا۔ المحرم تک کا کرایہ و بیا کہ اس کے بعدا گرآپ و بیل کے قو دوسر سال کا کرایہ و بیا ہوگا ، اگر آپ سال بحر سے پہلے جا کی گا، اس کے بعدا گرآپ و بیل کے قو دوسر سال کا کرایہ و بیا کرایہ و بیا کرایہ کی ناریخ عربی ہمینہ سے فلال ماہ کی فلال تاریخ عربی ہمینہ سے فلال ماہ کی فلال تاریخ تک کرایہ و بیا کہ ایر ایر ہی مکانات ہیں مکران کا کرایہ و بادہ ہوتا ہے اور کے مکان کرایہ و بیا ہے۔ حرم کے اندر بھی مکانات ہیں محران کا کرایہ و بادہ و اور اس بھی فیس ہے کو فکہ اس سے اوب واحر اس بیل فرق آتا ہے۔ مکہ کرمہ میں ہر زیادہ قریب مناسب بھی فیس ہے کو فکہ اس سے اوب واحر اس بھی فرق آتا ہے۔ مکہ کرمہ میں ہر

توہے: مکہ ترمہ میں واخل ہونے کے آ داب واحکام تنصیل سے بیان کئے مگئے ہیں وقت یران کامطالعہ کیاجائے۔

لے اب حرم شریف کے اندر کے مکان آوڑ دیئے محک



# حجازی سکه، ڈاک، تارادرگز وغیرہ

مکه معظمہ پہنچ کر و ہاں کا حساب سیجھنے میں دفت پیش آئے گی لیکن تھبرانے کی کوئی ضرورت نتين! آپ كامعلم آپ كوسب بتلادے كاخود نەبتلائے تو دريافت كرليں۔ ۋاك كېتتىم دغيرە كا طریقہ بھی معلم ہے دربافت کرلیں۔

متعبيه: موٹروغيره كے كراميد من چونكه بميشة تغيرو تبدل بوتار بہتا ہے اس لئے كوئى شرح كراميد وغیرہ کی معین نبیں۔ ہرسال حکومت حجاز کی طرف سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے اس میں ضروری معلومات اور کرامید کی تفصیلات ورج موتی جیں۔ کراچی اور جمینی میں جج بکنگ آفس سے تمام تنعيلات ل جاتى بير-

### ۋاك:

كم تمرمه من ليغربكس إكا خاص انتظام نبيس ہے اس لئے خود تحط ڈاک خانہ ميں پہنچانا پڑتا بادراي خطوط مكرمدين اين معلم ياكى مشبور خف كى معرفت منكاف جاميس، جولوك براه راست اپی ڈاک مٹکا کیں سے وہ پریشان ہو گئے۔ باتی تغییلات اپنے معلم سے عاصل کریں۔

### حجازی اوزان اور بیانے:

عجاز میں غلمہ آنا، وال وغیرہ پیانے سے فروخت ہوتا ہے جس کو محیلا کہتے ہیں اور اس کا آ دهاجوتفائي آ شوال مختلف حصي موت جيدايك" كيل" شي آ ناتقريا جاريرة تابي كر گیبول اس می تقریباً تین سیر ہوتے ہیں۔

### وزن:

جارے سیر کی جگہ اُقد ہے۔ ایک اُقد ایک سو بارہ تولد کا ہوتا ہے جو تقریباً ایک سیر چھ چھٹا تک ہوتا ہے، ای حساب سے آ وھا چوتھائی اقدیجی ہوتا ہے اور چوتھائی اقد سے کم کے بات بھی ل اب جكرجكر ليزبكس لك محنة جيس (محدالياس فغرلد)

ہوتے ہیں۔ایک رطل ۱۳۸۷ تو لے بعنی آ دھا سپر ایک چھٹا تک یا کستان کا ہوتا ہے۔آلیک قطار سورطل لینی ایک من ۵ اسیر میمی بشکر گوشت وغیره أقد اور رطل کے حساب سے سبکتے ہیں۔ (اب ربول خم ہو کیاا ورکلو کے حساب سے سب پچھ ملتا ہے۔

کیٹر اوغیرہ ناپ کر بکتا ہے۔ ۱۶ گرہ کا گز بھی وہاں رائج ہے، جس کو بمبئی گز کہتے ہیں محرعام طور یرانداز و بعنی گیارہ گرہ کے گز ہے فروخت کرتے ہیں۔ بھی ذراع (بعنی ناخن سے لے کر کہنی تک جو تقريباً ٨ كره كا بوتا ب،اس يعى فروخت كرت بن خريد في سيم تعين كراينا عاب كد کون سے گزیے خرید و گے۔ زمین اور سڑک وغیرہ کی پیائش کلومیٹرے ہوتی ہے۔ ایک کلومیٹر تقریباً پانچ فرلانگ بعنی ایک ہزار میٹر کے برابر ہوتا ہے اور ایک میٹر تقریباً اٹھارہ کرہ کے برابر ہوتا ہے مثلاً جدہ ے کم کرمہ ۵ میکلومیٹر ہے نینی تقریباً ۳۸ مین اورجدہ سے مدید منورہ ۵ میکلومیٹر ہے لیعن ۹ سے اگرا آ داب سفرادرد میر ضروری معلومات کے بعداب احکام جی شروع جوتے ہیں رضروری اور تحثیر الوقوع مسائل کوحتی الوسع بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دقیق اور نا درالوقوع مسائل کوعام طیقہ کالحاظ کرتے ہوئے اکثر جیموڑ دیا گیاہے۔

# مسائل حج

ان مسائل کے لکھتے وقت بہت کی کتابوں سے مدولی گئی ہے لیکن زیادہ تر مسائل لیساب المستناسك المتوسط المسلك المتقسط في المنسك المتوسط المراكل وعنية المساسك في بغية المساسك محسما عودين اختلاق مسائل بن ان وقول كابول اورود المدخة والمواجدة المداسك في تحقيق براعماد كيا ميا بالمادرا حوط بالوكوا كثرتر جي دي في ب

الله في العلامة وحمة الله السندى يوه اللعلامة الفهامة المعلاعلى قارى يود

٣ للفقيه العابد تلميذ المحدث الجنجوهي الشيخ حسن شاه الصواتي ثم المهاجر المكي 🛪

سخ المستدى للعلامة المسهد ابن عابدين الشامي به

ن - شيخ مشايخنا العلامة الفقيه المحقق رشيد احمد الجنجوهي يخ

کتب مذکورہ میں اگر کسی مسئلہ میں آئیں میں اختلاف معلوم ہوا یا کوئی مسئلہ اختلافی بادی النظر میں اشتباہ ڈالنے والاسمجھائی اے تو اس جگہ کی عمارت پوری یا مختصر طور سے نقل کر دی تی ہے۔ نا کہا الی علم اس کوخو دد کیچ کر فیصلہ کرلیں۔

اٹل علم حضرات کواگر کسی مسئلہ بیں شبہ ہوتو کتب ندکورہ کی طرف رجوع فرہا کیں ،اگر ان کتب کے موافق ہوتو صحیح ہے در ندام لماح فر ما کمیں اور بندہ کو بھی مطلع فر ما کرمنون فرما کمیں ۔ ا

### اصطلاحی الفاظ اوربعض خاص مقابات کی تشریخ:

مسائل ج میں بعض چیزوں کے نام عربی میں ہیں ادر خاص اصطلاح کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، اکثر حجاج جوعر بی نہیں جانے ان کوئیں سجھتے۔ اس لئے جگہ جگہ اس متم کے الفاظ آئے ہیں، ان کی ضرور کی تشریح اس مقام پر کردی گئی ہے لیکن مزید سہولت کے لئے ایسے الفاظ کے معنی مستعقی طور سے بھی بیان کئے جاتے ہیں:

احرام: احرام کے معنی حرام کرنا۔ حاتی جس وقت نج یا عمرہ یا دونوں کی نبیت پکنتہ کر کے تلبیہ پڑھائے کر کے تلبیہ پڑھائے اس کے تلبیہ پڑھتا ہے تاہم ہوجاتی ہیں اس لئے اس کے اس کی حالت میں استعمال کرتا ہے۔ اس کو احرام کہتے ہیں اور مجاز آنان دوجا درول کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے۔

استلام: حجراسودکو بوسددینا اور ہاتھ سے تھونایا حجراسودادر رکن بمانی کوصرف ہاتھ دگانا۔ اضطباع: احرام کی جادر کودا ہی بغل کے نیچ کونکال کر ہائیں کندھے پرڈالنا۔

**آ فاتی:** وہ مخص ہے جومیقات کی خدود سے باہر رہتا ہے جیسے منددستانی ، پاکستانی مصری ، شامی عراقی اور امرانی وغیرہ۔

ا یام تشریق: نویں ذکا الحبے تیرہ ذکا الحبتک جن ایام شریح بیرتشریق پڑھی جاتی ہے۔ ایام محر: دس ذی الحجے بار ہویں تک۔

افرآو: صرف عج كااحرام بالمرحناا درصرف عج كافعال كرنار

اشعار: بدی معنی قربانی کے جانور کی شاخت کے لئے اس کے داہنے شانے پر اتنا خفیف

ل حصرت استاذى مولف كليد علاماه عن انتقال قربا كت بين وفع درجات كيليخ دعافر مائي \_ (محدالياس مفرل)

ساز فم كرناجس مصرف كمال كشاور كوشت ندكشه

بیت اللہ: یعن کعبہ بیکہ معظمہ بی مجدحرام کے آگا بیں ایک مقدس مکان اورونیا میں ایک مقدس مکان اورونیا میں سب سے پہلا عباوت خانہ ہے۔ اس کوفرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے آ دم مظاف کی پیدائش سے بھی پہلے بنایا تھا۔ پھرمنہدم ہوجانے کے بعد حضرت آ دم ملائوں نے ، پھر قریش نے ، پھر عبداللہ بن زبیر ما تھا، نی محمد اللک نے ۔ اس کے بعد بھی مخلف زبانوں میں پھرا صلاح اور مرمت ہوتی رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور ہونا بارکت اور مقدس متام ہے۔

بطن عرف عرف عرفات كقريب أيك بشكل بالجس يين وقوف درست نبين ب كونك بدهد

عرفات ہے خارج ہے۔

تحکیل: قربانی کے جانور پرجمول ڈالنا۔

تتبيع :سبحان الله كهتا\_

تھلید: قربانی کے علے بیش جوتی یا درخت وغیرہ کی جال کوری وغیرہ بیں ہار بنا کرڈ النا۔ سکیمپیر:اَللَّهُ اَتَّحَیْوُ کہنا۔

تحقع: ج کے مبیوں میں پہلے عمرہ کرنا پھرای سال میں جج کااحرام باندھ کرنج کرنا۔ "کسال میں ایک میں میں ایک عمرہ کرنا پھرای سال میں جج کااحرام باندھ کرنج کرنا۔

تلبييه البيك بورى يزمنا-

حبليل: لا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ بِرُعنا.

جمرات با جمار: منى بين تمن مقام بين جن برقد آدم سنون بنه بوئ بين بهال بر كريان مارى جاتى بين ان بين بين بومجد خف كريب شرق كاطرف باس كوجه و ق الاولى كيتر بين اوراس كه بعد مكرمه كي طرف في والكوجه و الموسطى اوراس كه بعد والكوجه و ق الكيرى اورجه و قائعة به اورجه و قالا عوى بين كيتر بين:

معد: رابع كقريب مكرمرس تين منزل برايك مقام ب، شام سرآف والول كي

ميقات ہے۔

جنب المعلى: مكركرمه كاقرستان \_

جبل میر بهنی میں ایک پہازہ۔

لے اب پہال میدان ہے۔

<sup>&</sup>lt;del>᠆ᠵᡇ᠆ᡇ᠆ᢋ᠆ᠵᠬ᠆ᠵᡊ᠆ᠵᡎ᠆ᢊ᠈᠙᠂ᠵ</del>ᡒ᠆<del>ᠾ᠆ᠵᡲ᠆ᠵᡎ᠆ᠵᡎ᠆ᢌ</del>ᠵ᠆ᠵᡧ᠆<del>ᢣᡧ᠆ᢣᡧ᠆ᢣᡧ᠆ᢣᡧ</del>᠆ᢣ

جبل رحمت: عرفات میں ایک بہاڑے۔ جبل قزح: مزدلفہ میں ایک بہاڑے۔

عمل مرت، مرصد من بيت بها رسيد. حج بخصوص زبانه مين احرام بانده كربيت الله كاطواف اوروتو ف عرفه وغيره افعال حج كرنا-

یں ۔ سوں رہائیہ میں ہرا ہا ہا ہو ھے تربیت اللہ کا مورت وردود کے دفت دورہ کا ان اند سفید حجر اسود: سیاہ پھر۔ میہ جنت کا پھر ہے۔ جنت ہے آئے کے دفت دورہ کی ما ند سفید تھا، لیکن بنی آ دم کے گمنا ہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشر تی جنو نی گوشہ میں قد آ دم کے قریب او نچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے اس کے چاروں طرف جا تمری کا طقہ جے معاہوا ہے۔

حرم: مکہ تکرمہ کے جاروں طرف کھے دور تک زمین حرم کہلاتی ہے، اس کے حدود پر نشانات کے ہوئے ہیں اس میں شکار کھیلنا، درخت کا شا، گھاس جانورکو چرانا حرام ہے۔

حرمی: وہ تحق جوز مین حرم میں رہتا ہے،خواہ مکہ تحرمہ میں رہتا ہویا مکہ تحرمہ سے باہر حدود حرم میں۔

من جمل: حرم كے جارول الطرف ميقات تك جوز من ہاں كو "حل" كہتے ہيں كيونكداس ميں وہ چيزيں حلال ہيں جوحرم كے اندر حرام تعيس \_

حلى: زيمن حل كاريخ والا-

**حلق:**سرے بال منذانا۔

حطیم : بیت الله کی ثالی جانب بیت الله ہم مصل قد آ دم دیوارے کو مصدر بین کا تھرا ہواہے اس کو طیم اور حجراور خطیرہ بھی کہتے ہیں۔

جناب دسول الله علاقال کوئیوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے میا تفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے لیکن سرمایہ کم تعالی وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم ہیت اللہ میں سے تقریباً چھ گزشری جگہ جھوڑ دی۔ اس چھٹی ہوئی جگہ کو حطیم کہتے ہیں۔اصل حلیم چھ گزشری کے قریب ہے اب پھوا حاطہ زائد بنا ہواہے۔

وم: احرام کی حالت می بعضے منوع افعال کرنے سے بھری وغیرہ ذری کرنی واجب ہوتی ہے۔ اس کودم کہتے ہیں:

لِیعنی حد حرم سے باہراور مواقیت کے اندر۔ (شیرممہ)

و والحليهد: ميا يك جُده نام ب، مدينه منوره سي تقريباً جيميل بردا قع ب-مدينه منوره كي طرف ے مَدَ مَرمداً نے وانوں کے ملے میقات ہاسے آج کل' بیری' کہتے ہیں۔

**ذات عرق: ایک مقام کانام ہے جوآج کل ویران ہو گیا، مکه کرمہ ہے تقریباً تمن روز کی** مسافت یر ہے عراق ہے کم کرمرا نے دالوں کی میقات ہے۔

رکن بھائی: بیت اللہ کے جنولی مغر نی گوشہ کو کہتے ہیں چونکہ ریمن ک جانب ہے۔ ر کن عراقی: بیت اللہ کا شانی مشرقی گوشہ جوعراق کی طرف ہے۔ ر ک**ن شامی:** بیت الله کا جو گوشه شام کی طرف ہے، بیعنی مغربی شالی گوشه۔

**رمل**: طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم *ر ھا*کر ذراتیز ک ہے جینا

رى: كَنْكُرِيال كِيْمِيْكُمَّا \_

زمزم: مجدحرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جواب کنو کیں کی شکل میں ب جس کوچن تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسامیل ماہ اوران کی والدہ کے لئے حاري كماتقابه

معى: صفااورم وه كے درم ان مخصوص طريق ہے سات چكر لگانا۔

شوطة ايك چكر بيت الله كے جاروں طرف لگانا:

صفا: بیت اللہ کے قریب جنو بی طرف ایک چھوٹی کی پہاڑی ہے جس ہے سعی شروع کی

ضب ایک پہاڑی کانام ہے جو سجد خف سے لی ہو فی سے اور منی میں ہے۔ طواف: بیت اللہ کے جارول طرف سات چکر مخصوص طریق ہے لگانا۔

عمره: حل ياميقة ت عداحرام بانده كريب الله كاطواف اورصفادمره ه كي تي ..

عرفات یا عرفہ: مکہ مرسے تقریباً ومیل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نوی ذی الحجہ کو تھیرتے ہیں۔

قران: فج ادر عمره دونوں کا حرام ایک ساتھ باندھ کریںلے عمرہ کرنا بھر فج کرتا۔

**قارن:** قران کرنے والا:

قرن: مكه مرمدے تقريباً ٢٨ميل برايك بهار بنجديمن اور نجد جاز اور نجد تها دي آنے والول کی میقات ہے۔

قصر: بال كتروانا ـ

محرم: احرام باند من والا\_

مفرد: فقاحج كرنے والا۔

میقات: ووسق م جہاں سے مکر مرمرجانے والے کے لئے احرام با تدهناواجب ہے۔ مطاف: طواف کرنے کی مجکہ جو بیت اللہ کے جارروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا بواہے۔

مقام ابراجيم: جنتي پقرے، حضرت ابراہيم طفائ ان بركفرے دوكر بيت الله كو بنايا تما مطاف کے مشرقی کنارے برمنبراورزم زم کے درمیان اب ایک مجالی دارتہ ملیس رکھا ہوا ہے۔ ملتزم: حجراسوداور بیت الله کے وروازے کے درمیان کی دیوارجس پر لپید کروعا مانگنا

منلی: کمه معظمه سے تین میل مشرق کی طرف ایک کا دس ہے جہاں برقر ہانی اور رمی کی جاتی ب، ميرم جن داخل ب-

مسجد خیف بمنی کی بری معجد کانام ہے جومنی کی شالی جانب میں بھاڑ<sup>ع</sup>ے متصل ہے۔ معيد تمره: عرفات كے كنارے برايك معجد ب\_

مرى: دعا ما تكف كى جكر مراداس مصحدحرام اور مكر مرك قبرستان ك درميان أيك عکدے جہاں دعا ما تکنا کد محرمد میں داخل مونے کے وقت مستحب بے۔

مزولفہ: منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی سے تین میل مشرق کی

مُحتر : مزدلغہ سے ملاموا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں،اس جگہ امحاب لل يرجنهول في بيت الله يرجز هالى كيقى عذاب تازل بواقعاء

ل اب پہراویرے موٹے کا تی ہے ڈھکا ہوا ہے اوپرے دکھائی و جائے کے کیٹی شاپ کے پہلویں ے، برجل اور سجداس فقص کی دا بنی طرف مول کے جو تنی سے سرفات کو جار ما ہو۔ (شرحمر)

مروہ: بیت اللہ کے شرقی شالی موشہ کے قریب ایک جھوٹی می پہاڑی ہے، جس پر سی ختم تی ہے۔

میلین اختصرین: صفااور مروه کے درمیان مجدحرام کی و بواریش و و سبزمیل مجھے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔

سمى: مَلْهُ مُرمدكار بين والا .

موقف: تغہرنے کی جگہ، کج کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلنہ میں تغہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

ميفاني: ميقات كاريخ والابه

وقوف: وقوف کےمعنی تغمیر نا اور احکام جج میں اس سے مراد میدان عرفات یا مز دلفہ بیں خاص خاص وقت میں تغییر نا۔

**ہری:** جوجانور حاتی حرم میں قربانی کرنے کوساتھ کے جاتا ہے۔

یوم عرفه: نوین ذی المجد، جس روز عج موتا ہے اور صابی لوگ عرفات میں وقو ف کرتے ہیں۔ پوم التر و بیہ: آٹھویں ڈی المجدکو کہتے ہیں۔

یلملم: مکرمہ سے جنوب کی طرف دومنزل پرایک پہاڑے،اس کوآج کل معدیہ بھی کہتے ہیں، یہ بمن ادر ہندوستان ہوریا کستان سے آنے والوں کی میقات ہے۔

# جج کے فرض اور واجب ہونے کے مسائل

عج کی فرضیت قر آن وحدیث واجماع وعقل سے ثابت ہے ادراس کا مفصل بیان شروع میں ہوچکا ہے۔

مسئلدا: تمام عربیں ایک مرتبہ عج کرنا فرض ہے، جب کے شرائط عج موجود ہوں اور عج فرض کو'' ججۃ الاسلام'' کہتے ہیں۔

مستلہ از اگر کوئی جج کی نفر رہان لیاتواس ہے بھی مج کرنا واجب ہوجا تا ہے اور جج کی نفر ر کا بیان انشاء اللہ مفصل آ مے آئے گا۔

مستله العلاقي فرض اور في نذروونون ايك اى طرح ادا سك مات على م

مسئلہ میں: جس سال ج فرض ہوجائے اس سال ج کرنا واجب ہے، اگر بلاعذر تاخیر کی تو ؟ مناہ ہے۔لیکن اگر مرنے ہے پہلے ج کرلیا توج اوا ہوجائے گا اور تاخیر کرنے کا گناہ بھی جا تا رہے گا۔ اگر بلاج کے مرکمیا تو گناہ (ج نہ کرنے کا) ذمدہے گا۔

مسكله ٥ جومض في كافرمنيت كامتكر بوده كافرب.

مسئلہ لا: مجمی تے بلائذر کے بھی داجب ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی فض میقات (احرام ہائد ہے کی جگہ ) سے بلااحرام کے گزرجائے تواس پر قح یا عمرہ داجب ہوجاتا ہے اپیا مخض اگر تج کرے گا تو یہ قح واجب ہوگا۔

مسكمه ك: أيك مرتبه سدزياده في كري كا تووه نقل بوكار

مستلد ٨: اگر ج فرض ہو كيا اور ادائيس ہوسكا تو اس كے اداكرنے كى وميت كرنا واجب ہے۔

#### اعذاراورموانع كابيان:

مسئلہا: اگر ج کی پرفرض ہے ادراس کے ماں باپ بہار ہیں ادران کو بینے کی خدمت کی ضرورت ہے۔ فرورت ہیں ادران کو بینے کی خدمت کی ضرورت ہیں ہے مضرورت نیس ہے ادراکر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نیس ہے ادران کی ہا کت کا کوئی اندیش نیس ہے و بلا اجازت جانے کا مضا کقینیس بشرطیکہ راستہ پراس ہو ادراکر راستہ پراس نہیں ہے ادرفالب بلاکت ہے تو پھر بلا اجازت جانا جائز نہیں۔

مسئلہ آن دادادادای ، نا نا ٹائی ، ماں باپ کی عدم موجودگی میں شل ماں باپ سے جیں۔ ہاں ماں باپ سے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کا اعتبار نہیں۔

مسئلما: ج نقل کے لئے باہ اجازت والدین کے جانا بہتر صورت کروہ ہے خواہ راست مامون ہویانہ ہوان کو خدمت کی ضرورت ہویا نہو۔

مسئلہ ؟: بوی یا اولا دوغیرہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، اگروہ جن کو جانے سے ناخوش ہیں اوران کا ففقہ او اگرنے کے لئے بھی بچھ پاس نہیں ہے تو ان کی بلا اجازت جا ٹا تھروہ ہے لیکن اگر ان کی بلاکت کا خوف نہیں ہے توج کو جانے کا مضا کھنہیں ہے۔

مستله ١٤ جن لوكون كا نفقه واجب نيس وأكروه ناخوش مون اوران كى بلاكت كالجمي اعديشه

C cur

ہوتے بھی جانے کامغما کھنہیں۔

مسکلہ لا: چھوٹا بچہہا ورکوئی دوسرااس کور کھنے دالانہیں توبیۃ خیر کے لئے عذر ہے ، بچہ خواہ اجھا ہو یا مریض ہو۔

مسئلہ کن ج فرض ہو کیالیکن تھوڑا ساچنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور آرام لینے کی ضرورت ہو تی ہے، پھر تھوڑا ساچلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور بھی کیفیت رہتی ہے اور سواری اور توشد موجود ہے توج کوموخر کرنا جائز نہیں۔ ہاں!اگر سواری پر بھی سفرنہ کر سکے تو عذرہے۔

مستلد ﴿: سَعْرِ مِن تَعَندُى موا نقصان و فِي بِ اور بلغم جم ِ جا تا ہے اور ضِيق اُنفس (سائس گفتا) بھی ہوجا تا ہے تو بینڈرنبیں ہے۔

مستلية: خوب مورت الركواكر فتنكا الديشب قوب في عدادهي فظف تك روك سكل ب. مستليه المورت كي لفي مرم إشوبركان بونائي عذر ب.

مسئلہ ان است کا برامن نہ ہونا بھی عذر ہے۔

ا مسئلہ آنا الیامرض عذر ہے جس کی ہید ہے سفر شدہو سکے یاشدید تکلیف کا اندیشہوں میں ماہ معود عصر میں الریس میں الریس میں جب جس میں

مسئلہ ۱۳ : عورت کے لئے عدت کا ہونا بھی عذر ہے، جس کی وجہ ہے تج کو موخر کیا حاسکتا ہے۔

# شرائط حج

۲\_شرا کط وجوب ادا ۴\_شرا لکا وقوع فرض مج کی جارشرطیس ہیں۔ ایشرا نکاوجوب ۳یشرا نکامحت ادا

#### ا\_شرائط وجوب:

بیدود شرطیس ہیں جن کے پائے جانے ہے تج فرض ہوجا تا ہے اور ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے توجی بالکل فرض نہیں ہوتا اور کسی دوسرے سے جج کرانا اور دسیت کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔

اس متم کی سات شرطیس میں: (۱) اسلام (۲) تج فرض ہونے کاعلم ہونا (۳) بلوغ ﴿ (٣) عقل (۵) آزاد ہونا (۲) استطاعت وقدرت (۷) قبح کاوفت ہونا۔

مستلمان ج فرض لہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے کافر پر ج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں انتابالدار تھا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس پر ج فرض ہوجاتا لیکن کفری کی حالت میں فقیر ہوگیا اور پھرفقیر ہونے کے بعد مسلمان ہوگیا تو اس پر کج فرض نہیں ہوا۔

مسئلہ ؟: اگر كفرى حالت بيس كوئى ج كرلے اور پيمرسلمان ہوتواس ج كاكوئى اعتبار نہ ہوگا بلكہ اب اگر شرائط يائے جاتے ہيں تو دوبار ہ جج كرنافرض ہوگا۔

مسئلہ ۳: اگر کا فرنے کسی مسلمان کو بھیج کرا پی طرف ہے جج کریاات ووہ بھی بھی نہ ہوگا۔ مسئلہ ۳: اگر کسی مسلمان نے جج کیالیکن (تعوذ باللہ) پھر کا فر ہو گیااس کے بعد پھرمسلمان جو گیا تواب اگر جج کے شرائط موجود ہیں قو دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔

مسئلہ 2: کسی کافر نے جج کا احرام باعدها اور وقوف عرف سے پہلے سلمان ہوگیا، اگر مسلمان ہونے کے بعداز سرنواحرام باندھ لیا توج سیح ہوجائے گا اور اگر مسلمان ہونے کے بعد نیا احرام نہیں باعد هنا توج سیح نہ ہوگا۔

مسکلہ ۷: مج فرض نہونے کے لئے فرضت کاعلم ہونا شرط ہے، لیکن جوفض وارالاسلام بیں بینی مسلمانوں کے ملک بیں رہنا ہے اس کے لئے شرطنہیں، بلکہ دارالاسلام بیں رہنا کائی ہے چاہے اس کی فرمنیت کاعلم ہویا نہ ہو۔ ہاں! جومسلمان دارالحرب بینی کفار کے ملک بیں رہنا ہے اس کے لئے علم ہونا ضروری ہے۔ اگر دومرد مستورالحال باایک مرداور دوعور تیں مستورالحال باایک عادل مرداس کونج کی فرضیت کی خبر دیں توجے واجب ہوجائے گا ورشرط علم تحقق ہوجائے گی۔

مسئلہ ہے: جج فرض تنہونے کے لئے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ اور پا**کل پرج**ج فرض نہیں ہوتا۔

مسکلہ ۸: تابالغ بچدنے مج کا احرام ہاندھا اس کے بعد بالغ ہو کیا اور حج کرلیا تو جج فرض اوا نہ ہوگاءالبت اگر بالغ ہونے کے بعدوہ ہارہ احرام ہا عدھ لیا تو حج فرض اوا ہوجائے گا۔

> ا ان ساقوں شرطوں پر جو سائل متفرع ہوتے ہیں ان کونمبر دار ذکر کیا جاتا ہے۔ میں میں میں ا

معشرطافل سيتيسري اور چوشخي شرط

مسکلہ 9: کسی مجنون نے کچ کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے ہوئں آ گیا اور جنون جا تار ہا تواگر اس کے بعد دوبارہ احرام بائدھ لیا تب تو کچ فرض ادا ہوجا ہے گا اور اگر دوبارہ احرام نہیں ہاندھا تو کچ فرض اوا نہ ہوگا۔

مستله ا: غلام اور باندى يرج قرض بين خواهد برمو يامكاتب ياام ولدوغيره

مسئلہ اا: اگر غلام نے مولی کی اجازت ہے جج کرلیا تو جج فرض ادانہ ہوگا، آزاد ہونے کے بعد شرا لکاموجود ہونے ہے دوبارہ جج کرنافرض ہوگا۔

مسئلہ **؟ ا**: غلام اگر مکہ مکر مدیش ہوتب بھی اس پر حج فرض نیس ، بخلاف مکہ مکر مدے فقیروں کے کہ اگر وہ عرفات تک جاسکتے ہوں تو ان ہر حج فرض ہے۔

مسئلہ 18: جولوگ مکہ تکرمہ میں یا مکہ تکرمہ ہے پاس نیس دیجے ان پر جے فرض ہونے کے استطاعت علیتی سواری اور اثنا سر مایہ ہونا شرط ہے کہ وہ اپنے وطن سے مکہ تکرمہ تک جاسکیں اور دائیں آسکیں۔ اور دائیں آسکیں۔

مسئلہ النہ بیر مابیان ضرور بات کے علاوہ ہونا جاہتے: رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، اسباب خانہ داری نوکر جا کراورا ہے اہل وعیال کا خرج واپسی تک ، قرض ، سواری ، اپنے پیٹے کے آلات ، مرمت مکان ۔

مسئلہ 10: دکا ندار کے لئے انفاسامان تجارت جس سے گزراوقات کر سکے اور کا شکار کے لئے انفاسامان تجارت جس سے گزراوقات کر سکے اور کا شکار کے علاوہ سرمانیہ معتبر ہوگا اور ہر پیشہوا لے کا بی تھم ہے کہاس کے چیشے کے اور اراور ضروری سامان اس کی ضروریات میں شارہ وگا۔

مسئلہ لا انسر ماہیداور مال سے مراد وہ مال ہے کہ جواجی جائز کمائی کا ہوا ورخوواس کا مالک<sup>ے</sup> ہو، اگر کسی نے انزامال مانگا دیدیا بامباح کرویا تو اس سے جج فرض شہوگا۔

مسئلہ سا: سواری کا ملک ہونا ضروری نہیں ہے اگر کرایہ پر سواری ال گئی تو وہ بھی کافی ہے۔

ا بانچ يَ شرط الع مجمعَى شرط ا

ع بعن يطرين تمليك والمريق اجازت، أيس جسكومة مال أسياق مستع موجائ كار (شرحم)

مسئلہ ۱۸: مکہ تحرمہ والے یا جولوگ مکہ تحرمہ کے قریب دیتے ہیں اور پیدل سفر کریکتے ہیں ان کے لئے سواری شرطنیس ۔ ہاں!اگر چل نہیں سکتے توان کے لئے بھی مثل باہر کے دہنے والوں کے سواری شرط ہے اور ضروری زادراہ مکہ تحرمہ والوں کے لئے بھی شرط ہے۔

مسئلہ 19: ذکر ہا ہر کا رہنے والا نظیر محض میقات تک بھٹے گیا اور چلنے پر قادر ہے تو اس کے لئے بھی مکہ محرمہ والوں کی طرح سواری شرط نیس ، زادراہ شرط ہے۔

مسئلہ ۲۰ سواری الی ہوئی ضروری ہے کہ جس ہے کوئی شدید تکلیف ندہواوراس میں ہر مسئلہ ۲۰ سواری مائلہ ۲۰ سواری مائلہ کی حالت کا اعتبار ہوگا اور اس کی حیثیت سے موافق عرف و عادت کے اعتبار سے سواری معتبر ہوگی۔ بیضروری ہو، جہاز اور ریل میں بھی فسٹ اور سیکنڈ اور انٹر کا کھٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی محفی تیسرے ورجہ میں بھی سفر اور سیکنڈ اور انٹر کا کھٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی محفی تیسرے ورجہ میں بھی سفر کہتے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی محفی تیسرے ورجہ میں بھی سفر کہتے ہے تھا یہ ترکیف کا اندیشہ غالب ہے تو اس کے لئے سیکنڈ یا فسٹ کا اعتبار ہوگا۔

مسئلہ ۳۱: ستقل سواری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زاد راہ اور توشہ میں ہی ہر مخص کا اس کے حال کے موافق اعتبار ہوگا۔ جو مخص عام طور سے حبیبا کما تا پتیا ہے اس کے لئے اس کا لحاظ ہوگا۔ آگر کوئی محض کوشت روٹی کا عادی ہے تو اس کے لئے محض روٹی کائی ندہوگی۔

**مسئلهٔ ۲۲**: زادراه سے مرادمتو سط درجہ کی مقدار کا زادراہ ہے جس بھی فعنول خر<sub>ی</sub>گی بھی نہ ہو ادر کنجری بھی نہ ہو۔

مسئلہ ۲۰۱۳: اگر کوئی تخص جج کرنے کے لئے کسی کو مال ہبد کرتا ہے تو اس کا قبول کرنا واجب نہیں خواہ ہبد کرنے والا اجنبی فخص ہویا اپنار شتہ دار ماں باپ بیٹا وغیرہ الیکن اگرا تنا مال کسی نے ہبد کیاا وراس کوقیول کرلیا توجج فرض ہوجائے گا۔

مسئلہ ۲۴ اکسی کے پاس ایہ مکان ہے کہ ضرورت سے زائد ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یاکس عالم کے پاس ضرورت سے زائد کتا ہیں ہیں، یا ز بین اور باخ وغیرہ ہے کہ اس کی آمد نی کامخاج نہیں ہے اور ان کی آئی مالیت ہے کہ ان کو چھ کر جھ کرسکتا ہے تو ان کو جھ کے لئے پینا واجب ہے۔

مسلد٢٥: تكى ك ياس النابرا مكان بكراس كاتعور اساحدد بين ك ليكانى ب

اور باتی کون کرج کرسکتا ہے واس کو بیجا واجب نبیں ہے لین اگرابیا کرے وافعال ہے۔

مسئلہ ۲۷: ایک فخص کے پاس اُ تنابردا مکان ہے کہ اس کو چ کر ج بھی کرسکتا ہے اور چھوٹا مکان بھی خریدسکتا ہے تو اس کا بیخنا ضروری نہیں۔اگر چ کر ج کرے تو افضل ہے۔

مستلد کا: ایک شخص کے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ اس کوسال بھر کے لئے کافی ہے تواس کو انکا کر جج کرنا واجب نیس ۔ ہاں! اگر سال بھر ہے ذا تدکے لئے کافی ہے اور ذا کھ کو بھا کر مج کرسکن ہے تواس کو بھا کر جج کرنا واجب ہے۔

مسئلہ ۱۲۸: اگر کسی کے پاس آتی زجن مزروعہ ہے کہ اگر تھوڑی می اس جی سے فروخت کردے تواس کے عج کا خرج ادراہل ومیال کا دالیس تک کا خرج نگل آئے گااور باتی زجن اتن خ کارے کی کہ دالیس آ کراس سے گزر کرسکتا ہے تو اس پر قج فرض ہے اورا گرفرو دست کرنے کے بعد گزر کے لاکن نہیں بچتی توجج فرض نہیں۔

مسئلہ ۲۹: ایک شخص کے پاس حج کے لاکق مال موجود ہے، لیکن اس کو مکان کی ضرورت ہے یا غلام کی خرورت ہے، تو اگر حج کے جانے کا وقت ہے بیٹی اس وقت عام طور ہے وہاں کے لوگ حج کو جاتے ہیں تو اس کو حج کرنا فرض ہے، مکان اور غلام ہیں صرف کرنا جائز نہیں۔البت اگر حاجیوں کے جانے کا وقت نہیں ہے تو مکان وغلام ہیں صرف کرنا جائز ہے۔

مسکلہ ۱۳۰۰ اگر کمی محف کے پاس جج کے لاگن روپیہ موجود ہے اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہے تو اگر حاجیوں کے بچ کو جانے کا وقت ہے تو اس کو جج کرنا واجب ہے اورا گراہمی حاجیوں کے بچ کو جانے کا وقت نہیں آیا تو نکاح کرسکتا ہے، لیکن اگر میدیقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا ہیں جتلا جوجائے گاتو پہلے نکاح کرے جے نہ کرے۔

مسئلہ اسماز زاوراہ میں سرکاری محصول بنیس معلمین اور دیگر احرا جات ضرور یہ جو حاجیوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں سب دبغل ہیں ۔

مسلکا ۱۳۳ : تما نف بتبركات برجور فم خرج بهوگی وه زادراه پس شارند بوك \_

 نہیں۔ جس کواللہ تعالی وسعت دے کواس کو خرور جاتا جا ہے اور جس کے پاس مرف ج کے لائن رو پیے ہواس کو کھٹ اس وجہ سے کہ مدینة منورہ کے لئے رو پہنیس ہے ج کوموخر ندکر تا جاہے۔

فرائلا فأنها

مسئلہ ۱۳۴۳: ایک فخص کے پاس اتنا مال موجود تھا کہ اس پر جج فرض ہو گیا ،لیکن اس نے جے نہیں کیا اور پھرفقیر ہو گیا تو اس کے ذمہ جج باتی رہے گا۔اس کو جج کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔

مسئلہ ہے: حرام مال سے حج کرنا حرام ہے، اگر اس نے حج کیا تو فرض تو سا قط ہوجائے گا گرمغبول نہ ہوگا۔

مسئلہ ۱۳۳ ایک فخف پر ج فرض نہیں تھا اوراس نے پیدل ج کرلیا اور ج فرض کی نیت کی یامطلق لیج کی نیت کی توج فرض اوا ہوگیا، اس کے بعد مالدار ہوجائے گا تو وہ بارہ ج فرض نہ ہوگا۔لیکن اگر پہلے نقل کی نیت سے جج کیا تھا تو مالدار ہونے پر دوبارہ جج فرض ہوجائے گا۔

مسئلہ ہے تا بچے فرض ہونے کے لئے شروع کی چید شرطوں کے ساتھ وقت میں کا ہونا بھی شرط ہے کہ قج کے مہینے ہوں بعنی شوال ، ذیقعدہ اور وس روز ذی الحجہ کے ، یا ایساونت ہو کہ اس جگہ کے لوگ عام طور ہے اس وقت حج کو جاتے ہیں ۔

مسکلہ ۳۸: ابھی حاجیوں کے جانے کا وقت نہیں آیا اور جج کے سب شرائط موجود ہیں تو ابھی جج فرض نہیں ہوا۔ اگر اس وقت ہے پہلے کس کام میں روپیہ صرف کردیا تو اس پر جج فرض نہیں الیکن اس نیت ہے روپیہ مرف کرنامج کرنا نہ پڑے مکروہ ہے۔

مسئلہ ۳۷: وقت کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ متوسط اور مقاور قبار کے ساتھ جج کے وقت کد کرمہ بڑتی سکے راگرروزانہ یا بعض ایام ایک منزل سے زیادہ سفرکر ہے تو پہنچ سکتا ہے اور جج ل سکتا ہے اوراگر ایک منزل روز چلے تونہیں لمے گا توجج واجب نہیں ہوگا۔

مسئلہ مہم: وقت میں فرض نماز کے اوقات کا بھی اعتبار ہے۔ فرض کر وا اگر کوئی مخص نماز ترک کر دیے تو پیچی سکتا ہے اور اگر نماز فرض ویٹے اپنے اوقات میں پڑھے تو نہیں پیچی سکتا تو ج فرض نہ ہوگا۔

لے مینی صرف تج کی نیت کی فرض یا نظل میا نذر کا ارادہ اور ذکر نیس کیا ع اس میں اضافاف ہے کہ وقت شرائط وجوب ہے ہے یا شرائط اوا ہے ۔ میٹی این اہمام میٹوٹے ای کوٹر بچے وی ہے کہ بیشر انظا وجوب سے ہے۔ مسئلداس: کوئی خض لنوی ذی الحبر کو مکه مرمدند پنجی سکا بلکه نویں اور دسویں ذی الحبر گی؟ درمیانی رات میں پہنچا اور اتنا وقت نگ ہے کہ اگر عشا کی نماز پڑھے گا تو وقوف عرفہ کا وقت نگل جائے گا اورعرفات تک نہیں گئی سکے گا تواہیے خص کونماز مشاقعنا کرنی جا تزہے۔

#### ۲: شرائط وجوب ادا:

دہ شرائط میں کہ ق کا وجوب تو ان کے پائے جانے پر موقوف نہیں لیکن ادا کرنا ان شرائط کے پائے جانے پر موقوف نہیں لیکن ادا کرنا ان شرائط کے پائے جانے کے وقت داجب ہوتا ہے۔ اگر شرائط وجوب اور شرائط وجوب ادا دونوں موجود ہول تکین شرائط وجوب ادا موجود ہول تکین شرائط وجوب ادا میں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہوتو کرخود ہے کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ ایک مورت میں اپنی طرف سے کی دوسر فیض سے ٹی الحاج کی الحاج کی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس متم کی بانچ شرطی ہیں۔

ا۔ تندسرست ہونا۔ ۲۔ تیدیابادشاہ کی طرف سے ممانعت نہونا۔ ۳۔ راستہ پر ہمن ہونا۔ ۲ ریتین شرا نطاقو عورت مردسب کے لئے ہیں )۔ ۳۔ عورت کے لئے تحرم ہونا۔ ۵۔ عورت کاعدت سے خالی ہونا۔ (بیا خیر کی دوشرطیس عورتوں کے لئے زائد ہیں )۔

مسئلانان مين علاء كالخشلاف عيب كرجوه فستندرست فدمور يفن موديا تدهاموه بإمغلوج مويا

إكامًا في الغنية صب: ٦، و في شرح اللبا ص: ١٣ ا ، ذكر ١ القارى اتم منها.

ع قال القاوى ثيم هداه الشرائط كلها معتلف فيها يتعلاف الشرائط السابقة فانها متفق عليها الا انوقت منها، لكن التعلاف فيه ضعيف جدا ، ليخارية ام شرائط تحقق في يها يتعلاف الشرائط السابقة فانها متفق عليها الا في اوربعض مم فائل سد. سائل شرط شرط الواقت ميها المواول من شارك المواول من فائل سد. سائل شرط شرط الواقت من المواول من النوع التاني وهو صلامة الميدن من النوع الاول وهو شرط الوجوب فحسب على عاقاله في النهاية وقال في البحر هو المعلمة المعتمدة وقبل الصحيح الدمن الماني الامان من النوع التاني وهو شرط الاهاء على وقال في البحر هو المعلمة المعتمدة والمحافظة المناس المعتمدة قاضى خان في شرح المبلدة و المحاود كليو من المعتملة و منهم ابن الهمام. (شرح لماله)

لنگرا وغیر داورخودسنر ندکرسکا ہوادرسارے شرائط ج کے موجود ہوں، تواس پرج فرض ہوتا ا ہے یانہیں؟ بعضے کہتے ہیں کہ ج فرض ہوجا تا ہے اور بہت سے علائے اس کو میچ کہا ہے اور اس کو استحار کی استعاد کہا ہے اور اس کے استعاد کہا ہے کہا ہے اور اس کے قول کے موافق ایسا مختص اگر ج نہ کر سکے تو اس پر جے بدل کراتا یاس کی دصیت کرتا واجب ہے اور اگرخود ج کرلے گا تو ج ہوجائے گا۔ اور ایھنے علا نے کہا ہے کہا

معیمیہ: بیداختلاف اس صورت میں ہے کہ اس کو معذور ہونے کی حالت میں ج کی استطاعت حاصل ہوئی ہو۔اگر صحت کی حالت میں جے فرض ہو چکا تھا اور پھر بیار اور معذور ہو گیا توبالا تفاق اس پرجے واجب ہے اوراس کو ج کرانا اور وصیت کرنی واجب ہے۔

مسئلہ اگر کوئی محض قید میں ہے یابادشاہ اس کوئے کو جانے ہے منے کرتا ہے تو اس پرخود کے کرنا واجب جیں، لیکن اگر مج کرنے کا موقع نہ الاقو مرنے کے وقت کے بدل کرانے کی وجب کرنا واجب ہے۔ مسئلہ معا: کسی محض کا حق چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے قید کردیا محیا اور کج فرض ہے اور اس حق کے اواکرنے پرقد رہ بھی ہے تو ہیر تج کے لئے عذر نہ ہوگا دعج کرنا واجب ہوگا۔

مسئلہ ؟ ج كواجب ہونے كتمام شرائط موجود بيں ليكن داسته مامون نيس كى ظالم كا خوف ہے ياكوئى درندہ ہے، ياسمندر ش ذوب جانے كاخوف ہے، توالي مورت ش ج كرنا واجب نيس ليكن اگرداست مرنے تك مامون ندہوا توج بدل كى وصيت داجب ہوگى۔

مسئلہ 2: راسند کے پرامن ہونے میں عالب اور اکثر کا اعتبار ہے، اگر اکثر کا طاق میں سلامت بیٹنے جاتے ہیں اور بعض القافیراٹ جاتے ہیں توراستہ مامون سمجما جائے گا۔

مسئلہ ۷: اگر سندریس اکثر جہاز ڈوب جاتے ہیں تو راستہ مامون نہیں سمجھا جائے گا اور اگر اکثر سمجے دسالم بہنچ جاتے ہیں آقو راستہ مامون سمجھا جائے گا۔

مسکلیے: اگر پچورشوت دے کر داستہ ٹیل اس بل جاتا ہے تو راستہ مامون سمجھا جائے گا اور وفع ظلم کے لئے رشوت دینی جائز ہے دینے والا گناہ گار ندہوگا لینے والا گناہ گار ہوگا۔

مسکلید ۸: عورت کے جج کرنے کے گئے تھی دیندارتھرم یا شوہر کا ہوتا بھی شرط ہے، اگر کوئی عمرم موجود نہ ہویا ہے لیکن ساتھ جانے کو تیارٹیس، ای طرح شوہر بھی ساتھ جانے کو تیارٹیس تو ج کو جانا داجب نیس۔ اگر جج نہ کرسکی تو وصیت کرنی جج کرانے کی واجب ہوگی۔ مسئلہ 9: محرم وہ مرد ہے جس ہے نکاح کسی وقت بھی جائز نہ ہو، خواہ نسب کے اعتباد ﷺ یعنی رشتہ دار ہو، یار مناعت بعنی دود ہ کی شرکت کے اعتبار سے جیسے بھائی، بھتیجہ، تایا، چیا وغیرہ، یا مصابرت بعنی سسرائی رشتہ کی وجہ ہے جیسے داما داور خسر، تکراس زمانہ میں سسرائی رشتہ اور دود ہ کے رشتہ سے احتیاط کی ضرورت ہے کو تکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس لئے ان اوگوں کے ساتھ جج نہ کیا جائے ۔ مسئلہ 1: محرم کا عاقل بالغ اور ویندار ہونا شرط ہے ۔ اس طرح شوہر کے لئے بھی عقل اور بلوغ دور ویندار ہونا شرط ہے، اگر محرم یا شوہر فاسق ہوتو اس کے ساتھ جانا جائز نہیں ، اس طرح لا ابالی اور بے برواہ بھی نہیں۔

مسئلہ لانہ جولز کا ہوشیار اور قریب ہالغ ہونے کے ہے، ووشل بالغ کے ہے اس کے ساتھ جانا جائز ہے۔

مسئلے ان اگر عورت بوہ ہے اور کوئی محرم موجود نیس ہے توج کرنے کے لئے اس پر نکاح کرناواجب نیس۔ کرناواجب نیس۔

مستلّمہ ۱۳: اگر بلامحرم ماشو ہر کے ساتھ لئے کوئی عورت نج کوجائے گی تو جج ہوجائے گائیکن محناہ گار ہوگی۔

مسئلہ ۱۱: محرم کامسلمان ہونایا آ زاد ہونا شرط نہیں، بلکہ غلام اور کافر بھی محرم ہوسکتا ہے، لیکن مجوبی آگر ہوتو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ ان کے نز دیکہ محرمات سے بھی نکاح جائز ہے۔ مجوبی کے علاوہ اور کا فراگر چہم مے کیکن اس زبانہ میں کافر کا اعتبار نہیں اندیشہ ہے کہ وہ عورت کو اسلام سے برگشتہ کرے اس لئے اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔

مسئلہ10: اگر بحرم باشو ہرا ہے خرج سے جانے پر تیار ند ہوتو اس کا فر چہمی مورت کے ذمہ ہوگا اور الیمی صورت میں محرم اور شوہر کے فرچہ پر قادر ہونا بھی عورت پر وجوب تج کے لئے شرط ہوگا ، ہاں! اگر وہ اپنے فرچہ سے جانے کے لئے تیار ہوں تو پھر عورت پر واجب نہ ہوگا۔

مسئلہ ۱۱: هج کرنے کے لئے محرم اور شو ہر کوساتھ لے جانے پر عورت مجبور نہیں کر سکتی۔ مسئلہ کھا: بوڑھی عورت اور الی لاکی کے لئے بھی جو قریب بالغ ہونے کے ہے محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔

مستلد 14: نعنیٰ مشکل کے لئے بھی محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔

مشکلیہ 19: محرم کوبھی ای دفت سفر بھی ساتھ جانا جا کڑے جب کہ فتنہ اور شہوت کا اندیشرنہ ہو، اگر فلن عالب بیرے کہ سفر کرنے کی صورت بھی خلوت بھی یا ضرورت کے دفت چھونے ہے۔ شہوت ہوجائے گی تو اس کوساتھ جانا جا ترخیس ۔

مسئلیہ ۴ : اگر عورت کوسوار کرانے کی یا اتار نے کی ضرورت ہے اور شوہر ساتھ نہیں ہے اور شہوت کا خوف ہے خواہ اپنے نفس پر باعورت پر ، تو جہاں تک ممکن ہوائی سے بچے۔اور اگراور کوئی اتار نے والا نہ ہوتو پھر موٹا کیڑا ہاتھ اور بدن کے نکے میں ہونا ضروری ہے۔ کیڑا اوتنا موٹا ہوتا چاہئے کہ جس سے حرارت بدن کی ایک دوسرے کوئے بھی سکے۔

مسئلہ ۲۲: اگر مورت نے بچ کی نڈر مائی تو میچ ہوگئی، لیکن بلا اجازت شوہر کے بچ کوئیں جاسکتی۔ اگر ج نہ کر سکے تواہے مرنے کے بعد جج کرانے کی دمیت کردے۔

مسئلة ٢٢: اگر عورت بيدل فج كوجانا جائية ولي ياشو بركورد كنه كاحل ب\_

مسئلہ ۱۳۳: خاوند کو بیٹ ہے کہ جج کے مہینوں سے پہلے یا اس شہر کے حابی جس وقت عام طور سے جاتے ہیں اس سے پہلے اگر عورت جج کو جائے تو روک دے ،لیکن اگر ایک دوروز پہلے جاتی ہوتو نہیں روک سکتا۔

مسئلہ 10: عورت کودوسری عورتوں کے ساتھ بھی بلامحرم کے ساتھ جانا جا کرنہیں۔ مسئلہ 17: عورت کے لئے بچ کو جانا اس وقت واجب ہے جب عدت میں ند ہو، اگر عدت میں ہے تو جانا واجب نہیں۔ اور عدت جا ہے موت کی ہویا فنخ نکار اور طلاق وغیرہ کی اور طلاق خواہ رجعی ہو بایائن، سب کا ایک تھم ہے۔

مسئلہ 27: مورت عدت کی حالت میں اگر ج کرے گیاتو تج ہوجائے گالیکن گناہ کا رہوگئ۔ مسئلہ 74: اگر راست ہیں شوہر طلاق رجعی ویدے تو عورت کو خاوند کے ساتھ رہنا جا ہے، چاہے آ کے جانے یا چھے لوٹے اور شوہر کو بھی عورت سے علیحدہ نہ ہونا جا ہے۔ اور افعنل ہے کہ طلاق سے رجوع کر لے۔

مستلمہ ۲۹: اگر شوہر نے طلاق بائن سفر میں دی اور اس کے وطن اور مکہ تکرمہ کے ورمیان ------- دت سفر یعنی تمین روزگی مسافت ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے خواہ دطن واپس ہوجائے یا گلاہ کرمہ چلی جائے ، چاہے بحرم ساتھ ہو یا نہ ہوا ورشریش ہو یا جنگل بیس ہو، بکر وطن کی طرف واپس ہوجا ناافضل ہے۔اورا گرا کیے طرف مدت سفرزیادہ ہے اورا کیے طرف کم تو جس طرف کم ہوا دھر جائے جس طرف مسافت زیادہ ہواس طرف نہ جائے اورا گردونوں کے درمیان میں مدت سفر کی مسافت ہے اورشہر میں ہے تو اس کو اس شہر میں عدت گزار نی چاہئے اگر چہ تحرم بھی ساتھ ہو۔ ہے امام ابوطنیفہ بھینے کا قول ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد رحمة اللہ علیجافر ماتے ہیں کہ اگر محرم موجود ہوتو عدت ختم کرنے سے چیئتر بھی اس کو اس شہر سے لگانا جائز ہے۔

مسئلہ معنی اگر کسی گاؤں یا جنگل میں عدت لازم ہوگئی اور و ہاں جان و مالی کا خطرہ ہے تو اس جگہ سے کسی ایسے گاؤں یا شہر میں جانا کہ جہاں اس ہوجائز ہے، لیکن امام صاحب بھٹا ہے نزویک مجراس جگہ سے بلاعدت ختم کئے جانا جائز نہیں ۔اگر چیمرم بھی موجود ہواور امام ابو یوسف وامام محدرجمۃ الندعلیمائے نزدیک آگر محرم موجود ہوتو جانا جائز ہے۔

#### ٣\_شرا لَطُصحت ادا:

لینی وہ شرطیں جن کے بغیر کے صحیح نہیں ہوتا۔

- ا . اسلام: اس کابیان اور مسائل میمایی گزر چکے ر
- ٢۔ احرام بلااحرام كے أكركوئي في كے افعال كرلے كا توج صحح مذہوكا۔
- ۳۔ حج کاز مانہ ہوتا: لیعنی حج کے مہینوں میں افعال حج لیعنی طواف سعی ، وقوف دغیر و کاایتے اپنے اوقات میں کرنا۔
- ۳۔ مکان: لیعنی ہر چیز کواس کی متعین جگہ میں کرنا، مثلاً دقوف کا عرفہ میں ہونا اور طواف کا مجد حرام میں ہونا، ذرج کا حد حرم میں ہونا اور رئ کا منی میں ہونا۔ اگر کو کی فخص حج کے افعال کوخواہ وہ رکن موں یادا جسب یاسنت اس کی خاص جگہ کے علاوہ کی دوسری جگہ کرے گاتو وہ افعال صحیح نہ ہو نگے۔ ۲-۵ تمز اور عمل ۔۔
- ے۔ احمام کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے جماع کا نہ ہوتاء اگر جماع کرلیا تو جے سیح نہ ہوگا اگر چہ سب افعال پورے کرنے ہول گے لیکن قضاوا جب ہوگی۔

۸۔ افعال جج کوخود کرنا،خواہ شرائط ہوں یا ارکان یا واجبات، البیتہ بعض افعال میں عذر گی۔ صورت میں نیابت بھی جائز ہے جس کابیان انشاءاللّٰدآ گے آئے گا۔

٩- جس سال احرام باند هياي سال جح كرنا\_

### ۳ ـ شرا ئط وقوع فرض

لیعنی وہ شرا لکا جن کا پایا جاتا ہے کے قرض واقع ہونے اور ذمہ سے سماقط ہونے کے لئے ضروری ہے:

- ال منج كروقت اسلام مونايه
- ۳ ترعمر تک اسلام کاباتی رہنا اگر کو کی محض العیافہ باللہ جے کے بعد کافر ہوگیا تو اس کا پہلا جے معتبر نہ ہوگا \_مسلمان ہونے کے بعد پھر کرنا واجب ہوگا بشرطیکہ شرا لفام وجود ہوں ۔
  - ٣- آزاد ہوتا۔ سم\_بالغ ہوتا۔ ۵-عاقل ہوتا۔
  - ٢۔ عج خود کرنا جبکہ قدرت ہو۔ مسلح کو جمائے کا سدند کرنا۔

۸۔ کسی دوسرے کی طرف سے جج کی نیت ندکرنا۔ ۹ نظل کی نیت ندکرنا۔

مسئلہ از اگر غلام یا تابالغ یا مجنون انے جج کیا تو وہ جج قرض نہ ہوگا بلکہ غلام کو آزاد ہونے نابالغ کو بالغ ہونے اور مجنون اسے جو نابالغ کو بالغ ہونے اور مجنون کو اچھا ہونے کے بعد پھر جج کرنا ہوگا بالا الرام میں کہ اور مجنون تھا گر مسئلہ تا: اگر احرام یا ندھنے کے بعد کوئی محفق مجنون ہوگیا یا احرام کے دفت افاقہ ہوگیا اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر مجنون ہوگیا اور تمام افعال اس کو ساتھ لے کرولی نے کراو بے تو اس کا جج فرض ادا ہوجائے گا، البشہ طواف زیارت افاقہ ہونے کے بعد خود الراکر ناضروری ہوگا۔

فا نکرہ: اگرشرا نکا وجوب پائے جانے کے باد جود کی صحف نے خود نیج نہیں کیا تو اس کو جج بدل کی وصیت کرنی واجب ہے، خواہ شرا نکا ادا پائے گئے ہوں یا نہ پائے گئے ہوں۔ ادرا گرشرا لکا ادا تو پائے محمے لیکن شرا لکا وجوب نہیں پائے گئے تو وصیت واجب نہیں کیونکہ شرا نکا وجوب کے مفقود ہونے کی صورت میں رجج فرض نہیں ہوا۔

لِ مِحْوَلَ كَ فِي كُلِيسِ كُلِ مِنْ مُنْ وَأَرْبِ فِيلِ - ﴿ مِنْ شُرِحَ الْمُلِيلِ مِنْ الْمُ

## فرائض حج:

حج کے اصل فرض تین ہیں:

ا-احرام: يعنى فج كى ول سے نيت كرنا اور تلبيه يعنى لبيك الخ كبنا-احرام كامفصل بين انشاءالندآ محير يركار

٧ ـ وقو ف عرقات: ليعن ٩/ ذي الحبركوز وال آفاب كے وقت مه ١٠ ذي الحبري مج صاوق تک عرفات میں کسی وفت تغیمرنا، آگر چه آیک لحظه تی کیوں ندہو۔

سلطواف زیارت: جودسوین ذی الحبری منع سے لے کر بارہوین ذی الحبر تک سر کے ہال منڈوانے یا کترانے کے بعد کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ان ان تنیوں فرضوں میں ہے آگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو مج میح نہ ہوگا اور اس کی تلافی دم یعن تر بانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو یکتی۔

**مسئلة! ان تيول فرائض كانر تيب دارادا كرنا ادر برفرض كواس كخصوص مكان اور دقت** میں کرنامھی واجب ہے۔

مسئلة ١٢ : وَوْف عرفات س يبل جماع كاترك كرنا بعي واجب بدائد فرائض كي ساته التي ب

## اركان حج:

مج کے دور کن ہیں:

البطواف زيارت سار د توف عرفه

اوران دونول مين زيادها جم اوراقو كي وقو نب عرفه ہے۔

#### واجهات تحج:

حج کے واجبات جھے ہیں:

ا مز دلفہ میں وتو ف کے دفت بخم رنا یہ سو\_ری جماریعنی کنگریاں مارنا

۵ حِلق بعني سرمنڈ وا تا یانقصیر یعنی کتر وا نا

۴۔صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنا۔ س- قارن اورتشع کوفر بانی کرنا۔ ٢- آفاق يعنى ميقات بإبررين والكوطواف وواع كرنا

متعبیہ: بعض کمایوں میں واجبات کی ۳۵ تک شار کے ہیں دوختیقت ہیں ہا واسط کے کے واجبات نیس میں اواسط کے کے واجبات نیس مثلاً لعض احرام کے ہیں، بعض طواف کے میں اور ان میں واجبات کی میں شار کرلیا ہے۔ کے کے واجبات بلا واسط صرف چھ ہیں۔ افعال کے بیان میں ذکر کے جا کمیں گے۔ صرف چھ ہیں۔ افعال کے بیان میں ذکر کے جا کمیں گے۔

مستلسا: واجبات کا تھے ہوجائے گا، خواہ قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر۔ نیکن اس کی جزالازم ہوگی خواہ قربانی یا صدقہ، جیسا جنایات کے بیان میں آئے گا۔البندا گرکوئی فعل کسی معتبر عذر کی وجہ سے چھوٹ کیا تو جزالا زم نیس آئے گی۔

## سنن حج:

- ا . مفردة فاقى اورقارن كوطواف قدوم كرنا .
- ۲۔ طواف قند دم شرارل کرنا۔ آگراس میں نہا کیا ہوتو مجمرطواف زیارت یا طواف وواع میں زل کرنا۔
- ۳- ۱۰۱م کا تمن مقام پرخطبه پڑھنا۔ساتویں ڈیالجیکو مکہ تحرمہ بیں اورنویں ڈی المجیکوعرفات بعیں اور گیار ہویں کومنی میں \_
  - الم- نوي ذي الحبك رات كومني من ربنا -
  - ۵۔ طلوع آ فآب کے بعدنوین ذی الحجرکوئی سے عرفات کو جاتا۔
    - ۲۔ عرفات ہے امام کے مطنے کے بعد چلنا۔
    - ے۔ مزدلفہ پیل عرفات ہے والیس ہوتے ہوئے رات کو تھم زار
      - ۸\_ عرفات میں عسل کرنا۔
      - 9۔ ایام منی میں دات کومنی میں دجا۔
    - ۱۰۔ منی سے والیسی میں محصب میں تھیر نااگر چدایک لحظ بی ہو۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت می شنیس ہیں جو سنائل وافعال جے کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع ذکری جائیں گی۔

لى يىنى سىجەنىرە يىن قىل جىع صلۇقىن منەكدوقون عرفات ير. (شىرىخد)

مسکلیا: اسنت کا تھم میہ ہے کہ ان کوقصد آنرک کرنا برا ہے اور کرنے سے تو اب ماتا ہے اولا ان کے ترک کرنے سے جزالازم نہیں آتی۔

#### مستحبات ومکرومات:

ن کے کے مستحبات و کمر دہات اور آ دئب بیشار ہیں۔ بہت سے آ داب اور مستحبات و کمروہات شروع میں آ داب سفر ج کے ذیل میں بیان ہو تھے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ جوانشا ماللہ آئندہ مسائل کے ذیل میں بیان کئے جائیں ہے۔

#### ميقات كابيان

ميفات امل من وقت معين اور مكان معين كو كهته بين \_ميفات هج كي دونشمين بين: ا-ميفات زماني اور ٢٠ -ميفاتي مكاني-

## ا\_ميقاتى زمانى:

ج کے لئے میقات زمانی جی سے مہینے بعنی شوال ، ذیقعدہ اور دس روز شروع ذی الحج کے ہیں۔ مسئلہ ا: جی سے مہینوں میں ہی افعال جی سیج ہوتے ہیں چاہے وہ افعال واجبہ ہوں یا مسئونہ پاستجہ۔اگران مہینوں سے پہلے کوئی فعل جی سے علاوہ احرام کے کیا تو مسیح نہ ہوگا۔ مثلاً: قارن پامتنے اگر جی سے مہینوں سے پہلے عمرہ کا طواف کرے یا جی کی سعی ، طواف قد وم کے بعد جی سے مہینوں سے پہلے کرلے توسعی تہ ہوگی۔

مسئلہ انج کا احرام فج کے مینوں سے پہلے یا عد منا مکرو تحری ہے۔

مسئلہ ۱۳ اگر کسی نے جج کا احرام جی کے میدوں سے پہلے با ندھا ہے اور طواف قدوم کے اکثر شوط ( چکر یا چھیرا) شوال میں کئے اور اس کے بعد جی کے لئے سعی کرلی قو سے سعی جی کی ہوجائے گی۔ اور اگر بجائے شوال کے بیطواف اور سعی خرصان میں کی تو نہ ہوگی۔

مستلام : اگر طواف قد وم سے اکثر پھیرے رمضان میں کئے اور تھوڑے سے شوال میں تب لے مجرا گرشوال میں کو گافل طواف کر کے اس کے چھیے می بھی کر لی تو وہ طواف قد وم سے محسوب ہوگا اور سی حج کی بھی جائز ہوجائے گ۔ (شیر محر) ميقا شاكا بياك

مجی جا ترنبیں۔ای طرح اگرسٹی طواف قد وم سے پہلے کر کی کوشوال ہی میں ہوتو سعی <sup>ا</sup>ندہوگ۔

#### ٢ ـ ميقات مكانى:

لين وه مقامات جهال سے احرام بالدھنا واجب ہے اس کی تعن فتمیں ہیں: ماریخی وہ مقامات جہال سے احرام بالدھنا واجب ہے اس کی تعن فتمیں ہیں:

ا ميقات اللي آفاق ( ليني ميقات سے بابرر بنے واللوگ ) ـ

٢ ـ ميقات الل حل (ليني ميقات كاندراورجم س بابررية وال ) ـ

٣ \_ميقات الرحم (يعني كم كرمه والإاور جوحد ودحرم كريخ والع بين )\_

آ فا قبول کے میقات یہ ہیں:

ار والتحلیق : بعنی بیرمل ، مدید منوره کی طرف ہے آئے والول کے لئے۔

٢- واحرق: عراق كى طرف عة في والول كراسط.

سو يحمد: شنم اورمصركى جانب ائے والول كے واسطے

سم قرن : نجد كرائ سے آن والوں كے لئے۔

میلیملم: بمن یا کستان اور جندوستان ہے آئے والوں کے واسطے۔

الل جل اورائل میقات کے داسط کل زیٹن جل میقات ہے، ان کو ج وعمرہ کا احرام عل ہے یا تدھنا ضروری ہے اور گھر سے ہا تدھنا اُضل ہے۔ اہل مکہ کرمہ کے لئے ج کا احرام ہا تدھنے کے لئے کل زمین حرم میقات ہے اور عمرہ کا احرام ہا تدھنے کے لئے کل زمین جل میقات ہے۔

مسکلما: آفاقیوں کے لئے جومیقات بیان کی گئی ہیں، بیخاص ان مما لک والوں کے لئے بھی میقات ہیں اور جولوگ و سرے مما لک کے رہنے والے مکہ تکر مہکوجاتے ہوئے ان میقا توں برگز رہی ان کے لئے بھی بیمیقات ہیں۔

مسئلہ تا: جو محض میقات ہے باہر والا ہے آگر وہ مکہ تمرید یا حرم کے اراوہ ہے سفر کرے تو اس کومیقات بر پیننج کرجے یا عمرہ کا احرام باند صناواجب ہے۔

مسئلہ تا: کد محرمہ باحرم بیں حج یا عمرہ کے ارادہ سے جائے یا تجارت وسیر وغیرہ کے لئے جائے بہرصورت میقات پر پہنچ کراحرام باندھناواجب ہے۔

ا بشرطبك على مع بهلي شوال من ولما نفل طواف زكرا بو-

مسکلیم: میقات ہے پہلے بلکہ اپنے گھرہے بھی احرام باندھنا جائز ہے بلکہ افضل کیے ہد بشرطیہ جنایات احرام بیں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو ورند کروہ ہے۔

مسئلہ 2: اگر کو کی محص فتھی میں یا سمندر میں سفر کر ہے آ بسے داستے سے مکہ کرمہ جارہا ہے کہ اس میں کوئی میقات نہ کورمواقیت اسے نہیں آئے گی تو اس کو نہ کورہ مواقیت سے کسی میقات کی محاذ ات (برابری) سے احرام یا ندھناوا جب ہے۔

مسئلہ لا: اگر ایسے راستہ کو کمیا کہ جس میں میقات مقررہ کوئی نہیں آئے گی تو اس کو کسی میقات مقررہ کوئی نہیں آئے گی تو اس کو کسی میقات کی محافرات معلوم کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ اگر معلم نہ جوتو خوب اچھی طرح اس کی محافرات معلوم کرنے جس تحری لینٹی غور قکر کرے اور جب نفن عالب ہوجائے کہ اس جگہ سے محافرات ہے۔

مسئلہ کے: تحری وغور وفکر اُس دفت کرنا چاہئے کہ جب کوئی دانف موجود نہ ہو، اگر کوئی واقف موجود ہے تو اس سے دریافت کرنا واجب ہے۔لیکن اگر دونوں کیساں عنا واقف ہیں اور رائے میں اختلاف ہے تو اپنی اپنی رائے کے موافق جس مجکہ سے محاذ است کاظن غالب ہوا حرام باندھ لے دوسرے کے قول کا اعتبار نہ کرے۔

مسئلہ A: کافر کا قول معترفیوں، مثلاً جہاز میں انگریز یا کافر بتائے کہ اس جگہ ہے میقات ک محاذات ہے تو اس کا قول معترفیوں۔البت اگر جہاز کے ملازموں میں ہے ایک مسلمان عادل مخص وہاں قدر درفت رکھنے والا بناوے تو اس کا قول معتبر ہے۔

مسکلہ از اگر کسی کے دائے میں دومیقات پڑتی ہیں تو اس کو پہلی میقات سے احرام بائد صنا افضل ہے، اگر دومری میقات تک موٹر کردیا تو جائز ہے ادر موٹر کرنے ہے دم ( قربانی) واجب نہ ہوگا۔ ای طرح اگر دومیقا توں کی محاذات پڑتی ہیں تو پہلی میقات کی محاذات ہے احرام ہائد حنا آفضل ہے۔ مسئلہ واز اگر کسی کومیقات کا علم نہیں اور نہ کوئی جانے والا اس کو ملا، تو السی صورت ہیں کہ کر مدے دومنزل پہلے ہے احرام ہائد ھنا واجب ہے، جیسے کوئی ہندوستانی سمندر میں سفر کرکے گیا اور میقات کی محاذات کا علم نہ ہوا اور نہ کوئی بنلانے والا ملا، تو جدہ ہے احرام ہائد ھنا

ال ميقات كي جمع ب الله عندا لم اوه صويحا في كلامهم، والطاهر كذائك قياما على تحرى القبلة، الم وابته كذلك في "نشرح مناسك النووى" وقواعدا، لا قاباه. (سعيم احرفظرانه)

**%** ^1 **%** 

ہوگا۔جدہ مکہ تحرمہ سے دومنزل برہے۔

مسئلدا ازراست میں ایک ہے گزرنا ہے اور دوسری میقات کے محافہ ہے بھی گزر ہوگا تو پہلی میقات سے احرام با عدمنا داجب ہے اور دوسری میقات کی محافرات کا اعتبار شہرگا۔

مسئلہ اندیند منورہ والے کو یا جو تنفس آفاقی عدیند منورہ سے مکہ کرمہ آیا ہو ذوالحلیفہ بینی بیرعلی سے احرام بائد هنا جائے ہے۔ چھے لئک بلا احرام آنا اور پھریبال سے احرام بائد هنا تکردہ ہے۔ مسئلہ سال: اپنے ملک کی میقات سے احرام بائد هنا افضل ہے، وسی طرح میقات کے شروع سے بائد هنا افضل ہے اور آخر میقات تک تاخیر جائز ہے۔

مسئلہ ۱۳: اگر آ فاتی مخص مکہ ترمہ میں پہنچ میا اور عمرہ کرے علال ہوگیا تو اس کی میقات اب مثل مکہ تمر مدوالوں کی میقات کے ہے۔ بیغنی ج کے لئے حرم اور عمرہ کے لئے حل البیکن احرام شعیم سے باند هناافضل ہے۔

مسئلہ 1: اگر کی شخص میقات سے باہر نکل جائے گا تو والیس میں اس کو ہمی مثل آ فاتی کے میقات سے احرام با عد هناواجب ہے۔

## میقات سے بلااحرام بائدھے گزرجانا:

مسئلہ از آگر کوئی شخص مسلمان عاقل بالغ جومیقات سے باہر رہنے والا ہے اور مکہ کرمہ بیں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے خواہ تج وعمرہ کی نہیت ہے ہو بااور کسی غرض ہے، میقات پر سے بلااحرام باند ھے آگے گزر جائے گاتو محمناہ گار ہوگا اور میقات کی طرف لوٹنا واجب ہوگا۔ اگر لوث کر میقات پرٹیس آیا اور میقات ہے آگے سے ہی احرام با تدھ لیا تو ''ایک دم'' وینا واجب ہوگا اور اگر میقات پروائیس آ کرا ترام با تدھا تو وم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ ایک میقات ہے کوئی مخص بلا احرام گزر کیا اور آھے جا کر احرام با عدھ لیا اور کہ مسئلہ ایک ایک ہے کہ مسئلہ ایک ایک ہو ایک آگے ہوں کے ایک ایک ہو ھالیا تو دم مرحد و بیٹے ہے بیٹٹر میقات پر والی آگیا اور میقات پر آگر کر تبییں پڑھا گئے تو دم مما قط ندہوگا۔

ماقط ہوجائے گا اور اگر احرام با عدھ کروائی آیا اور تبییر میقات پر نیس پڑھا گئودم مما قط ندہوگا۔

ال عد کا میج نشان اور بدہ چونکہ برخص کوئیں چلا اس کئے احتیا فاند والی اسے احرام باعد منے ہیں۔

ع بدامام صاحب كافرب ب،صاحبين كنزوكيك كبيد يرمناش وأبين-

هستله ۱۳ اگرمیقات سے بلااحرام گزر کیااور آھے جا کراحرام باندھ لیااور مکہ محرمہ میں بھی داخل ہو گیا محرافعال مج کوشروع نہیں کیا (مثلاً طواف کا ایک شوط بھی نہیں کیا) اور میقات ہر واپس آ کرتلبیہ بڑھا تو دم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ ہم: اگر بلا احرام کے میقات سے گز رحمیا اور پھر آ کے احرام با ندھ لیا تو میقات پر وائیں آنا واجب ہے۔ وگر واٹی نمیں آیا تو عمناہ گار ہوگا اور دم واجب ہوگا لینی واٹیسی کا دقت ہو اور جے کے فوت ہونے کا اندیشرنہ ہوتو میقات پر آ کرتلبید پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ 2: میقات پرلوٹماس وقت واجب ہے جب والی بھی جان وہال کا خوف نہ ہواور کوئی عرض وغیرہ نہ ہو، ور تہ واجب نیس کیکن گناہ ہے قرباستغفار کرنا چاہئے اورا کیک دم بھی ویٹا چاہئے۔ مسئلہ لا: اگر میقات ہے گزر کراح ام ہاند ھااور پھر میقات پروالی نہیں آیا، یا پھھا فعال شروع کرنے کے بعد واپس آیا تو دم سافذنہ ہوگا۔

مسئلہ ہے: جو محض کسی میقات سے بلا احرام کے گز راہے اس پر بید واجب نہیں کہ اس میقات پر وائیں آئے بلکہ کسی میقات پر مواقیت فہ کورہ سے آنا کا فی ہے، ہاں! افضل بھی ہے کہ اس میقات پر وائیں آئے جس سے گز راتھا۔

مسئلہ 4: آ فاتی (بینی میقات سے باہررہنے والا) میقات سے آ کے کی ایسی جگہ جوجم
سے فارن ہے اور شل میں ہے کی ضرورت سے جانا چا بتا ہے، مکہ کر مرجائے اور تج یا عمرہ کر سے
کنیٹ نیس ہے تو اس پرمیقات سے اترام بائد صنا واجب نیس اور اس کے بعد وہ اس جگہ سے کہ کر مہ
بھی بلا اجرام جاسکتا ہے اور اس پرکوئی دم وغیر و نیس ہے، اس مقام پر بھٹی کر میفض بھی اس جگہ کے تو کو ل
کے تھم میں ہوگیا، وہاں سے اگر کے اور عمرہ کا ارادہ کر سے والن کی میقات میں معتبر ہوگا۔ اگر میقات سے
مسئلہ 9: یہ ارادہ کہ کہ کر مہ جائے گا یا کسی و در کی جگہ میقات پرمعتبر ہوگا۔ اگر میقات سے
آ کے جاکر کسی دوسری جگہ کا ارادہ کیا اور میقات سے گزرتے وقت کہ کر مہ کا ارادہ تھا تو وہ ب وہ اس پراگی۔
مسئلہ 1: آ فاتی محض آگر جوم میں یا کہ کر مہیں بلا اجرام کے داخل ہو جائے تو اس پرا یک
مسئلہ 1: آ فاتی محض آگر جوم میں یا کہ کر مہیں بلا اجرام کے داخل ہو جائے تو اس پرا یک

مستلمان كم مرمد من باحرم من بلااحرام واهل بون كي وجد بورج ياعمره لازم بوتا باس

جانے کی دجہ سے آیک عمرہ یا جج واجب ہوگا۔

ے قائم مقام جے فرض اور جے نذر اور محرے نذر بھی ہوجائے گا، اگر چہ قائم مقام بنانے کی نہیت بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسرا کے اور عمرہ کرنا واجب نہ ہوگا۔ لیکن بیشرط ہے کہ بیر جے یا عمرہ اس سال میں کیا ہو جس سال میں واغل ہوا تھا۔ اگر یہ سال گزرگیا تو بھراس کے لئے سنتقل کچے یا عمرہ واجب ہوگا۔

مستلمانا: جولوگ میقات کر بنوالے ہیں یامیقات اور درم کے درمیان رہتے ہیں اگر وہ جج یا عمرہ کی نیت سے مکہ کرمہ جائیں تو احرام یا بمصناان پر واجب ہے۔ اور اگر جج وعمرہ کے امرادہ سے نہ جائیں تو احرام یا بمصناان پر واجب ہے، بلااحرام کے مکہ کرمہ شک ادادہ سے نہ جائیں تھا ہیں۔ ایسے بی دہ آفی جو دبال جج وعمرہ کے بحد مقیم ہوگیا ہووہ بھی ان کے تعم میں داخل ہو تک آفاتی محض کسی ضرورت ہے کسی جگہ حل میں اپنے وطن گیا اور دہاں سے مکہ مکرمہ کا احرام جاسکتا ہے، وہ اہل حل سے تعم میں ہے، ان کو بلااحرام کہ کرمہ میں داخل ہونا جائز ہے۔

#### تحكمت ميقات زماني:

رجی کیلے خاص مبینے اور خاص اوقات مقرر وکرنے میں بہتھت ہے کہ سب اوگ متفقہ طور سے وقت میں بہتھی ہوکر شعائر اسلای اور قوت وشوکت کا مظاہر وکریں۔ ایک وقت میں کی کام کوکرنے میں بہت می آسانیاں ہوجاتی ہیں اور ایک کودوسرے ساعات و تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو اس عبادت کی اوائیگی میں تفرق و تشت (علیمہ کی واضراب) ہوتا اور کوگنف اوقات میں جج اواکرنے کی صورت میں فوا کراجتا ہے سے محروم رہنے کے علاوہ بہت می تکالیف ومصائب میں ججی جتلا ہوئے۔ سکھا لا یک فضی علی اُذباب البجسیر قو۔

اور قری مینیول کوشی مینول کے مقابلہ میں اس وجہ سے تربیجے دی گئی ہے کہ اس میں تغیر موسم ہوتا رہتا ہے، بھی گری ہے کہ اس میں تغیر موسم ہوتا رہتا ہے، بھی سردی میں ، اس لئے ہرموسم میں جج کرنے کا موقع طعے گا ، نیز عرب کا حساب مشی مہینوں پر نہیں ہوتا بلکہ قسری پر ہوتا ہے اور قمری حساب کتاب عام طور سے بہل ہوتا ہے۔ چا ند کا ہر مہینے نگلنا اور غائب ہوجا نا اور محتلف صورت و ہیئت بدلتے رہنا محص تاریخ اور مینول کے معلوم کرنے میں بولت کا باعث ہے اور نگا ہری علامت ہے ، بخلاف مشی مہینوں کے۔

#### حكمت ميقات مكانى:

جیسا کہ شروع بیں بیان کیا جا چکاہے کہ جج بیں اصل مقصد اظہار عبود بت اور خواہشات و لذات نفسانیکا ترک ہے اور لوگ فلف اطراف و جواب سے جے کے لئے آتے ہیں ، کوئی دو ماہ کی مسافت ہے ، کوئی چے ماہ کی مرکزی اور کم وزیادہ ۔ اگر گھر سے بی ایک حالت بیں بینی احرام با ندھ کر آنا واجب ہوتا تو بڑی مشکل ہوئی، گولعض خدا کے خاص بندوں نے ابیا بھی کیا لیکن عام طور سے اس میں بڑی وفت ہوئی ہے ۔ اس لئے شارع مؤندانے ہماری مصلحت اور فائدہ کے لئے مکہ مکرمہ کی جاروں طرف خاص خاص مشہور مقامات مقرر کرد ہے کہ اس جگہ سے در بارخداوندی کی خاص کے جاروں طرف خاص خاص مصورت بنا کرواخل ہوتا ضرور کی ہے اور مدینہ منورہ کی میقات سب میقا توں سے فاصلہ برمقرر کی کوئلے مدینہ منورہ کو جھ وی (نزول وی ) اور مرکز ایمان اور دار ججرت میقا توں سے فاصلہ برمقرر کی کوئلے مدینہ منورہ کو جھ وی (نزول وی ) اور مرکز ایمان اور دار ججرت ہونے کاشرف حاصل ہے اس لئے اس کے باشندوں کا سب سے زیادہ احترام تو تعظیم کرنا چاہئے۔

## احرام كابيان

#### اتزام:

احرام کے معنی حرام کرنا، حاتی جس وفت نج کی نیت پختہ کرے تلبیہ ( یعنی لبیک الخ ) پڑھ لبتا ہے تو اس پر چند حلال آور مباح چیزیں بھی احرام کی وجہ سے حرام ہوجاتی ہیں اس وجہ سے اس کو احرام کہتے ہیں اور مجاز اُن دو چاوروں کو بھی احرام کہتے ہیں، جن کو حاجی حالت احرام ہیں استعال کرتا ہے۔

## اقسام احرام:

اترام چارطرح كاموتاب

ارصرف فج كااحرام اس كوافراد كهته بير\_

٣ مرف عمره كالترام ال ومنع كبته بين، بشرطيكه بياترام فج مي مبيول بين بو-

٣- هج اور عمره كالك ساته واحرام ال كوقر ان كهته بير \_

ل ان كابيان آئند فعل مِن آئي كار

**(( · )** 

٣\_صرف عمره كااترام خواه ايام فج ين قبل بويالينديين

#### احرام باندھنے کا طریقہ:

جس وقت احرام باند سے کا ارادہ ہوتو اول عجامت بنواؤ، زیرناف کے بال دور کرو، اگر سر منذانے کی عادت ہوتو منڈ الو درنہ تنگی ہے بال درست کرنو، ہوی اگر ساتھ ہوتو محبت ہی مستحب ہے۔ اس کے بعداحرام کی نیت سے شل کرو، اگر کی وجہ سے شل نہ کر سکوتو وضو کر لواور سلے ہوئے کیڑے بدن سے نکال دو، ایک لگی باندھ لواور ایک جا در اوزھ لو، خوشبولگاؤ، لیکن کیٹروں پر ایک خوشبون لگاؤ جس کا جسم کی باقد ہوار اور ایک جعدد دورکھت نفل اہرام کی نیت سے کیٹروں پر ایک خوشبون لگاؤ جس کا جسم کی باقد ہوئوں کی اور دوسری رکھت میں بوری ﴿ قُلُ بِن عَوْرَ اور ایک جَدَا اللّٰ ا

اگر جج کاافرام ہوتو یوں نیت کریں:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي.

اےالتہ! میں حج کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان سیجےاور قبول فربائے۔ عمرہ کااحرام ہوتو ہوں نیت کرس:

اَللَّهُمُّ إِنَّىٰ أُوِيْدُ الْعُمُوهَ فَيَشِوْهَا لِي وَتَقَبُّلُهَا مِنِي.

اسالله إجس تمره كرنا جابتا مول اس كوبهل فرماه يجيرا ورقبول فرما ليجير

عج اور عمره کااحرام ہوتو بوں نیت کریں:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أُدِيْدُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَتَقَبُّلُهُمَا مِنِي.

ا سے اللہ ایٹل جج اور عمرہ دونوں ایسٹھے کرنا جا ہتا ہوں اوران کو بہل فریاد سیجئے اور قبول فریا لیجیے۔ م

ا گرعر بل کے بیالفاظ یاد نہ ہول تو صرف آردو میں تر جمہ کہدلیں۔

اس كے بعد بنيدا واز سے تين مرتب تلبيد پرهيس مليبيد كالفاظ بيرين

لَيْنِكُ أَلِلْهُمُ أَبِيْكُ لَيُكِكُ لاشْرِيْكَ لَكَ لَيْنِكُ إِنَّ الْحَمُّدُ

وَالْبِغُمَةُ لَكَ وَالْمُلُكَ لِانْشَرِيْكَ لَكَ.

ل مین فوشبو کاده ماده جس سے وہ مرکب ہے باتی ندرہے ماثر کے باتی رہنے کا مجوز ج میں۔

عاضر ہوں میں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ، میں ع حاضر ہوں اور سب لعتیں آپ بی کی عطا کی ہوئی ہیں اور ملک بھی آپ بی کا ہے،اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔

اس کے بعد درودشریف پڑھیں اس کے بعد جو جاہیں دعا مائٹلیں۔ لبیک کے بعد بیددعا متحب ہے۔

آگر پہلا جی ہے تو فرض کی نیت خاص طور سے کرنا اور زبان سے کہد لیمنا بہتر ہے، نیت کرنے اور تلبید پڑھ لینے کے بعدا حرام بندھ کیا۔اب ان چیزوں سے بچوجن کا کرنا احرام باندھ لینے کے بعد عے۔

## اقسام حج:

عج کی نین فتمیں ہیں:ا۔افراد ۲\_قران ۳ تیمنع\_

فقط هج کا احرام ہاندھنا اس کوافراد کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام ہاندھنا اس کوقر ان کہتے ہیں۔اول حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرے ، پھرگھر مکتے بغیراک سال حج کا احرام ہاندھ کر حج کرے اس کوشتع کہتے ہیں۔

مسئلہ اُن جج کی تبین تنہیں جائز ہیں ہمر حنفیہ کے نز دیک سب سے اُفضل قر اُن ہے اس کے بعد تنتج ،اس کے بعد افراد۔

مسئلہ آ: آ فاقی محض کو اختیار ہے کہ حج کی تیوں قسوں میں سے جس کا جاہے احرام باندھے لیکن مکہ مرمہ کے رہنے دالوں کوقران اور تین کرنامنع ہے۔

شرا نطصحت احرام:

ا۔ محت احرام کے لئے اسلام کا ہونا شرط ہے۔

۲۔ احرام کی نیت اور تلبید یا اور کوئی ذکراس کے قائم مقام کرتا بھی شرط ہے اور ہدی کے مطل میں پندڈ النا اوراس کو جلاتا بھی قائم مقام آبلبید کے ہے۔

مستلما: صرف حج کی نیت دل می کر لینے ہارام درست نہیں ہوتا، بلکہ تلبیہ یا اورکوئی ذکر جواس کے قائم مقام ہو، کرنا ضروری ہے۔ ای طرح اگر بلانیت کے تین تلبیہ پڑھ لے تب مجی بحرم نہ ہوگا۔ خلاصہ یہے کہ احرام کے لئے نیت اور تلبیہ ڈودنوں کا ہونا ضروری ہے۔

مسئلہ المحت احرام کے لئے کوئی خاص زمانہ یا مکان اور خاص دیئت یا حالت شرط نیس۔ اگر کوئی سے ہوئے کیڑے پہنے ہوئے بھی احرام بائدھ لے گا تو احرام سیح ہوجائے گا گواس طرح احرام بائدھنا مکروہ ہے اور احرام کے بعدان کے پہنے دہنے سے جزالیعتی دم یا صدقہ واجب ہوگا، جس کا بیان آ محے آ ہے گا۔

#### واجبات احرام:

الميقات الرام بالدهنال المرممنوعات الرام سع بجال

### سنن احرام:

المرجج كيمبينون مين احرام باندهنار

۲۔اپ ملک کی میقات سے احرام باعد حناجکداس سے گزرے۔

م به جا دراورتنگی استعمال کرنار

٣ يخسل يا وضوكر تا\_

۲\_تلبيه پڙهنا

۵ ـ دور کعت تقل برو هنا

ك تلبيد كوتين مرتبه يرهنا . ٨ تلبيد بلندآ واز سے يرهنا . ٠

٩ فرشبولگانا (لين احرام كى نيت كرتے سے بہلے)

مستخبات احرام:

۲۔ ناخن کنر نا۔

ارميل دوركرناب

السياك دفع راعة وايب ب-

﴿ معلم العجاج

سے زریاف کے بال دور کرنا۔

سو يغل صاف كرنا\_

۵ احرام کی نیت سے مشل کرنا ۲ لقی جا درسفیدنی یادهلی ہوئی استعال کرنا۔

٨ ـ زبان سے احرام كى نيت كرنا ـ

۷۔ چیل پینتا

٩ \_نيت كانماز كے بعد بين كركرنا۔ ١٠ \_احرام كاميقات سے بہلے بالدهنا

تحكم احرام:

'جب احرام بائد ہدلیا تو اس کا تھم ہے ہے کہ جس چیز کا حرام بائد ھا ہے بلا اس کے کئے نہ تھولا جائے۔اگر کوئی ایسانعل بھی ہوجائے جس ہے احرام فاسد ہوجا تا ہے، تب بھی تمام افعال ج کے ادا کرے اوراگر ج نہ ملے تو عمرہ کرے ھلال ہوجائے اوراگر کوئی ج سے روک لے تو ہدی ذرح کرنے کے بعد طلال ہو۔

# مساكل احرام

نيت كے مسائل:

مسئلہا: میت احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے ، زبان سے کہنا صرف متحسن ہے ۔ جس چیز کا حرام باندھنا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہئے کہا فراد کا احرام یا ندھتا ہوں یا قران کا یا تمتع کا ءاگر دل سے نیت کرلی اور زبان سے پھینیس کہا تو نیت ہوجائے گی۔

مسئله ۱۳ ول میں نبیت قران کی گئی اور زبان سیدا فراد یز تنتع نکل گیا تو جوول میں تھا اس کا اعتمار ہوگا مزبان کے الفاظ کا اعتمار نہ ہوگا۔

مسكلة البيت كاللبيد كرساته ووناشرط بيجيها كديبهلم بيان جوجاك

مسئلہ میں اگر کمی محض نے صرف احرام ہاندھ لیا اور جی یا عمرہ کئی چیز کی نیٹ نہیں کی تو احرام صحیح ہو گیا اور اس کو جی یا عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے اختیار ہے کہ اس احرام کو جی سے لئے کردے یا عمرہ کے لئے ،اگرا فعال شروع کرنے سے پہلے محصین نہیں کیا اور عمرہ کے لئے بھر کر الیا تو بیا حرام عمرہ کا ہو گیا۔ اور بیرا طواف یا ایک چکر کرنیا تو بیا حرام عمرہ کا ہو گیا۔ اور بیرا طواف یا ایک چکر کرنیا تو بیا حرام عمرہ کا ہو گیا۔ اور بیرہ کی کی ساتھ تبدید نزر نے سافعال عمرہ شروع ہوتے ہیں۔ جو لوکا پورا بیرہ کی مراح کے اس بیا اعلام کے ساتھ تبدید نزر نے سافعال عمرہ شروع ہوتے ہیں۔ جو لوکا پورا بیرہ کی کا بیرا عمرہ کی شروع ہوتے ہیں۔ جو لوکا پورا بیرہ کی بیرہ کی اس بیا اعلام کے ساتھ تبدید نزر نے سافعال عمرہ شروع ہوتے ہیں۔ جو لوکا پورا

طواف کرنے سے پہلے وقوف عرف کرلیا توبیاحرام نج کا ہوجائے گا اگر نیت ند ہو۔

مسکلدہ: جَج کااحرام با عرصالیکن فرض یا نقل کی تعیین نہیں کی ہتو بیاحرام جے فرض کا ہوگا اگر اس پر جے فرض ہے اور اگر نذر یا نفل یا کسی دوسرے کی طرف سے جج کی نبیت کرلی تو جیسی نبیت کرے گا و بیا ہوگا۔

مسکلیہ انکسی محفی نے حج یا عمرہ یا قران کا احرام باندھااور پھر بھول گیایا شک ہوگیا کہ کس چیز کی نیت سے احرام یا غدھا تھا؟ تو ایسے خفس کو حج اور عمرہ دونوں کرنے چاہئیں اور عمرہ پہلے کرنا چاہئے جس طرح تارن کرتا ہے بھی میٹھی شرعا قارن نہ ہوگا۔ اس کئے اس پرقران کی ہدی (قربانی )لازم نہ ہوگی۔

مسئلہ ہے: آگر جج بدل ہے تو جس کی طرف سے جج کرنا ہے اس کی طرف سے نبیت کر واور زبان سے بھی کہوکہ قلال کی طرف سے جج کی نبیت کی اوراس کی طرف سے احرام ہاندھا۔

## تلبيه كے مسائل:

مستلدا: تلبيديعي ليك كازبان يكبن شرطب، أكرول يكبانو كافى ندبوكار مستلدًا: توسينك اكوزبان بلاني جائية كوالقاظ ندكهد سكير

مسكلية البرايداذكرجس سيحق تعالى كالتعليم متصود بوتبيد كے قائم مقام بوسكتا ہے۔ جسے لا إلله إلا الله الكحمدُ لِلَهِ اللّه الْحَبُر وغيره۔

مسئلیم: تلبیداردو، فاری بتر کی سب زبانوں میں جائز ہے اگر چیئر بی جی بھی کہدسکتا ہو۔ تمرعر بی میں پڑھنا افضل ہے۔

مسلد فاص مليد كالفاظ جو بملفل كي عن بن ان كاكبناسنت بشرطنيس ب-

أ والاخرس يلزمه تحريك لسانه، وفين: لا، بل يستحب. (باب) وقال القارى: ففي "المحيط" تحريك لسانه مستحب كما في الصلاة و ظاهر كلام غيره انه شرط، اما في حق القراء ة في الصلاة فاختلقوا فيه، والاصح انه لا يلزمه التحريك. قلت: فينبغي ان لا يلزمه تحريك لسانه في الحج بالاولى فان باب الحج اوسع، مع أن القواء ة فرض قطعي متفق عليه، والتلبية امر ظبي مختلف فيه. (سيدا تدفيزل)

ا گرکوئی اور دوسرا ذکر احزام کے دفت کر لے گا تواحرام سیح ہوجائے گالیکن تبدیہ چیوڑ نا مکر ہ ہے۔ مسئلہ ۲: احرام باندھنے کے دفت تبدیہ یا کوئی اور ذکرا کیک مرحبہ پڑھنا فرض ہے۔اوراس کی تحرار سنت ہے۔ جب تبدیہ کہتے تو تمین مرحبہ کیے۔

مسئلہ کے: تغیر حالات کے وقت مثلاً جمع شام اٹھتے ہیٹھتے ، باہر جاتے وقت ، اندر آنے کے وقت ، اندر آنے کے وقت ، اوگر آنے ہوئے ، سوار پ سے اتر تے ہوئے ، ہلندی پر چڑھنے کے وقت ، نشیب میں اتر تے ہوئے ، مستحب مؤکد ہے، بینی اور مستحب مؤکد ہے، بینی اور مستحب کے وقت ، نشیب میں اتر تے ہوئے ، مستحب مؤکد ہے، بینی اور مستحب کے مقابلہ میں اس کی تاکیوزیادہ ہے۔

مسکلہ A: تبییہ کے درمیان میں کلام نہ کیا جائے جو محض تبییہ پڑھ رہا ہواس کوسلام کر نا محروہ ہے۔

مسئلہ 9: آگر کسی مخص نے تلبید پڑھنے کے وقت سلام کیا تو سلام کا جواب تلبید کے درمیان میں ویناجا تزہے انگر ختم کر کے جواب وینا بہتر ہے بشر طیکہ سلام کرنے والا چلانہ جائے۔

منکه واز قرض اورنفل نماز کے بعد بھی تلبید پڑھنا چاہے اور ایام تھر بی میں اول بھیر کہنی چاہئے اس کے بعد بھی تلبید پڑھ لیا تو تھیں ماقط ہوگئی، تمر تلبید دسویں تاریخ کی رمی کے ساتھ تم میں جوجاتا ہے باتی ایام میں صرف تھیر کھی جائے۔

**مسئلہاا:اگرمسیوق امام کے ساتھ تلبیہ کہدے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔** 

مسلما: تلبيدكى كثرت متحب .

مستله ۱۱ اگر چندآ دی ساته مون توایک ساته مل کرتلبیه نه کمین علیمده علیمده کمین به

**مسئلہ ۱۵:** تلبیہ بیس آ واز بلند کر نامسنون ہے ،لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس ہے اپنے آپ کو بانماز بوں اور سونے والوں کو تکلیف ہو۔

مسکلہ10: مسجد حرام ہتنی ،عرفات اور مز دلفہ میں بھی تلبیہ پڑھولیکن مسجد میں زور ہے نہ پڑھو۔

مسكله ١٧ : طواف اورسعي جمين للبيدمت يراطور

ل واجب شیس . (شیر محمد)

ع طواف زيارت وطواف عمره وطواف مدرياطواف نذرياطواف آطوع بيل ندجا ب تنعيل اس كى بياء

<sup>&</sup>lt;del>᠆᠉ᡒ᠆ᢊᠵ᠆ᢊᡳ᠆ᢂ᠆᠀ᡧ᠆ᢀᡧ᠆ᢂ</del>᠆ᠵᡯ᠆ᢀᡧ᠆ᢀᡧ᠆ᡷᡧ᠆ᡮᡧ᠆ᡮᡧ᠆ᡮᠻ᠆ᢂᠵᢥᢂ᠆<del>ᢂ</del>ᠸ᠆ᢂᢇᡧ᠆ᢂᢇᡧ᠆ᢂ

سائل ووام کی **مستلہ ما: تلبیہ کے اوپر اور اللہ ظ کی زیاد تی کرنامتحب ہے لیکن درمیان میں زیاد تی نہ گ** جائے بلکہ بعد میں کی جائے مثلاً بیالفاظ بر حائے:

> لَتُبْكُ إِلَٰهُ الْخَلِّقِ لَئِيْكَ (يَا) لَئِيْكُ وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بيَدَيُكَ وَالرُّغَبِي إِلَيْكَ.

**مسئلہ ۸ا: کمبیہ کے الفاظ میں کی کرنا کمروہ ہے۔** 

مستله 1: جب كونى عجيب چيزنظرا ئويون كهو: لَتَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاحوة.

مسكله ٢٠ زاعورت كوتلبيه لزورت يراهنامنع ب-

مستلمالا: تبید جج میں ری کے وقت تک پڑھا جاتا ہے جب جمرے عقبہ کی رمی شروع کرے تو تلبیہ موقوف کردے اس کے بعد نہ پڑھے اور عمرہ میں طواف شروع کرنے تک پڑھا

## مسائل غسل:

احرام کے لئے منسل مستون ہے، پیٹسل محض صفائی کے لئے، حائصہ اور نفسا اور بیجے کے لتے بھی متحب ہے۔

مسئلها: اگراحرام کے لئے عنسل کیااور پھراحرام باندھنے ہے پہلے وضونوٹ گیا توعنسل کی فضيلت عاصل ندجوگي لبعض علما كے نز ديك حاصل جو جائے گی ۔

**مسئلة؟**: اگرغسل ندكر <u>سَك</u>يقو وضوكر لے، بلاغسل اور وضو <u>كے احرا</u>م باند معنہ چائز ہے كيتن

= كهدقارن توطواف عمره اورطواف على ورطواف تدوم مين ببيد كهرسكما بالمح كوند وم اورطواف نغل میں تلبیہ کہنا جائز ہے مگرز ورسے نہ ہے جس سے حواف کرنے والوں کو حشت ہو الیکن ادعیہ ما تورہ افضل میں۔اورسٹی کا تنم ہے کہ تج کی سعی کو جب جعد طواف زیارت کے کرے باسعی ممرہ ہوتو کمبیدنہ پڑھے اوراگر سعی ج کوبعد طواف قدوم کے کرے تو مبیدستحب ہے۔ (شیرمحمر)

ا بعنی الی جرے منا کہ اجنی مردین لے۔ (شرعمہ)

ع لیعتی شروع اول استلام کے ساتھ نہ کہ شوط پوری کرنے کے بعد تک ر (شیر محمہ)

### مسائل لباس:

مسلمان احرام کی جاور اتن لمی ہو کہ واہنے کندھے سے نکال کر بائیں کندھے برسہولت ے آجائے اور تہبندا تنا ہوک متر انھی طرح حیب جائے۔

مسئلہ احرام میں کرتا، پاجامہ، ایکن ،صدری، بنیان دغیرہ پہنزامنع ہے۔جو کیڑوبدن کی بیئت پرسلاموا مواس کا پیننااحرام بین جا ترخیل م

مسئلة الإدريانكي أكري من سيملي مونى بتوجائز بمرافض بيب كماحرام كاكيزا بالكل سلابوانهور

مستله و: احرام كاكبرُ اسفيد مونا افضل ب\_\_

**مسئلدہ: نمبل، لحاف، رضائی وغیرہ احرام میں اوڑھتا جائزے۔** 

مستلمة: أيك كبرُ الجمي احرام مين كاني ب اور دو سه زائد بعي جائز بين رَكْلين بهي جائز ب لیکن سم (ایک نشم کا سرخ رنگ ) یا زعفران میں رنگا ہوا نہ ہو۔

#### نمازاحرام:

ا مسئلما: دورکعت نفل احرام کی نمیت سے ایسے وقت بیس پڑھ نامسنون ہے کہ ونت محروہ ندہو۔ مسئلہ تا: فرض نماز کے بعدا گراحرام کی نمیت کرلی تو سیمھیا کا فی ہے، لیکن مستقل دونقل پڑھنا

مستليما: جس ميقات ہے احرام بالدهنا ہے اگراس مجد کوئی مسجد ہے لواس میں نماز یر هکراحرام باندهنامتحب ہے۔

مستكمين احرام بلانماز كي جائز بيكين كمروه ب، أكر كمروه وقت بينو كالربانماز كمروه فيس. مسئلہ 🗈 عورت کوچیض اور نفاس میں چونکہ ٹماز پر بھنی ناجا تز ہے اس لئے قسل یاوضو کر کے

إ اطلقه في الغنية و قيده في شرح اللباب بما ثور. (معيد احمد غفرله)

تبلددو بينه كرتلبيه بزه ليمناجا ييئه نمازنه بزيهي

مسکلیلا: احرام کے فل سرؤھا تک کریڑھنے جاہئیں اور تمازیں اضطباع ( یعنی جا دردائن بنل کے نیچے کو نگال کر بائیں کندھے پر ڈالنا ) بھی نہ کیا جائے ، اضطباع صرف طواف بیں ہوتا ہے۔ احرام کی ففل کے بعداور تمازیں مرکھول کر پڑھی جائیں گی جب تک احرام رہے گا احرام کی حالت میں نمازیں بھی سرڈھا نکنامنع ہے۔

## بيهوش اورمريض وغيره كااحرام:

اگر کوئی فخض احرام بائدھنے کے دقت بیپوش ہوجائے (جہاز میں اکثر ہوجاتا ہے) تو سائتی کو چاہئے کداپنے احرام بائدھنے سے پہلے یا بعد میں بیپوش کی طرف ہے بھی احرام کی نمیت کرکے تلبیہ پڑھ لے۔ جب سائتی نے اس کی طرف سے احرام کی نمیت کرکے تلبیہ پڑھ لیا تو بیپوش کا احرام بندھ کمیا۔

مسئلسان بہوش کی طرف سے احرام ہا ندھنے کے لئے اس کے تھم کی ضرورت نہیں اس نے تھم کیا ہویا نہ کیا ہو دسائقی اگراس کی طرف سے احرام ہا ندھ لے گا ہم صورت اس کا احرام سیحے ہوجائے گا۔

مسئلہ ا: بیہوش کی طرف ہے احرام ہاندھنے کے لئے اس کے سلے ہوئے کیڑے نکالنا ضروری نہیں ہے، کیڑے نکالنے بغیر بھی احرام سجھ ہوجائے گا۔ ا

مسئلہ ا: جس وقت اس کوہوش آ جائے تو تعین احرام کرکے ہاتی افعال جج خودا داکر ہے اور مسئلہ ا: جس وقت اس کوہوش آ جائے تو جس مخص نے اس کی طرف سے احرام کی نہیت کی ہے وہ یا اور کوئی دوسر افتحص وقو ف عرف اور طواف وغیر داس کی طرف سے اگرادا کرے گا تو تج ہوجائے گا۔ بہوش کوساتھ لے جاتا ضروری نہیں ، گربہتر بیہ ہے کہ ساتھ لے جائے ۔ اور چوخص ہوجائے گا۔ بہوش کو ساتھ لے جائے ۔ اور چوخص ایس بہوش کی طرف سے طواف اور سعی علیحد دکرنی ہوگی ، ایک طواف اور سعی علیحد دکرنی ہوگی ، ایک طواف اور سعی ونول کی اطرف سے کافی نہ ہوگی ۔ ع

لے لیکن سلے کیڑے تکال لئے جا کیں، درخداس پر جنابت لازم ہوگی۔ (شیرتحہ)

ع م جھ لے جانے کی صافت میں ایک طواف وسی و دونوں کی طرف سے ہوجائے گا کیونکد بیہوش خووطواف میں موجود ہے البتہ بیہوش کی طرف سے تیت طواف جدا کرنی ہوگی۔ مسئلہ میں: اگر بیبیش ہے کوئی فعل منوعات احرام ہے ہو کیا کو بلاارادہ ہواس کی جزابیبوش ای پرواجب ہوگی ،جس نے اس کی طرف سے احرام کی نیٹ کی ہے اس پرداجب ندہوگی۔ مسئلہ 8: جوفعس خود بھی احرام یا ندھے اور بیبوش کی طرف ہے بھی اس نے احرام یا ندھا ہے اگر دہ کوئی فعل منوعات احرام ہے کرلے گانو صرف ایک ہی جزا واجب ہوگی۔

مسئلیہ : اگر احرام کے بعد کو کی مخص بیہیں ہوجائے تو اس کوعرفات ادر طواف دغیرہ یں ساتھ لے جانا واجب ہے، دوسر مخص کی نیابت کا ٹی ندہوگی۔اور جب ایسے بیہوش کوکوئی دوسرا مخص طواف کرائے تو کرائے والے کے لئے طواف کی نیت کرنی شرط ہے۔

مسئلہ ہے: اگرا یہے بیہوش کوخو دا تھا کرطواف کرایا اور نبیت طواف کی اپنی طرف ہے بھی کر لی تو دونوں کوایک طواف کا فی ہوجائے گا۔ ع

مسکلہ A: اگر اٹھانے والا حج کا طواف کرتا ہے اور بیہوٹ کوعمرہ وغیرہ کا طواف کراتا ہے تب بھی جائز ہے۔نیٹ مختلف ہونے کا کیجھ بھی مضا کھٹیس۔ "

# تابالغ اورمجنون كااحرام

مسئلها: اگر تابالغ بچه بوشیار اور بجهددار ب تو وه خودا حرام با عد هداور افعال فج ادا کرے

ل ال کے داجب ہے کہ بہوش سے سلے ہوئے کیڑے نکال لئے جادیں۔

ع کونک بہوش کا حرام بہوش ہی کی طرف منتقل ہوگیا۔ سابشر طیک بہوش کی طرف ہے بھی نیت طواف کی ہو۔ سے لیکن بہوش کی طرف سے طواف کی نیت کرنا شرور کا ہے۔ (شیرمجد)

اورمثل باغ سب افعال کرے۔ اگر ناتمجھ اور چیونا بچہ ہے تو س کا ولی اس کی طرف عظم احرام باندھے۔

مسئلیا: چھوٹا بچہ نامجھ اگر افعال ادا کرے یا خود احرام باندھے تو بیا فعال ادر احرام سجح نہیں ہوں گے البنتہ بچھ دار بچہ خود احرام باندھے ادر افعال خود اداکر ہے تو سیح ہوج کمیں گے۔ مسئلہ تا سمجھ دار بیجے کی طرف سے دلی احرام نیس باندھ سکتا۔

مسئلہ ہم: پچہ بچھ دار جوافعال خود کرسکتا ہوخود کر ہے اورا گرخووند کر سکے تو اس کا ولی کرو ہے، البنة نماز طواف بچہ خود پڑھے ولی نہ پڑھے۔

مسکلہ ۵: سمجھ دار بچہ خود طواف کرے، تا سمجھ کو دلی کو دبیں لے کر طواف کرائے ، میک تھم وقوف عرفات اور سعی ورمی دغیر د کاہے۔

مستلملا: ولی کو جاہئے کہ بیچ کوممنوعات احروم سے بچائے ،لیکن اگر کوئی فعل ممنوعہ بچہ کر لے گا تواس کی جزاواجب شاہو گی نہ بیچ پراور نہ ولی پر۔

مسئله ٨: بير برج فرض نين باس ئن يدج للل بوك

**مسئلہ 9: بچے کا احرام لا زم نی**ش ہوتا ،اگر تمام افعال حیموڑ دے یا بعض حیموڑ دے تو اس پر کوئی جز ااور **قضادا جب ن**ے ہوگی ۔

مسئلہ • ا: جو د کی اقر ب ساتھ ہو وہ بچہ کی طرف سے احرام باندھے، مثلاً: باپ اور بھا کی دونوں ساتھ میں توباپ کواحرام یا ندھنااولی ہے، بھائی وغیر دیا ندھ لے گا تو بھی جائز ہے۔

مسكلہ اا: مجنوں كا تھم تمام احكام ميں مثل نائجھ بچہ كے ہے، ليكن اگركو كي فخض احرام كے بعد مجنون ہوا ہے تو ممنوعات احرام كے اور تكاب سے اس پر جزالازم ہوئے ميں اختلاف ہے، احتياط جزالہ وید ہے تو اچھا ہے تج اس كا بلا خلاف تيجے ہوجائے ؟ اور اگر وحرام سے پہلے سے جنون تعااور اس كے ولى نے اس كى طرف سے احرام با عد هااور بجروہ ہوتی میں آھيا، تو اگر اس نے ہوئی میں آھيا، تو اگر اس نے ہوئی میں آھيا، تو اگر اس نے ہوئی میں آھيا، تو اگر اس

ل هذا ما اختاره صاحب "اللباب" قال القارى: لم المجنون حال جنونه لا شيء عليه اذا =

<sup>-</sup> HOLDER BELLEGIE BE

etinghpookstinks of

## عورت كااحرام:

مسئلہا:عورت کا احرام مثل مرد کے احرام کے ہے،صرف بیفرق ہے کہ تورت کو سرف معامکنا داجب ہے اور مند پر کیٹر الگانا متع ہے اور سلے ہوئے کیٹرے پہننے جائز ہیں۔ ا

مسئلہ وہ عورت کو اجنبی مرول کے سامنے بے بردہ ہونامنع ہے، اس لئے کوئی چیز بیشانی کے اویرالی طرح لگا کر کیز اڈال نے کہ کیڑا چیرے کونہ گئے۔

مسئلہ ہا:عورت کواحرام کی حالت میں سلے ہوئے کیڑا پہننا جائز ہیں ،خواہ رُنگین ہول لیکن زعفران اور کسنیہ کارنگا ہوانہ ہو،اگراس ہے رنگا ہوا ہوگا توا تنادھوئے کہ خوشہونہ آئے۔

مستلم عورت كواحرام مين زيور موز اورستان يبند جائز بين ممرز ببنتااولي ب

= فعل المحظورت او توك الواجبات، و ذكر فعر الاسلام البزدوى وغيره انه يثاب عليه اذا فعل المحظورت او توك الواجبات، فقوله: الا انه اذا جن بعد الاحرام بلزمه الجزاء مبنى على ماذكره في الذخيره عن "النوادر" من انه اذا جن البائغ بعده لم اوتكب شبئا من محظورات الاحرام فان فيه الكفارة فرقا بينه و بين الصبي، لكنه مخالف لما صرح به الاكرماني من ان المحتوي لو ارتكب بعض محظورات الاحرام لا شيء عليه، وهو الاكرماني من ان المحتوي لو ارتكب بعض محظورات الاحرام لا شيء عليه، وهو محمول على اطلاقه المتناول تجنونه بعد الاحرام وهو المطابق اللقواعد الاصولية ان المحتوي و المعابق اللقواعد الاصولية ان المحتوي و المعابق اللقواعد الاصولية ان المحتوي و كله قال عزمن جماعة وقيل: عليه الكفارة. (شرح اللباب: ص. ٥٠) (سجداه.) والإربعة. و كذا قال عزمن جماعة وقيل: عليه الكفارة. (شرح اللباب: ص. ٥٠) (سجداه.) عبدان قبال عن بين العال عن التي المائية والمائية والمائية

اعورت کوچاہئے کداحرام کی حالت میں سر پر چھوٹا سادومال بائد مصح تا کدسرند کھنے (بیاس لئے ہے کہ بال او نئے سے محقوظ رہیں سر پر رومال بائد ہنے کا تلکم وجوب ستر کے لئے ہے نہ کدا ترام کے لئے ، کیونکہ عورت کے سر میں احرام نہیں ہے چہ نئے اگر سر کھلا رکھے تو جہا ہت الازم ندہوگی۔رومال و ندھنا اجنمی سرد کے آھے واجدب ہے اور سر کھولنا محمنا و ہمنا ہے جہاری میں وائل نہیں۔ میں اگر شسل کرنے کے لئے کھولے تو جہا دھا ہے کہ اور سرکھولنا محمنا و جہا دو اور میں مال میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور

سال روام در ورسے پڑھے کہ فودان کے۔

مسئلہ ۵: عورت کو تبییز ورہے پڑھنا منع ہے، صرف اس قدرزورے پڑھے کہ خودان کے۔ ۵ مسئلہ ۲: عورت طوف میں اضطباع (چاور داہنی بغل میں کو نکال کر بہ کمیں کند ھے پر ڈالنا) اور زل (سید نکال کرا کڑ کر چلنا) کبھی نہ کرے اور سمی میں میلین اخصر بن کے ورمیان دوڑ کربھی نہ چلے، اپنی جال ہے چلے اور جس وقت ابجوم بوصفا اور مردہ پر بھی نہ چڑھے گی ، ای طرح مردوں کے بچوم کے دفت ججرا اسود کو ہو سہ بھی نہ دے اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور طواف کی دو رکھت بھی مقام ابرا بیم میں مردوں کے بچوم کے دفت نہ پڑھے۔

مسئلہ کے:عورت کو بالوں کا منڈ انامنع ہے،اس کئے احرام کھولنے کے وقت ساری چوفی کچڑ کر انگل کے ایک پور کے برابرخود کاٹ دے کسی اجنبی شخص سے کنو اناحرام ہے،منذ اے قبیل ادرا یک انگل کے ایک پورسے یکھیڈیاد د کائے تاکہ اکثر حصہ سرکے بالوں کا کٹ جائے۔

مسکلہ ۸: عورت کوجیش ہیں تمام افعال کرنے جائز ہیں،صرف طواف کرنامنع ہے۔ اگر احرام ہے پہلے جیش آ جائے توظیل کرکے احرام ہا ندھ کرسب افعال کرئے تکرسمی اور طواف نہ کریے۔

مسئلہ 9: حیض کی جب طواف زیارے اگراہنے وقت سے مؤخر ہوگیا تو دام واجب ندہوگا۔ مسئلہ 1: اگر واپسی کے وقت حیض آگیا اور طواف ودائے ندکر کی تو بھی دم واجب ندہوگا، کمین یاک ہونے کے بعد طواف وداع کر کے واپس ہونا بہتر ہے۔

# خثنیٰ مشکل کااحرام:

مسکلیا: خننی مشکل (بینی جس مخض کا مرد یا مورت ہونا مطوم نہ ہو) تمام احکام میں شل عورت کے ہےاس کو کسی اجنمی امرو یا عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں۔

## حكمت احرام:

احرام مج اورعمرہ کے لئے مثل تکبیرتح یمد کے ہے، جس طرح نیت خاص کر کے''انشدا کہ'' کہدکر نمازی نمازشروع کرتا ہے اور بہت می چیزیں اس کے لئے نماز کی حالت میں ناجائز ہوجاتی لے مغالور مردہ کے درمیان میں دونشان ہزرنگ کے جی جن کے درمیان مرود ک کودوز کر چلنے کا تکم ہے۔

ہیں ای طرح جج اور عروے کے لئے احرام اور تلبیہ ہے۔ احرام ہے بندوج و عمرہ کے ارادہ کی پھٹگی۔
اورا خلاص وعظمت کا اظہارا ورائی عبودیت اور عاجزی کی صورت افتیار کرتا ہے اور ول و زبان
سے اقرار کرتا ہے، تمام لذات اور آرائش وزیبائش کو ترک کر کے صرف دو کیڑے و کئی لیتا ہے اور
اپنے آپ کو مُر دوں جیسا بنالیتا ہے۔ نیز اس خاص لباس میں رید بھی حکمت ہے کہ امیر و غریب،
شاہ وگدا، خدا کے دربار میں ایک لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی کو نخر کا موقع نہیں ملتا۔ نیز قدیم
زیانے میں دوسرے بزرگ لوگ اپنی عہادتوں کے وقت خاص خاص لباس استعمال کرتے ہیں۔
اسلای شریعت میں اس لباس کو پہند کی گیا، سادگی اور صفائی اور سہونت میں بے نظیر ہے اور طبی
حیثیت ہے جی مفید ہے کو بعض لوگ جوڈا کٹروں کے اند جے مقلد میں اس پر کھتے ہیں گیا۔

### ممنوعأت احرام

یعنی وہ چیزیں جن کا کرناوحرام کی حالت میں منع ہے۔

مسکلہ ا: احرام کے بعد جماع (بعنی ہم بستری) کا ذکر مورتوں کے سامنے کرنا یا جماع کے اسباب، جیسے بوسد لینا شہوت سے چھونا ، تع ہے۔

مسئلہ ؟: احرام کی حالت میں کوئی عمناہ کا کام کرنا خاص طور ہے منع کیجے محو بلا احرام بھی ناچائز ہے۔

مسکلیں: ساتھیوں کے ساتھ یا اور دوسرے لوگوں کے ساتھولا انی بھٹر اکر نامنع ہے۔ مسکلیں: خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا کسی شکاری کو بتانا اور اشارہ کرنامنع ہے۔ شکاری کی مدد کرنا، جیسے تیر ہلوار بگڑی، چھری، جاتو رینا بھی منع ہے۔ دریائی شکار جائز ہے۔

مسئلہ فی خشکی کے شکار کو بھگانا اور اس کا انڈا تو ڈنا، پر اور باز وا کھاڑنا، انڈایا شکار پیچنا، خریدنا، شکار کا دود ہے نکالنا، اس کے انڈے یا گوشت اکو بھوننا، بکانا، جوں مارنایا دھوپ میں ڈالنا، یا کپڑے کو جوں مارنے ہے کے لئے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، یاکسی دوسرے سے جوں مروانا، یا مارنے کے لئے اشارہ کرنا، خضاب کرنا، تلیید لعنی بالوں کو گوندوغیرہ سے ایسے طور سے جمانا کہ بال جھپ جا کیں منع ہے، اگر بال نہ تھی پیس تو کردہ ہے۔

 مستله لا: خوشبولگانی، تاخن اور بال کاشنے ، کٹوانے ،سریا مندکوڈ ھانکنا خواہ سارا یا تعوز ا،

مسکلیدے: سلے ہوئے کپڑے جیسے: کرتا، پاجامہ ٹو ٹی ، تلامہ، اچکن، واسکوٹ، وسٹانے، موزہ دغیرہ پہننامجی مُنع ہیں۔

مسکلہ ۸: اگر جوند نہ ہوتو موز وں کو کاٹ کر جوتے کی طرح بنا کر پہننا جائز ہے،لیکن اتنا کا ٹماضر درک ہے کہ پیر کے نتاج میں جو ہڈی اٹھی ہوئی ہے وہ کھل جائے۔

مسلد 9: ايداجو البينائجي منع ب جس يس الله كيد ي حيب جائد

مسئله ۴: کرتا وغیره کومیا در کی طرح اوز صنا جائز ہے تحر بہتراس سے بھی بچنا ہے۔

مستلہ اا: ہندوستانی جوتایا سلیر اتنا ہو اے کہ قدم کے بچے کی اٹھی ہوئی بڈی کوڈ ھانپ لیتا ہے قواس کا پیشنا نا جا کڑے۔ یا تو اس کو اتنا کا اے ڈالے کہ جس سے بچے کی ہڈی کھل جائے یا اس کے اندر کیٹر او نمیرہ دے لے تا کہ بچے کی ہڈی کھل جائے۔

مستلمان سراورمند پر پٹی با عدهنامنع ہے۔ اگر ایک ون اور ایک رات با ندهی جائے گی کو بھاری کی مجے سے ہوتو صدقہ واجب ہوگا۔ ا

مستله ۱۳ زعفران ادر کسم اورخوشیودار چیز میں رنگا ہوا کیڑ ایم ننامنع ہے، ہاں!اگر دھلا ہوا جوا درخوشیو نیآتی ہوتو جائز ہے۔

مسئلہ ۱۳: جو محض احرام کی حالت میں مرجائے اس کی جہیز وتکفین مثل غیرمحرم کے کی جائے ،اس کاسرڈ ھا تکا جائے ،کا فوراورخوشبووغیرہ لگائی جائے۔

= شکار کیا اس کوعرم نے نہ تھم کیا ہونہ اشار و کیا ہولیں اس شکار کا گوشت بھونا اور کھا نامحرم کو جائز ہے۔ (شیرمحہ)

ع مطلق جوں کا ماریا مخطور نمیں ہمیں اگر کسی اور کے بدن یاز عن پر چلتی ہوئی جوں ماروی یا کسی اور وکھم کیا کہ غیر کے بدن پر سے جول مارو ہے تو پچھالاز م نمیں واگر اپنے بدن پر یا اپنے بدن کے کپڑے سے جوں ماری یا جدا کر کے پیمینک وق تب جنابیت لازم ہوگی اس کا تھم یالول کا ہے (البحرالرائق) (شیر مجھے)

اہشر طیک سریاستہ چوتھا کی ہے کم ڈھکا ہوں اگر چوتھا کی بازیادہ ڈھک گیا تو دم لازم ہوگا۔ ہاں! اگر داست دن سے سیم میں باچوتھائی ہے کم ڈھکا اگرچہ داست دن ڈھکے دہے تو بھرصد قد ہے۔ (غیریہ) (شیرمحمہ) K with

مكرومات احرام:

مسئلہ ا: بدن سے میل دور کرنا سریاداڑھی اور بدن کوصابون وغیرہ سے دھونا کروہ ہے۔ مسئلہ تا: سریاداڑھی میں تنگھی کرنا ،سریاداڑھی کوالی طرح تھجلانا کہ بال یا جوں گرنے کا خوف ہو کروہ ہے۔ ایسے آ ہت تھجلانا کہ بال اور جون ندگرے جائز ہے۔

مسئلہ ۳: داڑھی بیں خلال کرنا بھی مکردہ ہے ، اگر کرے توالی طرح کرے کہ بال نہ گریں۔ مسئلہ مع: تبیند کے دونوں پلوں کو آھے ہے بینا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے ستر عورت کی حفاظت کی دجہ سے بی لیا تو دم داجب نہ وگا۔

مسکلہ ہے: جا در میں کر ہ وے کر کردن پر ہاندھتا، جا در اور تہیند میں کرہ لگاتا یا سوئی اور پن وغیر ولگاتا ہتا گے باری سے ہاندھنا کروہ ہے۔

مسللہ لا: فرشبو کو جھونا، یا سوگھنا، خوشبو والے کے دکان پر خوشبو سو تھنے کے لئے بیٹھنا، خوشبودار میں داور خوشبودار گھاس کو سوگھنا اور چھوٹا تھروہ ہے۔ اگر بلاارادہ خوشبو آ جائے تو کی چھرج نہیں۔ مسکلہ کے: سر اور منہ کے لئے اور بدن پر بلاویہ کے پٹی باندھنا تھروہ ہے، اگر ضرورت ہوتو تھرو فیس۔

مستلد ۸: کعبے پردہ کے بینچاس طرح کھڑا ہونا کدمنہ کو یا مرکو لیکے مکروہ ہے، اگر سریا چبرے کو نہ لیکے تو جا تزہے۔

مسئله ۹: ننگی میں نیفه موز کر کمر بندؤ ال کر با عدهنا مکروه ہے۔

مسئلہ وا: ناک بھوڑی، رضار کو کپڑے ہے چمپانا تکروہ ہے، ہاتھ سے چمپانا جائز ہے۔ مسئلہ واز ناک بھوڑی، رضار کو کپڑے ہے

مستلداا: تكيه برمند كے بل لينزا مروه بادرمر يار نسار كا تكيه برد كھنا جا تزب-

مسئلة ا: فوشبود اركها تابغير إلا عروه ب، يكاموا كهانا فوشبووار مروه بيس \_

مسئله ۱: الني عورت كى شرم كا وكوشبوت سدد يكمنا مكره و ب-

مسئلة ١٦ چوغدادر قباد غيره كوصرف كندهون برؤالنا بحي مرده بالرجد باتحدة متعول بي

ندؤا لے موں یا

ل آستیون س باتعدال في عادم بوكي (شرعم)

مسئلدہ ا: احرام باندھنے کے بعد دھونی دیا ہوا کیز ایبننا کروہ ہے۔

### مباحات احرام:

مستكدا: خروريات كے لئے يا معندك حاصل كرنے كيلئے اور غبارد وركرنے كے لئے خالص یانی سے خدنڈا ہو یا گرم جنسل کرنا جائز ہے لیکن میل وور ند کرے فوط دگانا جمام ہیں واخل ہونا، کپڑا یا کے کرنا ،انگوخی بہننا ، تھیار ہا تدھنا ، دشمن سے شریعت کے تھم کے موافق جنگ کرنا جا کڑے۔ مسئلہ اور پیٹی آئی کے اوپر یانے بائدھنا جائز ہے، اگر چداس میں ابنارو بیہ ہویا

مسی دوسرے کا۔

هستکه هو: گعرادر خیمے کے اندر داخل جونا، چھتری لگانا، شغد ف وتماری ( کجادہ) میں بیٹیمنا باکسی اور چیز کے سامید میں بیٹھنا جائز ہے۔

هستكهم: آئيته و يكنا مسواك كرنا، دانت اكها زنا، تُوثّ بوئ ناخن كوكافيّا، بلا بال دور کے فسد ایما، مجینے لگانا، پڑبال تکاننا، با خوشبوکا سرمدلگانا، خشنہ کرانا، آبلہ کو قوڑنا، ٹوٹے ہوئے عضو پر پی با ندهنا جا نزہے۔

مسلمه ، بيندوغيره كالمجكثن اور چيك كاليكر لكوانا جائز ير

مسکلہ لا: تہبند میں روپیہ یا گھڑی کے لئے جیب لگانا جائز ہے۔

**حسُله بع: علاوه مراورمنه کےسب بدن کوڈ ھائمینا ، کان ، گرون ، بیرون کو جا دررو مال وغیر ہ** ے ڈھائیا جائزے۔

مسلد ٨: جودارُ مي تعوزي يه نيج لكي جو كي بهاس كو چيميانا جائز بـ

مسَلَمه **٩** : ديگ، طابق ، رکاني، جاريا کي سنری غيره سريرا خانا جائز ہے۔

مسئلہ ا : خطنی کے اس شکار کا گوشت کھا نا جس کو حلال مختص نے عل میں شکار کیا ہواور اس نے ذائے کیا ہو بحرم نے کمی قتم کی شرکت نہ کی ہو، جائز ہے۔اونٹ، کائے ، بکری ، مرغی ، گھر پلو بھٹے كوة بح كرناا در كوشت كها ما بعى جائز بادرجنگى بطح كوذ فح كرنا جائز نبيل .

مسئلها انه موذي جانورون كو مارنا جائز ہے، جيسے: سانپ، پچيو، پيو، چينگي، گرگمٹ، بيرمر، كفل بيل بكعي مردارخوركوا وغيره مسئلہ ان بل الا یکی اور لونگ اور خوشبو وارتم با کو کے بیان کھانا جائز ہے اور لونگ الا یکی اور ا غوشبو وارتمبا كوؤال كركعانا كروه ب\_ خوشبو دار چيز كعانا كمردوب وأكركسي كعان بين خوشبو ڈال كريكاليااورخوشبوآتي ہے تو مكروہ نيس۔

مسكلة الاستعريز هناجس من كناوي بات زبوجائز بياورجس مِن كناوي بات بو ناجا کڑ ہے۔

مسئله ١٢: بدن کوهمي ياچه يې لگا نا نکروه ہے۔

م**سئلہ2ا:** داڑھی سراورتمام بدن کواس طرح تھجلا نا کہ بال نے گرے جائز ہےاور ا گرز در سے تھجلانے سے ہال ٹویٹنے کا اندیشہ نہ ہوتو بھرز ور سے تھجئا ناتھی جا تز ہے گو خون نکل آئے۔

مسئلہ 🗗 کیڑوں کی گھٹوی اگرخوب بندھی ہول ہے تواس کا اٹھا ٹا جا کز ہے ورنہ کروہ ہے۔ مسكله محابيتمي تيل، چربي كا كھانا جائز ہے۔

مستلد 10: زخم يا باته يا وكى كى يوالى اور كينن من تبل الكانا جائز ب بشرطيكه خوشبو والاند مو-

مستله 19: مسائل اوردين اموريس تفتقوا ورمياحة وتزي

مستلد وج: احرام کی حالت میں اپنا یکسی دوسرے کا نکاح کرنا جائز ہے نیکن محبت کرنا جائزتين\_

# مكه مكرمه ميں داخل ہونے كابيان

مستلعا: كمدكرمد مين قبرستان كمه كرمديعي بأب المعليٰ كي خرف سے داخل ہونا اور باب السفليٰ سے نظانا مستحب ہے اگر سہوست سے ممکن ہو، درنہ جس سے جا ہے داخل ہوجا ئے اور بکل جائے۔

مستكمان كم تكرمه بين واخل بونے كے وفت مسل كرنامسنون ہے۔

مسكليها: جب مَدَ مَرمه بين نظرة عنوبيد عايز هيه:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيُّ بِهَا قَرَاراً وَأَرْقَنِي لِيْهَا رِزْقًا خَلَالًا.

اےالثہ!میرے لئے مکہ تکرمہ میں ٹھکانہ کردےاور علال روڑی دے۔

مسلم : كم كرمدين نهايت خشوع وضنوع كساتحة تبيه يره حتا بوا بورا ادب اورتعظيم كري بواداخل ہوا ورواخل ہونے کے وقت بیدعا پڑھے:

اَلِلَّهُمُ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ، حِنْتُ لِأَوْدَى فَوَضَكَ وَأَطُلُتُ رَحَمَنَكَ وَٱلْتَحِسُ رِضَاكَ مُتَبِعًا لِلْمُوكَ، وَاحِبًا بِقَضَائِكَ، أَسُالُكَ مَسَالَةَ الْمُطَسَطَرَيْنَ إِنْيُكَ، الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ، الْحَالِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ، أَنْ تَسْتَقْبَلَنِيْ الْيَوْمَ بِعَفُوكَ، وَتَحْفَظُنِيُ بِرَحْمَثِكَ، وَتُسَجَاوَزُ عَيْنُي بِـمُخُفِرَبُكَ، وَتُعِيُنِينُ عَلَى أَدَاهِ فَرْضِكَ، ٱللَّهُمُّ الْقَبَحُ لِينَ أَبُوَابِ رَحْمَتِكَ وَأَدْجِلْنِي لِيُهَا. وَأَعِذُنِيُ مِنَ الشُّيْطَانِ الرجِيَجِ.

مستلده: مكد محرمه ين رات اور دن من جس وقت جائي واعل موجائز بالين دن كوداخل بوناافغنل يهد

مسكله لا: مدى مجدحرام اورقبرستان كردرميان دعاما تفتى كى ايك جكدب يهلواس جكدي بیت الله نظر آتا تھا، حضرت عمر نفاتلانے اس کوخوب او نیجا کرادیا تھا کہ بیت اللہ اس پر نے نظر آتے لیکن اب مکانات بن جانے کی وجہ سے وہاں سے نظر تیس آتا آج کل عام طور براس طرف سے داخل نہیں ہوتے موثر والے اور دوسرے رائے سے داخل ہوتے ہیں یا اگر اس راستہ سے داخل ہوں تو رپر دعا پڑھیں <sub>س</sub>

رَبُّنَا الِّهَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَّ فِي ٱلْأَحِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عَذَابُ النَّارِ اَلِلْهُمَّ إِنِّي اَسَأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ، وَأَعُودُتُهِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حیمیہ: حدحرم میں واخل ہونے کے آ داب شروع میں بیان ہو بچکے ہیں، وہاں و کچھ کئے جاویں۔

لے موزوالوں کو حکومت کے مقرد کردورائے سے جانا پڑتا ہے اس لئے مجبوری ہے۔

# مسجد حرام میں داخل ہونے کے آ داب

مىجدحرام:

بیت اللہ کی سجد کا نام سجد حرام ہے، بیت اللہ سجد حرام کے بالکل تھی شی ہے۔ مسئلہ اُ: کمد کرمہ بیں وافل ہوتے ہی سجد حرام میں حاضر ہونامت ہے، اگر فورا تمکن نہ ہوتو اسباب دغیرہ کا ہندو بست کر کے سب سے اول سجد بیں حاضر ہونا جا ہے۔ مسئلہ ہا: مجدحرام میں باب السلام ہے وافل ہونامت جب۔

مسکلیسا: تلبید پڑھتے ہوئے نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ دربارالی کی عظمت وجلال کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا در پہلے داہنا یاؤی دیکھے اور بید عا پڑھے۔

بِسُسِمِ اللَّهِ وَالطَّلَاةُ وَالسُّلَامُ عَلَى وَسُوُلِ اللَّهِ، وَتِ اغْفِرُلِيُ ذُنُوبِيُ وَافْتَحُ لِي آبُوَابِ رَحْمَتِكَ

مسكله الشهرين القاد واخل مونے كے يعد جب بيت الله بِانظر بِرُّ عَنْ مَرَّبَ كَمِهِ اللَّهُ اكْكِبُولَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور بيت اللَّدُود كِيمَة كوفت باتھ الله كريبينوعا بِرُّحا۔ اَللَّهُمَّ فِرُهُ اللَّهُ اَلْمَيْتُ مَشُولِهُا وَ تَعْطِيْهُا وَ تَكُولِهُا وَمَعَالِهُ وَزِدُ مَنْ شَرُّفَهُ

وَ كُوْمَهُ مِثْنُ حَجَّهُ أُوعَتَمَرَهُ تَشُرِيْهُا وَ تَكُوِيُمًا وَ تَعَظِيْمًا وَبَوَّا.

آن دعاش باتحداضا المخلف فيه بين مخدوم محمد باقيم صاحب مندهي ورحيات القلوب وشته كروست نبدراز و ورقت رويت بيت الله وتدورونت دعا خواستن ورآن زمال بلك رفع يدين وري وقت مكرره است نزواني ونف مكرره است نزواني ونف مكرره است نزواني ونف مكرره است نزواني ونف بلك نقل كرده شده است ونفي يدين وري وقت بلك نقل كرده شده است از حفرت جابر المنظ كراي نقل ببيده است والبغا علامه مروبتي ورش جابر المنظ كراني ورشك فورست از استجاب رقع بدن ورقت رويت بيت آن فلاف خرب است معلوم شدكه ني كراني در فراني ورشك فورست از استجاب رقع بدن ورقت رويت بيت آن فلاف خرب است و حفرت مولانا نامي في المنظم المرتب و المنظم في بين الله كروبي الله ورش المن كرواني تحقيق فراني بهدار شرمحه المنظم بيت الله كوادل مرتبره منظم كروبي المن المراقب كروبت المنظم المرتب والمنظم كروبيا من كرواني كرواني كرواني كرواني كرواني كروبي كروبي

اَللَّهُمُّ أَنْتُ السُّلامُ وَمِنْكُ السُّلامُ فَحَيِّنَا رَبُّنَا بِالسُّلامِ.

ا الله! الله كمركى شرافت وعظمت ويزركى اور بيبت بزها نيز جوال كي زیارت کرنے والا ہو،اس کی عزت واحترام کرنے والا ہو،اس کی بھی شرافت، بزرگ اور بھلائی زیاد وکر۔اے اللہ! آپ کا نام سلام ہے اور آپ بن کی طرف ے سلامتی ل علی ہے۔ ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھوز ندہ رکھ۔

ال كے بعددرود شريف پڑھاور جود عاج إسكا اسكا اس وقت دعا قبول موتى برسب ز بادواہم دعامیے باللہ تعالیٰ سے بارساب کے جند مائے اوراس وقت بیدعائی ستحب ب أَعُودُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الذَّيْنَ وَالْفَقَرِ وَمِنْ ضِينِي الْصَدْرِ وَعَذَابِ الْقَبَرِ. اے اللہ! پناہ مانکما ہوں جس اس محر کے رب کی بقر ضریحتاتی اور تک ولی اور عذاب تبرے۔

=قال في "الغنية" : ص 6 % وانما يرفع القادم يديه عنه رؤيته البيت للدعاء لانه لبت عنه الله الله كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت الى قوله و برا. واستحبه الممحققون من اهل المذاهب منهم الكرماني و البصري وابن الهمام و على القاري وهو مذهب الشافعي و احمد كَثْلًا قبال في العوقات: اما حبر التومذي و حسنه عن جابو ﴿ ثُلُّهُ بنفيه فالجواب ان المثيت مقدم على النافي و تمامه فيه.

حعرت كنگوى محفظ بده المناسك مي تحرير فرماتے جي اور وقت مشاہدہ بيت اللہ كے ہاتھ اٹھائے بعض روایات مدیث سے قابت ہے چانی ' مق القدر' میں حقول ہے ہیں جا ہے رفع یدین بہال مکی سنت ہو۔ (زبدوس ٢٠١) معترت فليل احمد صاحب وكلاف في طرفين كا قوال لقل كرف ك بعد تحريفر ماياب-

قال القاري يُخِيُّه بصد نقل القول المتقدم للبيهقي: اقول الجمع بينهما بان يحمل الالبات علم اول رؤية والنفي على كل مرة، قلت: ويمكن ان يقال في توجيهه الجمع بينهما ان الاثبات واجع الى وقع اليدين في المدعاء يبسط اليدين و وفعهما الى الصدر. واما ترك البرقيع فواجيع التي الرفيع المذي يكون لتعظيم البيت مثل رفع البدين في التحريمة الي الإذان. واللُّه تعالى اعلما (بقل ج٣ ص ١٣٩) فالراجع عندي ان يدعو بهذا الدعاء والمعا يديه عنه روية البيت أول موة فقط. واللَّه أعلما (سعيراحمُغُرل.)

مستلم الله شريف كرد كيف كوفت كفر مداوكر عاما تكامستب بـ

قائدہ: جودعائیں رسول اللہ مخافظ ہے منقول ہیں اگر دوباد ہوں تو ان کا پڑھ منا افضل ہے، لیکن اگر دو یاونہ ہوں تو جو جاہے دعا ، کتے رکسی جگہ کوئی خاص دعامعین نہیں کہ اس کا بڑھنا ضروری ہوجس دعامیں خشوع حاصل ہووہ پڑھے۔

مسكله لا: مسجد حرام من وافل بوكر تحية المسجد نه برا حصاس مجد كا تحيد طواف باس لئے دعا ما تكنے كے بعد طواف كرے ، البتر اگر طواف كرنے كى وجه سے فرض نماز كے قضا بونے يا مستحب وقت نكل جانے يا جماعت فوت ہونے كا اعديشہ بوتو طواف كے بجائے تحية المسجد براها جاہتے بشرطيكہ وقت كردہ نه بور

مسلكه عند بناز جنازه مسنت موكده ، وتركوطواف تحية سے پہلے برا حصے اور اشراق ، تبجد ، جاشت وغيره كوطواف سے پہلے نہ پڑھے۔

ً مسكله ٨: اگر كى وجه كے فوراً طواف كا ارا دہ نه جوثو تحية المسجد پڙھنا جائے بشرطيكہ وقت عمر و دنہ ہو۔

مسکلید 9: مسجد حرام میں بلکہ ہر سجد میں داخل ہونے کے وقت نفل اعتکاف کی نیت کرنا مستحب ہے اور نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے۔ اس طرح سجد میں کھانا، پینا، سونا جائز ہوجائے گا۔

مسکلہ • انسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کے آگے طواف کرنے والوں کو گزرنا جائز ہے اورطواف نہ کرنے والوں کو بھی جائز ہے، گرسجدہ کی جگہ بیں نیگز ریں۔

# متجدحرام ميس نماز كوثواب كى زيادتى:

مسکلیا: مبحد حرام تمام مبدول سے انصل ہاں میں نماز پڑھنے کا بڑا تو اب ہے، ایک نماز کا تو اب ایک لا کھ نمازول کے برابر ہوتا ہے، لیکن بیٹو اب کی زیادتی صرف فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے، نوافل کا تو اب اتنانہیں۔ نوافل کھر میں پڑھنا انصل ہے۔ اس طرح بیٹو اب صرف مردول کو ہوتا ہے عورتول کوئیس ہوتا، ان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی افضل ہے۔

مسکلہ انجس خرج کعبے ہاہراس کی طرف دخ کرے تماذ پڑھنا جا کزے، کعبے

اندرنماز پڑھنے کی صورت بیں چاروں طرف قبلہ ہے جدھر کو چاہونماز پڑھو۔ مسئلہ میں تکسیک ندرنماز فرض اورنماز لفل پڑھنا جائز ہے۔

مسلما الديم المراه الديمة على المراجع المارية عنا جائز بي محر بلا ضرورت اويرج عنا اور تمازيز هنا منع ب-

مسکلے: کعبہ کے اندر تنہا یا جماعت ہے نماز پڑھتا جائز ہے اور وہاں یہ بھی شرط نہیں کہ
امام اور مقتدیوں کا مندایک بی طرف ہو کیونکہ وہاں ہر طرف قبلہ ہے، البتہ یہ ضرور شرط ہے کہ
مقتدی امام ہے آ کے تدہو۔ اگر کوئی مقتدی امام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گاتو نماز ہوجائے
گی محراس طرح نماز پڑھتا محروہ ہے۔ اس صورت میں مقتدی کوامام سے آ کے نہ کہا جائے گا۔
آ کے ہوئے کی صورت میہ کے مقتدی اور امام و ونوں کا مندا لیک بی طرف ہوا ور مقتدی آ گے ہو
اس صورت ہیں مقتدی کی نماز ندہوگی۔

مسئلہ لا: بیت اللہ کی مجد میں کعبہ کے جاروں طرف نماز پڑھنی جائز ہے لیکن بیت اللہ کا سامنے ہونا ضروری ہے، اگر بیت اللہ سامنے نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگا۔ بیت اللہ سے فاصلہ پرتو بیت اللہ کی سیدھ کافی ہوجاتی ہے محر قریب ہونے کی صورت میں ذرا سے فرق سے بھی بعض وقت استقبال قبلہ نہیں رہتا۔ اگر قریب کھڑ ہے ہوئے کی صورت میں استقبال میں قبلہ کا نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگا۔

مسکلہ ہے: مرف حطیم کا استقبال نماز میں کافی نہیں ہے بلکہ کعبہ کا وستقبال ضروری ہے جا ہے حطیم نگا میں آ جائے۔

مسئلہ ۸: جب امام بیت اللہ کے باہر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کو چاروں طرف سے حلقہ بنا کر اس کی افتد اورست ہے لیکن بیشرط ہے کہ جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف کوئی مقتدی امام سے آ سے نہ ہور یعنی امام اور کعبہ میں جتنا فاصلہ ہے مشتدی اور کعبہ میں اس ہے کم نہ ہو، ورنہ جو تحض بنسبت امام کے زیادہ قریب ہوگا دو امام سے آ سے بچھا جائے گا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ البتہ اور کی طرف ہے آگر کوئی جماعت یا مخص کعبہ کے زیادہ قریب ہوتو کچھ حرج نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ امام شرق کی جانب خط (ب) پر ڈیزھ گز کے فاصلے پر

TO SECTION OF THE PROPERTY OF

المعلم العباج المعام العباح الله المساح المعام المع

فا صلے پر کھڑے ہیں تو جولوگ خط (ج) پر کھڑے ہیں تو ان کی نماز نہ ہوگی۔ کیونکہ امام ہے آگئے۔ ہو گئے اور شال جنوب اور مغرب کی جانب میں اگر کوئی زیادہ قریب ہوجائے تو سیکھ ترج نہیں جیسا کہ مغرب کی جانب کی جمعوئی صف ہیں لوگ کھڑے ہیں۔

- 3;->

مسئلہ ایسمبر درام میں نماز پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ ہیر وتفری میں اس مجدی نماز چھوٹ نہ جائے۔ مسجد حرام کی صرف ایک ون کی پانچ نماز وں کا جماعت کے ساتھ کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک کروڑ چینیس لا کھ نماز وں آئے برابر ہوتی ہیں اور سال کے اگر تین سو ساٹھ ون بھی بائے ون کی ایک لا کھاتی بڑاراور بڑار ساٹھ ون بھی بائے وہ نمی نو سال بحری ایک بڑارا تھ سواور سو برس کی ایک لا کھاتی بڑاراور بڑار برس کی اٹھارہ لا کھ نماز یں ہوتی ہیں اگر کسی کی عمر معرب نوح طیفا کے برابر بھی ہوتو مجد حرام کی صرف ایک نماز باجماعت اس کی تمام عمر کی نماز وں سے افسل ہوگی۔ مجد حرام ہیں خاص ان مقد مات برنماز پڑھنے کے بھی کوشش کرتی چاہئے جہاں جناب رسول اللہ مختر ہے نے نماز پڑھی ہے۔ ایک نماز کا قواب ایک نماز کر جائے کہ ایک برابر ہے گئی کوشش کرتی جائے جہاں جناب رسول اللہ مختر ہے نہ نے سے تر بھی سے سے تر بھی ہے۔ ایک نماز کا قواب ایک نماز کا قواب ایک کروڑ چینیس لا کھ بوا۔

# وه مقامات جہاں بیت اللہ شریف میں

# جناب رسول الله مَنْ لِيُمْ نِهِ مُنَافِيمٌ فِي مُمَازِيرٌ هي

ار **خاندکھ**دیےاندرر

۲۔ مقام ابراہیم کے پیچھے۔

۳۔ مطاف میں حجراسود کے مقابل۔

٣ \_ رکن عراقی کے قریب جو تعلیم اور درواز و کے درمیان داقع ہے۔

 کعبے کے درواز د کے یاس بیت اللہ کے سامنے جوگڑ ھاہے جس کو مقام جرنیل مذیاہ بھی سميتے ہیں۔

٧ بيت الله كرورواز د كرز ويك

ے۔ حطیم ،خصوصاً میزاب دحت کے نیے۔

۸۔ رکن پہائی اور حجرا سود کے درمیان۔

9۔ رکن شامی کے زدیک اس طرح پر کہ باب العر ہ اس کے بیچھے ہو۔

۱۰۔ مصلی آ دم ملیٹارکن بمانی کی جانب۔

مستلمہ ا: آج کل عورتیں مردوں کی براہر جماعت بیں یا آئے چیچے مردوں کے مقابل کمڑی ہوجاتی ہیں اس ہے تماز فاسد ہوجاتی ہے لہٰذاعورتوں کے برابر کھڑانہ ہو۔

مستلسانا: اگرعورتوں کی صف آ مے اور مردوں کی صف عورتوں کی صف کے چیجے ہوتو مردون کی نماز ندہوگی۔

محاذات کی صورت میں نماز کے فاسد ہونے کی چند شرطیں ہیں:

دوسرے: دونوں کا ایک نماز شن مشریک ہونا۔

تمیسرے: درمیان میں جائل ہاا یک آ دی کی چگہرنہ ہونا۔

چوتھے: '' محورت میں نماز کے بیچے ہونے کی شرط کا پایا جانا لیجن مجنون اور جیش ونفاس والی نہ ہوگا۔ پانچویں: ایک دکن کی مقدار کم از کم برابر کھڑے ہو کرنماز میں شریک رہنا۔

چھے: دونوں کا تحریمہ ایک ہوتا لینی دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں یا عورت مرد ک مقتدی ہو۔

سا تو میں: المام کاعورت کی امامت کی تبیت نماز شروع کرتے وفت کرناء آگر نبیت نہ کی ہوتو مرووں کی نماز فاسد نہ ہوگی عورت کی ہوجائے گی ۔

## طواف كابيان

## طواف کی تعریف:

طواف کے معنی کسی چیز کے جاروں طرف چکر لگانے سکے جیں۔ اور جے کے بیان میں اس سے مراد ہیت اللہ کے جاروں طرف سات مرجہ گھومنا ہے۔

## فصائل طواف:

طواف کی بہت فضیلت ہاور حدیثوں ہی بہت ترغیب وانا کی گئی ہے۔ المحضرت عبداللہ بن عہاس ہن تشکیردایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ شاہلاً نے قرمایا: اللہ تعالی بیت اللہ ہر ہرروز ایک سوئیس رحمتیں نازل فرماتے ہیں (جن ہیں سے) ساٹھ رحمتیں طواف کرتے والوں کے لئے ہیں اور جالیس نماز پڑھنے والوں کے لئے اور میں بیت اللہ کودیکھنے والوں کے لئے۔ (طہرانی)

دوسری روایت تعیل ہے کہ جو تحق بیت اللہ کا طواف کرتا ہے دوقدم الحا کر دوسرا قدم نہیں رکھتا کہ اللہ تعیل ہے کہ جو تحق بیت اللہ کا طواف کرتا ہے دوقدم الحا کر دوسرا قدم نہیں رکھتا کہ اللہ تعالی اس کی ایک خطا معاف کردیتے ہیں ادرا کی شکے طواف کرتے رہو، یافعت ہمیشہ میسر نہ ہوگ ۔ اکثر اوقات جرم میں گر ارواور بیت اللہ کود یکھتے رہو، بیت اللہ کود یکھتا بھی عبادت ہے۔

 <sup>&</sup>quot;جمع الفوائد" الكبير والاوسط بضعف (س)

ل "كنز العمال" عن ابن خزيمه و ابن عباس (س)

<sup>· &</sup>lt;del>上面,我们我们的我们就会一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人</del>

### طواف كاطريقه:

طواف کا طریقہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے جس طرف جمراسود ہے اس طرح کھڑا ہوکہ
داہنا موغرہا جمراسود کے مغربی کنارے کے مقابل ہواور سارا جمراسود بالکل مقابل ہوجائے اور
جمراسود کی طرف منہ کر کے جمراسود کے قریب سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھا اس طرح اٹھائے جس
جمراسود کی طرف منہ کر کے جمراسود کے قریب سامنے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھا اُسلام الله اُسلام ا

رکعت بیں ﴿فَسِلَ هٰسوَ السَّلْسَهُ ﴾ پڑھے۔اس کے بعد جوجا ہے وعاما نگے کیک وعائے آوسی میٹلاس مقام پرماثور ہے۔وہ ہے۔

اَللَّهُمْ إِنْكَ نَعْلَمُ مِرِى وَعَلَا بَيْنِى فَاقْبُلُ مَعْلِرُبِي، وَتَعَلَمُ حَاجَتِى فَاغْلِلْ مَعْلِرُبِي، وَتَعَلَمُ حَاجَتِى فَاغْلِلْ مَعْلِرُبِي، وَتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمُ إِنِي السَّالُكُ إِلْسَمَانَا لِيَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا ضَادِقًا حَتَى أَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِينُنِي السَّلُكُ إِلْهُمَانَا لِيَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا ضَادِقًا حَتَى أَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِينُنِي السَّلُكُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّ

پھر دوگانۂ طواف پڑھ کرمنتحب ہے کہ جا ہ زم زم پر جا کر آب زم زم ہیے اور دعا ما گئے ،اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر وہاں ہے آ کر مجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ک ویوار (اس کومنزم کہتے ہیں) کو ٹیٹ کر دعا کرے کہ ریم بھی مقبولیت دعا کا مقام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ طواف کے بعداول ملتزم پرآئے اور بھر ددگانہ پڑھے پھرزم زم پر جائے۔

#### تنبيهات:

۔ طواف کے بعد اگر سعی بھی کرنی ہوتو طواف شروع کرنے سے پیشتر اضطہاع بھی

کرے(لیحی جا درکو داہنی بغل میں سے فکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے اور داہنا

کندھا کھلا رہنے دے) اور اضطہاع تمام طواف میں باقی رکھے اور اول کے تمن

چکروں میں دمل (اکر کرشاہ نہ ہلاتے ہوئے کچھ تیزی کے ساتھو قریب قریب قدم
رکھر جلنا) بھی کرے۔

و۔ طواف کے شروع میں تحبیرے پہلے اور جر اسود کے استقبال سے پہنے ہاتھ اٹھانا

بدعت ہے،اس لئے جمرا سود کے استقبال کے بعد تھیر کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائے ۔

جب دوگانہ طواف بڑھے تو موغر ھے ذھا تک کر بڑھے، اضطباع کے ساتھ بڑھنا

مكرده ب،اضطياع صرف طواف يمل بوتاب-

اکثر مطوفین حجراسوداور رکن بمانی کے درمیان تئر، کھڑے ہو کرنیت کراتے ہیں یہ کروہ ہے بلک نیت اس طرح کھڑے ہو کرکرنی جاہئے کہ داہنا کندھا جراسود کے مغربی کنارے کے مقابل ہو۔

#### ار کان طواف

طواف کے تمن رکن ہیں:

طواف کے اکثر چکر بورے کرنا۔

بیت اللہ کے باہر مجد کے اندر کرنا۔

فودطواف كرنام وكسى چيز پرسوار بوكرگرے محربيبوش اس سيمشقيٰ ہے،اس كى طرف ے دور افخف مجی کرسکتا ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

### شرا يُططواف:

طواف کی چیشرطیں ہیں۔ تین قو صرف جج کے طوافوں کے لئے ہیں اور تین سب طوافوں سمے دامطے:

> ۲ \_طواف ہے بہلے احرام ا\_خلاص وقت

۳۔ د توف عرفہ کا ہوتا ہ نج کے طوا نوں کے لئے شرط ہے۔ اور

۳ مسجد کے اندر طواف کا ہونا ، سب طوا فول کے گئے شرط ہے۔

مستلما: طواف کے لئے نیت شرط ہے۔ بلانیت کے اگر کوئی محض بیت اللہ کے جاروں طرف سات چکرنگائے گا تو طواف نہوگا۔

مستلمان أكركسي كوبيت الله كي خرتين تقى كربيت الله بهادرسات چكردكا في يواف نه موكا

مسكليه ؛ صرف طواف كي نيت صحت ك لئ كافي ب، خاص طور ي تعيين كرنا كدفلان

طواف کرتا ہوں شرط نہیں تعین کرتا صرف منتجب یا مسنون ہے۔ بس اگر کی محض پر خاص وقت ع میں کوئی طواف واجب تھااوراس نے اس کی تعیمن کر کے یا بلاتعیمین کے اس وقت میں طواف کرلیا تووہ طواف کافی ہوجائے گا۔

### واجبات طواف:

طُوافِ کے واجبات آ مُحر ہیں:

ضبارت بعنی حدث اصغر<sup>ن</sup> اورا کبردونوں سے پاک ہونا۔ \_1

> سترعورت \_ ٦٢

جو مخص پریل چلنے پر قادر ہواس کو پیاوہ طواف کرنا۔ \_•

> داہنی طرف ہے طواف شروع کر تا۔ <sup>بر</sup> \_~

> > حطيم كوشائل كرئ طواف كرنابه

هجراسود سے طواف کی ابتدا کرنا ، محکمراس میں اختلاف ہے، عامد مشاکج کے نز دیک \_ 1 سنت ہے اور طاہر الرواییۃ بھی یکی ہے۔

> لوراطواف كرناليعني اكثر طواف تؤركن ہے اوراكثر ے زياد و داجب ہے۔ \_∠

طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا، بعض نے اس کوعلیحدہ شار کیا۔ \_^

## واجبات كاحكم

واجب كاتفكم بيرب كدا كركسي واجب كوترك كري كاتوطواف كالعاده واجب بوكاءا كراعاده

ا ایعنی نے وضونہ ہوما ورحیض ونفاس اور جنا ہے ہے یاک ہو۔

ع اپنی واپنی جانب ہے لینی جمراسور ہے در داز ہ کی طرف کو چلنا۔ ( س )

مِيرِ جزم بـالـوجـوب في "البحر" و "التهر" و "التنوير" و االنبر" و اعراقي الفلاح" حتى قال في "الدو": ولو ابتدا من غير الحجر اعاده ما دام بمكة، فلو وجع فعليه دم، فتامل وظاهر الرواية انه سنة يكره تركها و عليه عامة المشائخ وصححه في "اللياب" فلو افتتحه من غيره كره و لا شي عليه "غنية المناسك". (س)

نہ کیا تو اس کی جزا واجب ہوگ جس کا بیان جنایات میں آئے گا۔

### سنن طواف:

- ا۔ حجراسود کااستلام۔
  - ۲\_ اضطباع\_
- اول کے تمن چکروں میں راس، باتی میں راس نہ کرہ بلکہ اطمینان سے چلنا۔
- س سعی اور طواف کے درمیان استلام کرنا (بیاس کے لئے بے جوطواف کے بعد سعی کرے )۔
  - ۵۔ جمراسود کے مقابل کھڑے ہو کر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے اٹھا ڈ۔
- ٣ . مع حجرا سود معطواف كي ابتداكرنا (بياكثر كنز ديك سنت ماديعش واجب كهتم بين) .
  - ابتدائے طواف میں ججراسود کی طرف مند کرتا۔
    - ٨ تمام چكرپ در ي كرنا ـ
  - 9۔ بدن اور کیزوں کا نجاست هیقیہ سے یاک ہوہ۔

### مستخيات طواف:

- ا۔ طواف کو جمرا سود کی داہنی جانب <sup>ہ</sup>ے اس طرح شروع کرنا کہ طواف کرنے والے کا بورابدن حجرا سود کے سامنے گزرتے ہوئے تھاؤی ہو کرگز دے۔
  - ۲ هجراسود برتمن مرتبه بوسده یتاا درتین مرتبهای برسجده کرنا ـ
    - سو۔ طواف کرتے ہوئے ماثورہ دعاؤں کا پڑھنا۔
  - ٣\_ مردكوبيت الندكة بب موكرطواف كرنا بشرطيكه جهوم اوركمي كوتكليف ندمو\_
    - ۵\_ عورت کورات میں طواف کرنا۔
- لے حجراسود کی وائی چائب سے مراواس کی شرقی جائب ہے ہے جو بیت اللہ کے دروازہ کی طرف ہے اس کی غربیت اللہ کے دروازہ کی طرف ہے اس کی غربی چائب کی جائب کی بدین الحجو ای باعتبار الوضع، فافه علی بدین الباب لاباعتبار مستقبله شرح ثباب ص: 9 ک. فائل فع ما اعترض علینا بعض العلما بان بدین الحجو ما یلی الوکن البحائی . (سعیداحم غفرانہ)



٧ - طواف بن شاوروان (بيت الله كايشة ) كوشال كرنا -

ے۔ اگر طواف ﷺ میں چھوڑ دیا ہو یا طریق مکر دہ پر کیا ہوتو اس کوشر ورج سے کرنا۔

لمراف كالمالا

٨ مباح تفتكوكانزك كرناب

و به جوچیز خشوع می خل ہوا س کونہ کرنار

ال وعااوراذ كاركوطواف بنسآ بسته يزهنا\_

۱۱۔ کوئ بیانی (مغربی جنوئی گوشہ) کاامتلام کرنا۔

II جوچزیں دل کومشنول کرنے والی ہوں ان سے نظر بھان۔

#### مراحات طاف:

خواف میں بہ چیزیں مباح ہیں:

٣ \_ مسائل شرعيد بتانا اورور يافت كرنا \_ ٢٠ كسى ضرورت سن كلام كرنا \_

۵ کھی پیتا ۲ دعاؤں کا ترک کرنا۔

ے۔اچیاشعر پڑ ھنااور کہنے۔ ۸۔ پاک جوتے وغیرہ پیمن کر طواف کرنا۔

٩ - كسى عذركى وجد عصوار موكرطواف كرن - ١٠ ول ول ين قرآن يزهنا -

### محرمات طواف:

يه چيزي طواف كرتے والے كے لئے حرام بيں:

ا۔ جنابت( ہیا ک ) پاچیغی و تفاس کی حالت میں طواف کرنا۔

بلاعذر کی کے اوپر چ ھاکر اور سوار ہو کر طواف کرتا۔

ال مے وضوطواف کرنا۔

سے باعدر کھنوں کے بن یا التا ہو کر طواف کرنا۔

۵۔ طواف کرتے ہوئے حطیم کے چی میں سے نکلنا۔

٧\_ مطواف کا کوئی چکریااس ہے کم چھوڑ دیتا۔

- حجرا سود کے علاوہ اور کسی میگہ ہے طواف شروع کرنا۔
- ۸۔ طواف میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتا، البتہ شروع طواف میں ججراسوو کے استقبال
   کے وقت جا تزہے۔
  - 9۔ طواف میں جو چیزیں واجب ہیں،ان میں سے کی کوترک کرنا۔

## مكرومات طواف:

- به چیزی طواف یس محروه بین:
- ا- فنول اور بافائده بات چيت كرنا به
- ۲۔ خرید وفر و شت کرنایا اس کی گفتگو کرنا، کوئی ایساشعر پڑھنا جو حمد و ثناہے خالی ہو۔ اور بعض نے مطلقاً شعر پڑھنے کو کر وہ کہا ہے۔
- س۔ دعایا قرآن بلندآ واز ہے پڑھنا، جس سے طواف کرنے والوں اور ٹمازیوں کو تشویش ہو۔
  - سم تایاک کیرون مین طواف کرنا۔
- ۵ را اوراضطهاع کو بلاعذرترک کرنا (بعنی جس طواف بیس اضطهاع اور دل مسنون ہو)
  - ٢ جراسود كااستلام چوزنا\_
  - 2- طواف كے يعيرون يس زياده فاصله كرنا۔
- ۸۔ دوطواف ال طرح المضح كرنا كدودگان: طواف رچ ش نه پڑھے ليكن اگر نماز پڑھنى اس
   دفت مكروہ ہوتو جائز ہے۔
  - 9 ۔ دونوں ہاتھ طواف کی نیت کے وقت بالکبیر کے اٹھانا۔
  - -۱۰ خطبهاور فرض نمازی جماعت کمڑی جوجائے کے وقت طواف کرتا۔
    - اا۔ طواف کے درمیان کھانا کھانا ، بعض نے بینے کہمی مروہ کہا ہے۔
      - بیشاب یا خانه کے نقاضے کے وقت طواف کرنا۔
      - ای طرح مجوک اور خصر کی حالت بین طواف کرنا۔
  - ١٨٠ طواف كرت موك نماز كى طرح باتحد يا ندهمنايا كو بجاور كرون يرباتدر كهنا\_

#### طواف کےا قسام \*

## طواف كى سات تتميس بين:

## الطواف قدوم:

لین آنے کے دقت کا طواف اس کو طواف النہ جبة اور طواف الملقاء اور طواف المورود مجی کہتے ہیں۔ یہ اس آفاتی کے لئے سنت ہے جو مرف تج یا قران کرے اور تیج اور عمرہ کرنے والے کے لئے سنت نہیں گوآ فاتی ہو۔ ای طرح الل مکہ مرمدے لئے بھی نہیں ہے۔ ہاں! اگر کو ل کی مینتات ہے باہر جا کر افرادیا قران کا احرام با عدد کرجے کرے تواس کے لئے بھی مسنون ہے اور اس کا اول وقت کہ مرمدیں وافل ہونے کا وقت ہے۔

### ۳ ـ طواف زیارت:

اس کوطواف رکن اورطواف جج اورطواف فرض بھی کہتے ہیں، یہ جج کارکن ہے با اس کے بچرائیس ہوتا اوراس کا وقت وسویں ذی المجری سے صاوق ہے شروع ہوتا ہے اورایا م تحریعیٰ وسویں ہے باس میں رق ہوتا ہے اور ایا م تحریعیٰ وسویں ہے بار ہویں تک کرنا واجب ہے ، اس میں رق ہوتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے اگرا حرام کھول کر پہن لیے تو اضطیاع نہیں ہوتا۔ اوراگر احرام کے کپڑے نیس اتا رہے تو چراضطیاع کرتا چاہئے ، اس کے بعد می کرچکا ہے تو چروش اور می اس کے بعد می کرچکا ہے تو چروش اور می اس کے بعد می کرچکا ہے تو چروش اور می نہرے۔

#### سلطواف صدر:

لیمنی بیت اللہ ہے والی کا طواق، اس کوطواف وداع بھی کہتے ہیں۔ یہ آ فاقی پر واجب ہے ، کی پر یا جو آ فاقی مکد محرمہ کو ہمیشہ کے لئے وطن بنائے اس پر واجب تہیں۔ اس طواف میں رمل واضطباع نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد سمی بھی نہیں ہے، یہ تینوں طواف رقج کے ساتھ مخصوص جیں۔ MENTI

### سم بطواف عمره:

بير عمره يش ركن اور قرض ہے، اس بي اضطباح اور دل كرے اور بعد بين سعى بين كرے۔

#### ۵ بطواف تذر:

ينذر مانے والے پرواجب ہوتا ہے۔

### ٢ ـ طواف تحية:

یہ مجدحرام میں داخل ہونے والے کے لئے مستحب ہے لیکن اگر کوئی دوسرا طواف کر لیا تو وہ اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔

## ۷\_طواف نفل:

يدجس وقت جي جاب كياجا سكتاب.

# مسائل استلام

مسئلہا: استلام جہوم کی وجہ ہے آگر نہ ہوسکتا ہوتو طواف شروع کردے اور اشارہ استلام کا کرے بعنی ہاتھ یالکڑی وغیر وہے۔

مسکلہ ان جراسود کو ہاتھ لگانا اور چوہنا اس وقت مسئون ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی
مسکلہ ان کوسٹ کی وجہ سے تکلیف وینا حرام ہے، اس لئے ویکے ویے کراستام نہ کرے۔ بلکہ
ایسے وقت صرف وونوں ہاتھ چراسود کو لگائے اور ہاتھوں کو چوم لے اور اگر ایک ہاتھ لگائے تو وا ہنا
ہاتھ لگائے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو کسی لکڑی وغیرہ سے چراسود کو چھوے اور اس لکڑی کو بوسہ
وے اگر یہ بھی نہ ہوسکے تو وونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر دونوں بھیلیوں کو چراسود کی طرف اس
طرح کرے کہ پشت بھیلیوں کی اپنے چہرے کی طرف رہ اور یہ نیت کرے کہ چراسود پر دکھی
جی اور تکہیر وہ لیں کہا ور بھیلیوں کو بوسروے لے۔

ل حجرا مودي كوبوسددينا ورباته سے چھونا۔

مسئلہ ہا: مجرا سود پرا گرخوشہو ایمی ہواورطواف کرنے والامحرم ہوتو اس کا متناہم جا ترکیسی بلکہ ہاتھوں سے اشار دکر کے ہاتھوں کو بوسدو ہے لے۔

مسئلہ ؟ جراسود پر جائدی کا حلقہ لگا ہوا ہے ، استلام کے وقت اس کو ہاتھ لگا نا جائز نہیں۔ بہت سے ، واقف! ستلام کے وقت اس کو ہاتھ لگاتے جی سینا جائز ہے۔

مسئلہ 2: حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ لیعنی وہنیز کے علاوہ بیت اللہ کے اور سی گوشہ یا د بوارک بوسد وینامنع ہے،صرف رکن بیمانی کو ہاتھ دلگائے ، یوسد ندد سے اور اگر ہاتھ نہ دلگا سکے تو اس کی طرف اش رہ نہ کرے۔

مسئلہ لا: طوزف کرتے ہوئے علاوہ استلام کے دفت کے بیت اللہ کی طرف منداور سید کرتا منع ہے اور استلام کے وقت بھی دونوں پاؤٹ اپنی عگد رہنے چاہئیں اور استلام کرکے بھر سیدھا کھڑا ہو کر طواف کرنا چاہئے۔ عام طور پرلوگ استلام کر کے بیچے کو بٹتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیچھے بٹنے کی ضرورت نہیں ای جگہ سیدھا کھڑا ہوج کا کانی ہے۔

## مسائل نماز وطواف:

مسئلہ از ہرطواف کے بعد دورکعت تماز پر حینا داجب ہاور یہ تماز مقام اہراہیم کے پیچھے پڑھنامتھب اورافعنل ہے، اس کے بعد اس کے قریب ، اس کے بعد کھیے جد حظیم میں، میزاب رحمت (پر نالہ بیت اللہ) کے پنچے، اس کے بعد باقی قطیم میں، اس کے بعد بیت اللہ کے قریب مقام جرئیل منتزم وغیر وہیں، اس کے بعد مجدحرام میں، اس کے بعد حرم میں، ان مقاہ ت کے علاوہ پڑھنااور تا خیر کرنا برااور کروہ ہے۔

مسکلیدا: اگر کسی نے کلہ کرمہ میں بیٹمازند پڑھی تو اس کواد اکر ناواجب ہے ذہبے ساقطانہ ہوگی بھڑم عمر میں ادا کرسکتا ہے۔

مسکلہ تا: یہ نماز دفت تکروہ میں نہ پڑھے،مثلاً اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے تو مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھے۔اگر وقت میں گنجائش ہوتو مغرب کی سنتوں سے طواف کی نماز کو پہلے پڑھے، در نہ پہلے مغرب کی شنیس پڑھے۔

اِنْ كَ رَمَاتُ مِن بِعِمْ لُوكَ أَسَ بِرَخْشِيونَكُاوَ يَعَ فِيلِ

<sup>&</sup>lt;u>⋰⋛⋪⋶⋶⋛⋪⋟⋰⋘⋰⋛⋛⋶</u>⋛⋛⋪⋛⋿⋛⋞⋛⋌⋘⋸⋞⋪⋹⋰⋛⋞⋸⋿⋞⋞⋸⋍⋞⋞⋸⋰⋞⋞⋐⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋞⋛⋛⋰⋛

مسكليها: دوكاند طواف كرده ونت ميں برحنا كروه بورا عاده بهتر ب\_

مستلدہ: عین طلوع آ قاب یا زوال یا خروب کے وقت اگر طواف کی نمازکس نے شروع کی تواس کا عتبار نہیں بھر پڑ مناوا جب ہے۔

مسئلہ ہیں : اگرکوئی دوگانہ طواف پڑھتا بھول جائے اور دوسرا طواف شروع کردی تو اگر ایک چکر پورا کرنے سے پہلے باد آجائے تو طواف کو چھوڑ کرنماز پڑھے اور اگرایک چکر پورا کرنے کے بعد باد آیا ہے تو طواف کو نہ چھوڑ ہے، طواف پورا کرنے کے بعد دونوں طوافوں کی نماز بڑھ لے۔

' مسئلہ کے: طواف کی نماز کا طواف کے بعد متصل پڑھنا مسئون ہے اور تا خیر کرنا تکروہ ہے ، البتہ آگر وقت تکروہ ہوتو اس کے گزرنے کے بعد بڑھے۔

## مسائل رمل:

مسئلما: جس طواف کے بعد سی ہوتی ہے اس میں اول کے تین چکروں میں رال بھی ہوتا ہے اور جس کے بعد سی نہیں اس میں رال نہیں ہوتا۔ رال یہ ہے کہ جھیٹ کر تیزی سے بطے اور زور سے قدم اٹھائے اور قدم نزو یک نزویک رکھے اور مونڈھوں کو ٹوب پہلوالوں کی طرح ہلاتا ہوا ملے۔

مستلیما: اگرزیادہ جوم ہے کہ رائنہیں کرسکے گا تو جوم کم ہونے تک طواف کو موخر کرے، جب جوم کم ہوجائے اس کے بعد طواف رال کے ساتھ کرے۔

مسئلہ ہا: اگر طواف رال کے ساتھ شروع کیا اور ایک دو چکر کے بعدا تنا جوم ہو گیا کہ دل نہیں کرسکتا تو رق موقوف کردے اور طواف پورا کردے۔

مسئلہ ہے: اگر دل کرنا بھول گیا اور ایک چکر کے بعد باوآ یا تو مرف دو میں دل کر لے اور اگر اول کے تین چکر کے بعد باد آئے تو چھر دل نہ کرے کیونکہ جس طرح اول کے تین چکروں میں دل سنت ہے ای اطرح اخیر کے جارمیں دل نہ کرنا بھی سنت ہے۔

مسئلہ ، سارے طواف (بعنی ساتوں چکروں میں) رال کرنا مکروہ ہے بھین کرنے ہے کوئی جزاواجب ندہوگی۔

مستلدا : كى مرض يا يوحان كى دوست اكرول نيس كرسكا تو بجوح رج نيس -مسكدى: رال كرت موس بيت الدشريف عقريب جانا افعل ب الكن اكر قريب موكر رال ند كرسكنا بوتو بحرفاصله برل كرساته طواف كرنا أفعل بب بحض قريب كي نضيات حاصل كرتے كے لئے دوسروں كوتكليف وينا محناہ ہے اى طرح بال دل بھى مردكو بيت اللہ كے قريب طواف کرناافضل ہے،لیکن اگر قریب ہونے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہوتو پھرافضل میں۔

## طواف کے بھیروں میں کی زیادتی کے مسائل:

مسئلما: اگر قصدا كسى في تول چكر بحى كرايا تو جرجه چكرا در طاكر بورا طواف كرنا واجب ہے۔ کو یا اب دوطواف ہوجا تیں گے۔

مستلمة: سانوي چكر كے بعد وہم يا وسوسه سے آ طووں چكر كرليا تب بھى اس كو دوسرا طواف بورا كرنالا زم ہے۔

مسئلة الرآ مموال چكركيا ادر كمان مدتفاك ميرما توال بياكين بعد مين معلوم جواك آ تھوال ہے تو مجرد دسراطواف لازم بیں۔

مستله من الرطواف ركن مين شك موجائ تواس كا اعاده كريدا درا كرطواف فرض واجب ا کے پھیروں کی تعداد میں شر ہوجائے توجس پھیرے ٹیمل شک ہواس کا عادہ کر لے۔ مستله ٥: طواف منت اورتفل على أكر شك بوتو غلب كل كالعميار ،

مسئلہ ۲: اگر کوئی عادل تخص طواف کرنے والے کے ساتھ ہواور وہ تعداد پھیروں کی تم بنائے تو اس کے قول پر احتیاطاً عمل کرنامستحب ہے اور اگر دو عادل مخص بناویں تو ان العِينَ رَكُنَ مَعَ هَدَا مَا ذَكُرُهُ فِي "اللِّبَابِ" ورده في "الفنية" حيث قال: والوشك في طواف الركن اعتاده، ولوشك في عدد انسواطه اعاد الشوط الذي شك فيه الى ان قال: مافي "اللباب": وقو شك في اعداد اشواط الركن اعاده. قال في "التحرير المختار": اي اعاد الشوط اللذي شك فيه، وليس المواد ان يعيد الطواف كله كما يظهر، وكلاما في "البحر" والمو شك في تركان الحج قال عمامة المشايخ يودي قانيا، اي يودي ماشك فيه طوافاً كان او شوطاً منه، فلا يخالف ظاهر الرواية، واخترنا ما في "اللباب" لاته احوط. (صعيد احمدغفرله) 

ساكانتنزق

کے قول برعمل کرنا دا جب ہے۔

## آب زم زم پینے کا طریقہ:

آ ب زم زم پرنماز طواف کے بعد آ نے اور اگر بسیولت مکن ہوتو خود پانی تھینچ اور بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہوکر یا بیٹے کر قبلدر وہوکر بیددعا پڑھ کر ہے اور خوب ڈٹ کر ہیے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزُقًا وَّاسِعًا وَشِفَآءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

اسالله إين آب عظم نافع اوردزق واسع اورشفائ كامل كاطلبكار بول-

اور تین سانس کے کریٹے اور پھر ضدا کی حمد کرے اور سراور منہ کو بھی پانی ملے دور باتی بدن پر بھی ڈالے اور باتی یانی آگریئے تو کئو کس میں ثاب ڈے یابدن برڈال لے۔

متعبيد: مريض اوربيوش كي طواف كاعلم بيوش كاحرام بين كزر چكاب، دبال ويكهو-

# مسأئل متفرقه

مسكلما: مريض معدود كوطواف كرائي ك لئ اجرت برا محانا جائز ب

مستندیان اگرا تھانے والے نے طواف کی نہیت نہیں کی اور معذور بیبوش نہیں تھا، اس نے خود طواف کی نہیت کر کی توطواف ہو کہا اور اگر بیبوش تھا تو طواف نہیں ہوا۔

هستگه ۱۳ طواف بین اگر تورت مرد کے ساتھ ہو جائے تو طواف فاسد تبین ہوتا، ندمر د کاء ند درت کا۔

مسئلہ ہم: معذور حض کو جس کا وضوئیں تھیرتا، یا کوئی زئم جاری ہے اس کا وضوچ و تک مسرف نماز کے وقت تک رہتا ہے نماز کا وقت نگلنے کے بعد وو بارہ وضو کرتا ہوتا ہے اس لئے اگر جار چکروں کے بعد وقت نگل جائے تو وو بارہ وضو کر کے طواف پورا کر لے ادرا گر چار چکروں سے کم کئے جیں تب بھی دو بارہ وضو کر کے پورا کرسکتا ہے، لیکن چار چکر ہے کم کی صورت میں شروح ہے کرنا افضل ہے۔

هسکلیدن: طواف کی جگہ بیت اللہ کے چادول طرف مسجد کے اندراندر ہے، چاہے بیت اللہ ہے قریب ہو یا بعیداور چاہے ستون اورزم زم وغیرہ کو درمیان میں لے کرطواف کرے طواف ہوجائے گا۔ چھوچھ جھوچھ میں میں جو جھوچھ مسکلہ لا: اگر کوئی معبد کی جیست پر چڑھ کر طواف کرے اگر چہ بیت اللہ ہے اونچا ہو جائے۔ تب بھی خواف ہو ج ئے گا۔

مسلد، مجدحرام سے إبرتكل كرا كرطواف كرے كا تو طواف ند بوكا۔

مسکلید ۸: اگر کوئی طواف میں حطیم کی دیوار پر چڑھ کرطواف کرلے تو طواف ہوجائے گا لیکن مکر دہ ہے۔

مسئله **9**: طواف میں بالکل خاموش رہنااور ند پڑھنا بھی جائز ہے۔

مسلمه ا: طواف مين دعال يره عناقر آن يرهي سے افضل ب\_

مستکارا: طواف میں ناجائز امور ہے نہایت اہتمام ہے بچنا جا ہے اُڑکوں اور عورتوں کی طرف ندد کیمے اور فضول بات بھی ندکرے۔

مسئلہ تا اناگرکوئی کسی مسئد سے ناواقف ہوتو اس کوتقیر مت مجھوراس کوزی سے مسئلہ بتاوو۔ مسئلہ تا اناعورتوں کو مردول کے ساتھ ٹل کر طواف کرنا اور خوب دھنکم دھاکا کرنا، جیسا کدا کشر عورتیں آج کل کرتی بین حرام ہے۔عورتوں کورات یا دن کوالیسے وقت طواف کرنا جا ہے کہ مردوں ج کا جوم نہ ہوا ورطواف بین مردول سے جبال تک ہوسکے ملیحدہ رہنا جائے۔

مسئلہ ۱۳ تا ہوا اور برے لوگ جب طواف کے لئے آئے ہیں تو ان کے خدام اور خاز بین عام مسلمانوں کورو کتے ہیں اور مطاف سے باہر نکال دیتے ہیں بینا جائز اور گناہ ہے۔

## طواف کی وعائیں:

طواف کی نبیت وزا میں کرے اور زبان سے میر پڑھے:

ٱلنُّهُمُّ إِنِّي أُوِيُدُ طُوَافَ بَيُتِيكَ الْمَعَوَامَ فَيَسِّوُهُ لِنَي وَتَفَيَّلُهُ مِنِّي. الاللهُ: يَس آب كِي هُر كِينيت كرتابون اس كوتبل فر، اور قبول فرمار

إليكن دعاش بالحدندا فعادت (شرمحم)

ع اکر کسی شرورے کی وجہ ہے اتھ میں طواف کرنے کی شرورت ویش آ جائے مثلاً اگر طواف زیارت یا دُورکس طواف عمل عورت : خیر کرتی ہے قوصیش آ نے کا اندیشرہ یا کھیل ضروری جانا ہے قوالیت وقت میں منتحب پر عن کرنا داجب ہو جائے گالیعنی مطاف کے کنارے پر سے طواف کر ہے۔ (شیرمحہ )

( Ir. )

جس وقت ملتزم كسائة آئة بيدها يزهد

اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَقَاءً بِعَهُدِكَ وَاتَبَاعًا لِسُنَّةِ نَبُّكَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اے الندائیں آپ کے تم کی تعمیل آپ کی کتاب کی تصدیق اور آپ کے عبد کا ایفا اور آپ کے بیارے تبی ساتھ کی کتاباع کے لئے اس پھر کوچھو تا اور چومتا ہوں۔ اور جب فیمقا ماہرا تیم کے ہرا برآئے تو یہ بیڑھے:

اَلَـلَهُ مَّ إِنَّ هَٰذَا الَّبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَوْمَ حَرْمُكَ، وَالْامُنَ أَمْنُكَ، وَالْأَمُنَ أَمْنُك، وهذَا الله مُقَامِّ النَّارِ فَأَجَرُنِيُّ مِنَ النَّارِ.

اور جب رکن شامی (شالی شرقی موشه) کے برابرا ئے تو یہ پڑھے:

اَللَّهُم إِنِّيُ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّوْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءَ الْأَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ.

اے اللہ ایس آپ کی ذات کی ہناہ لیتا ہوں ، دین میں شرک اور شک کرنے اور نافق سے اور مال اور الل وعیال کے براہ دیو افق سے اور خالفت دین اور برے اخلاق سے اور مال اور الل وعیال کے براہ دیونے سے آپ کی ہناہ جا ہتا ہوں۔

اورجب میزاب رصت (بعنی بیت اللہ کے پرتا لے) کی برابرآئے تو یہ پڑھے: اَللَّهُمَّ أَظِلَیٰ فَحُتْ ظِلَ عَرْشِکْ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّکَ وَلَا بَافِیَ إِلَّا وَجُهُکَ وَاسْقِینی مِنْ حَوْضِ فَیِکَ مُحَمَّدِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَوْنِةً هَنِیْنَةً لَا أَظْمَا بَعْدَهَا أَبَدًا،

اور جب رئن بمانی ہے نکل جائے تو بیہ بڑھے:

﴿ رَبُّنَا اتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ الرطواف من يدعا بحن آئى ہے۔

ٱللُّهُمْ فَيْغَنِي بِمَا زِزَقُتَنِي وَبَارِكُ لِيْ فِيُهِ، وَاخْلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ

العِلَى حِراسود سام م برها ادورواز س كسامة أسد (معيداحد)

ع. او اه بالمقام هذا المكان و لم يقصه به مقام ابراهيم فية. كذا في شرح اللباب (معيرانهر) - مجاهدا بهرامد و محدود معرود و معرود و معرود و معرود و معرود و اللباب (معرود اللباب (معرود اللباب (معرود معرود لِّيُ بِخَيْرٍ ، لاَإِلَهُ إِلَّا وَحُدَه لَاشْرِيْكُ لَهَ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَعَلَى كُل خَيُ هِ قَلِيْرٍ .

بیرسب دعا کی سکف سے مروی ہیں، جناب رسول الله مُلَاقَاۃ سے وکی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے کمبیدنہ کے۔ اگر کوئی دعا یا دہوتو دو پڑھے اور جو ذکر جا ہے کرتا رہے۔ رکن بمانی اور حجراسوو کے درمیان رہنا البنا الابقا پڑھنارسول الله مُؤَقِّق سے تابت ہے اور حضور مُؤَقِّق ہے رہیمی طواف میں پڑھنا ثابت ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسَأَلُك الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمَفْوَ عِنْدَ الْجِسَابِ اوررَكَ يَمَانَى يِرَكِنَّ كَرِيهِ يُرْصَابِي جَنَابِ رسول اللهُ الْكُفْرِ سَانَابِ مِنَا السَّاكَةُ وَمَوَاقِفِ الْمِحْزَيِ فِيَ اللَّهُ مَا إِنِّى اَحُودُ بِك مِنَ السَّكُفُرِ وَالْفَاقَةِ وَمَوَاقِفِ الْمِحْزَيِ فِيَ اللَّذُنَةَ وَالْآنِعَةَ قَ

اور التزم پر كمرُ ابوكر جود عاچا به ما تقى اس جگده عاقبول بول براور يدعا پر سے:
اللّهُ مُ رَبَّ هَلَا الْبَهْتِ الْعَيْمَةِ أَعْيَقُ رَفَابَنَا مِنَ النَّارِ، وَأَعِدْنَا مِنَ
الشَّيْعُانِ الرَّحِيْمِ وَبَارِكُ لَنَا فِيْمَا أَعْطِيْتَنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْنَا مِنْ أَكْرَمِ
وَلْحَدِكَ عَلَيْكَ، اَللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نَفَمَائِكَ، وَأَفْضَلُ
صَلَائِكَ عَلَى سَيِّدُنَا أَنْهِا آئِكَ، وَجَعِيْعِ وُسُلِكَ وَأَصْفِهَائِكَ،
وَجَعِيْعِ وُسُلِكَ وَأَصْفِهَائِكَ،
وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَأَوْلِيَائِكَ،

# طواف قندوم کےاحکام

مسکلہا: طواف قد دم آفاتی کے لئے جومغرد یا قارن ہوسنت ہے اور تعظ کرنے دالے آفاقی کے لئے سنت نہیں ہے۔ کی ، میقاتی اور طی کے لئے بھی مسنون نہیں ہے۔ البند کی وغیرہ اگر میقات سے باہر جاکر مکرمہ آئے تواس کے لئے بھی مسنون ہے۔ ا

مسکلہ ما: طواف تد وم کا وقت کم کرمہ میں داخل ہونے کے وقت سے وقوف عرفہ تک ہے آگر وقوف عرفہ کرلیا اور طواف نیس کیا تو اس کا وقت فتم ہو گیا اور اس کے بعد طواف قد وم ساقط ہو گیا۔

لے جب كرمرف عج كا حرام بوء عروكرنے والے يوطواف قدوم فيس ب- (سعيداحم)

**مسئلة تا: أ فا تي شخص اگرسيدها عرفات جلاجاً ئيئا اور مكة كرمد مين دموين تاريخ كويا نوين** کو وقوف عرف کے بعد آئے تو اس ہے طواف قد وم ساقط ہوجاتا ہے اس لئے کہ اس کا وقت

مسئلهم: كوئى فخص باوجود قدرت اورونت يحطواف قدوم وجهوز كرعرفات جلاميااس ے بعد خیال آیا کہ طواف قد وم مکہ تکرمہ کو واپس آ کر کرے تو اگر وقوف عرف کے وقت لیعنی نویں ذى الحديد كذوال سے بہلے وائي آئر طواف كرايا توسنت ادا ہوگئي ورنزييں .

مسئله ۵: طواف قد وم کے بعد انگر صفا مروہ کی سعی کا بھی اراد ۽ ہوتواس طواف بیں اضطباع اور پہلے تین چکروں میں دل بھی کرے در نداخطہا کے اور مل نہ کرے۔

مسئلہ Y: مفرد کے لئے معی طواف زیارت کے بعد انفنل ہے اور قارن کے لئے طواف قد وم کے ساتھ سعی کرنا افضل ہے اور جو تخص طواف زیارت سے پہلے جج کی سعی کر لے وہ طواف زیارت کے بعد سمی ندکر ہے۔

مسلمے: وقوف سے بہلے اگر کسی نے فل طواف کرلیا اور طواف قد وم کی نہیں کی تو بھی طواف قدوم ہومیا بطواف قدوم کی خاص طور سے نیت کرنا ضرور کی نیس ۔

## صفاا ورمروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان

#### صفااورمروه:

یہ وہی جگہ ہے جہال معترت ہاجرہ فیجنا بانی کی حاش میں دورُی تھیں۔ بہتے یہاں ہے بیت الله تظرمین ؟ تا تعااب سعودی عکست نے ایسے طرز پر بنادیا ہے کہ عی کرتے وقت بیت الله نظرة تارب-مفااورمرد ودو بهازيال جي جومجدحرام مصمتسل ہيں۔

## سعى شرمعنى:

سعی کے معنی دوڑ نا، احکام مج میں صفااور مرود کے درمیان بخصوص طریق ہے سات جکر لگائے کا نام معی ہے۔ صفا مردہ کے درمیان معی کا فاصلہ بعض علائے سات مو بچاس ادر بعض نے سمات ہوجھیا سٹے ذراع لکھا ہے۔

## سعی کرنے کا طریقہ:

جس طواف سے بعد سی ہوتو چاہیے کہ طواف سے فارغ ہوکر حجر اسود کا استلام کر ہے جیسا کہ طواف میں کیا جاتا ہے اور بیٹو ال استلام سی کرنے والے کے لئے مستحب ہے ، استلام کر کے باب الصفاے مسجد سے باہر نکلے اور صفاح جائے اور صفائے قریب پڑھے:

أَيْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّهِ. جس سے اللہ نے ایتداکی میں بھی اس سے تروح کرتا ہوں۔

اور صفا کی سیر میبول پر چڑھے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہواور بیت اللہ پر نظر رہاور دونوں ہاتھ آسان کی طرف موٹر عول تک اٹھائے بھیے دعا بیں اٹھائے ہیں ،اس کے بعد تمن مرتبہ خدا کی حمہ و ثنا کرے اور تجمیر وہلیل بھی بلند آواز سے تمن مرتبہ کیے اور آ ہتہ سے دروو شریف پڑھے، پھر خوب خشوع ہے اپنے لئے اور دوسرول کے لئے دعا مائے سے بہال بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح تھ بیروہلیل کے:

اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمَدُ، اَلْحَمَدُ لِلَٰهِ عَلَى مَا اَلْهَمَنَا، هَدَانَا اللَّهِ عَلَى مَا اَلْهَمَنَا، اَلْحَمَدُ لِلَٰهِ عَلَى مَا اَلْهَمَنَا، اللَّهُ وَحُدَهُ لَلَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ لَهُ النَّمَلُكُ وَلَهُ النَّحَمَدُ يُحْمِى وَ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هُولِينَ لَهُ لَهُ النَّمَلُكُ وَلَهُ النَّحَمَدُ يُحْمِى وَ يُعْرَفُونَ وَعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ وَعَدَهُ وَعَوْمَلُ عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَمَةُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَمَدُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبُ وَالْمَعَلِيمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللله

## 🕻 مقادد موم كدوميان كار شاهوان 🕻 ۱۳۳

ٱجْمَعِيْنَ، وَسَلَامَ \* عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ وَالْحَمَادُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ. اےاللہ! جیبا کرتونے جھےاسلام کی جایت کی ہے ٹس مرنے دم تک مسلمان بى ربول اورمسلمان بى مرول \_ اے اللہ! محصا کو اور بیرے والدین اور تمام

مسلمانوں کو بخش دے۔ (اور مؤلف وناشر کو بھی اپنی رحت کے صدقد سے بخش

ويجير ) آمين - بحرمت حضور سيدالانبياء والمرسكين تأثيلا -

اوراس کےعلاوہ جو جا ہے وعاما کے اور ملبیہ بھی کہتارہ اور دیر تک تفہرارہے تقریباً مجیس آیت کی مقدار تغیرے اور محرانی رفتارے ذکر کرتا ہواد عاما نگتا ہوامروہ کی طرف یطے ادر درمیان صفادمروه كے بيدعائے ماتوره يا ھے:

رُبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

اساللہ! پخش دے،آپ تی سب سے زیادہ عزت والے اورسب سے بزرگ ہیں۔

ادراس کےعلاوہ جوجا ہے پڑھے میبال بھی دعا تبول ہوتی ہےاور جب سبزمیل لزجو کہ مجد كے كونے يراكا ب ) جد ہاتھ كے فاصلے يرره جائے تو دوڑ كر چلے تكر متوسلا طريق سے دوڑے، جب دونوں میلوں سے نکل جائے تو مجراتی حال سے چلنے تکے، یہاں تک کدمردور پہنچے۔اور کشادہ جگہ بررک جائے۔ ذرا داہنی جانب کو مائل جو کرخوب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور پھرجس طرح صفار ذکراور دعا کی تھی بیال بھی کرے۔ بہاں بھی دعا تبول ہوتی ہے۔ بیصغا ے مروہ تک ایک چکر ہوگیا اس کے بعد مروہ ہے اتر کر پھر صفا کی طرف علے اور دونوں میلوں کے درمیان دوڑ کر چلے اور صفاح ج حکر پھرای طرح وعا اور ذکر کرے جیسے شروع بیل کیا تھا، ب مروہ ہے صفا تک دو پھیرے ہو گئے۔اسی طرح سات پھیرے کرے پھر سنی کے سمات پھیرے بورے کرنے کے بعد دورکھت تماز نغل مجدحرام میں بڑھے اورمطاف (بینی جس جگہ طواف كرتي بين ) كے كنارے ير ير منامنخب بـ

مسكليا: سعى جارى نزويك واجب ب طواف ك بعدمتصل كرمًا سنت ب، فوراً كرمًا واجب نہیں۔ اگر کسی عذر یا تکان کی وجہ سے فوراً طواف کے بعد نہ کرسکے تو مضا نفتہیں، بلاعذر تاخير كروه ہے۔

ع بدہزمیل معزت عباس ڈاٹٹ کے تحریف مقابل ہے، میلے پیال آپ کا مکان تھا۔

مستلماً: اگرطواف اور معی کے درمیان بہت ذیادہ فاصلہ وجائے تب بھی کوئی جزاوا جب نہیں ہو گی <sup>ج</sup> مستلما: طواف قدوم کے بعد سی فے سی نہیں کی اور وقوف عرف کرلیا تو اب طواف زیارت سے پہلے وقوف کے بعد سعی کرنا جا رُنہیں، بلکہ طواف زیارت کر کے سعی کرے۔ مستكريم اسعى كرنے كے لئے باب السفائے لكنام سخب ہے واكر كسى دوسرے دروازے سے نظفے تو ہمی جا زے۔

> **مسئلہ ہ**:سعی کے شروع کرنے سے پہلے جراسود کا اعتلام مسنون ہے۔ مسكله ٢: جس وقت سى ك في مسجد سے نظر توريز ہے: بِسْمِ اللَّهِ وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوَابَ فَصَٰلِكَ

الله كانام في كرداهل موتا مول اوررسول الله مَنْ يَعْتُمُ بردرود وسلام بعيني مول-اے میرے رب! میرے گناہ بخش دیکھیے ادرائی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دیکئے۔

اور بہلے بایاں یاؤں باہر لکا لے اور جب صفا کے قریب بہنچے تو یہ پڑھنامستحب ہے: أَبْدًا بِمَا يَدًا اللَّهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآتِوِ اللَّهِ.

مستلمے: صفایراتناج مے کدورواز معجد بینی باب الصفایل سے بیت الله نظر آنے کے۔ اس سے زیادہ او پر چڑھنا جیسا کہ جاتل لوگ یانکل دیوار تک چڑھ جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت كے طریقہ کے خلاف ہے۔صفا كی بہت ہے سپڑھياں نيجے دہ گئی ہیں، کہلی سپڑھی پر کھڑ سے ہو کر بھی بیت اللہ درواز سے میں نے نظر آنے لگتا ہے۔

مستله ٨: صفاا درمروه برج حنامسنون ہے اگر چد بلاچ ھے بیت اللہ نظر آ ئے۔

مسئلہ 9: صفایر ج ھر کر قبلہ رو ہو کر کندھوں کے برابر ہاتھ افعائے جس طرح دعا کے لئے ہاتھ اٹھ نے ہیں ۔اکثر نا دافقہ تجاج ہے جاہل معلم کا نوں تک تمینا مرتبہ مثل تکہیرتحریمہ کے ہاتھ الخواتے ہیں بیفلاف سنت ہے۔

**مسئلہ ا**نمیلین انطرین کے درمیان زیادہ تیز دوز نامسنون نبیں ، بلکہ متوسط *طر*یق سے ا تناتیز چلنا جاہئے کرول سے ذیادہ اور بہت تیز دوڑنے سے کم رفیار ہو۔

## العلماء العماء العام العلماء المعام العلماء المعام العلماء المعام العلماء المعام المعا

مستلدا ازمروه ربعی زیاده او پرچ هنامنع ب، تشاده جد تک چ سهد

مستله البسعي كسات چكر بين اورصفات مروه تك أيك چكر بوتا اورمروه ب صفاتك دومرا،ای طرح سات چکرہونے حاہمیں۔

مسئله ۱۳ اسمی کومنا ہے شروع کرنااور مروہ پرختم کرناواجب ہے۔

مستلم المبلس كورميان برچكريل جعيث كرجيز جلنامسنون ب\_

**مسلاھا:** میلین کے درمیان جمیٹ کرنہ چلنا یا تمام سعی میں جمیٹ کر چلنا براہے الیکن ال سے دم یا صدقہ واجب نہیں ہوتا۔

مسئلہ ا : ج کی سمی اگر طواف قد وم کے بعد طواف زیارت سے پہلے کرے تو سمی میں البيد ير عصاور عمره كى عى من تلبيدند ير صح يمتح كرف والابحى تلبيدند يرص كوتك عمره كرف والے اور تین کرنے والے کا تبیہ طواف شروع کرنے کے وقت فتم ہوجاتا ہے اور مج کرنے والے کاری شروع کرنے کے وانت فتم ہوجا تاہے۔

مسئلد ما: اگر جوم كى ويد ميلين كيدرميان تيزى سے ندچل سكتا موق جوم كي كم ہونے کا انتظار <sup>ای</sup>کرے درنہ مثل تیز جلنے دالوں کے ترکت کرے۔

مستلد 1: اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی جانور برسوار ہو کرسعی کرے تو میلین کے درمیان اس کوبھی تیز چلائے بشرطیکہائے آپ کو پاکسی دوسرے کو تکلیف پہنینے کا اندیشہ نہو۔

**مسئلہ 9: اگر سعی کے چکر دن کی تعداد میں پھھ شک ہوتو کم کا اعتبار کر کے پورا کرے اور** ا گرکوئی ثقة اور عادل محف تعداد کم بتا تا ہے اوراس کے سچا ہونے میں شک ہے تواس کے قول برعمل کرنامستحب ہےاوراگر وو گفتہ عادل مختص کم باتے ہیں اوران کے سیا ہونے بیں شک ہے تو ان کے قول پڑمل کرتا واجب ہے۔

ر کن شعی:

سعی کا عظا اور مروہ کے درمیان ہوتا رکن ہے،اگران دبنوں کے درمیان میں معی نہیں کی بلکهادهرادهرکی بتوسعی نه ہوگی۔

لے اگر سٹی شروع نہ کی ہوہ شروع کرنے کے جعدا گراڑ دیام کی وجہ سے دوڑنے میں دوسروں کو یا اپنے نفس کو تكليف موتودور است نيس ب جهان موقع پاوے دورے على ان قف ندكرے ر (شيرمحر)

شرا ئطسعى:

سعی کی چوشرطیں ہیں:

اول: نورسی کرناءا گرچیکس کے اوپر چڑھ کے یا کسی جانور کے اوپر یا کسی سوار پرسوار ہوکر کرے رسمی میں نیابت جائز نہیں گریہ کہ احرام سے پہلے کوئی فخص بیہوٹس ہوگیا تو اس کی طرف سے دوسرا فخص سمی کرسکتا ہے بشرطیکہ سمی کے فقت تک ہوٹس نسآ یا ہو۔

ووسری شمط: یہ کہ میں بوراطواف یا کہ طواف کرنے کے بعد ہوخواہ طواف بھا ہی ہوا در خواہ طواف بھی ہوا در خواہ طواف سے پہلے یا چار پھیرے کرنے سے قبل معی کرے گا توسعی نہ ہوگی اوراگر طواف کے چار پھیرے کرنے سے قبل سعی کرے گا توسعی نہ ہوگی اوراگر طواف کے چار پھیرے کرنے کے بعد کرے گاتو صحیح ہوج نے گی۔ متعیری شرط: احرام جی یا عمرہ کا سعی پر مقدم ہونا۔ اگر کوئی فخص احرام سے پہلے سعی کرے گا توسیح نہ ہوگی اگر چہ صواف کے بعد ہوا وراحرام کا باتی رہنا سعی تک ضروری نہیں بلکہ اس میں پینفسیل ہے کہ اگر جی کی می کرتا ہے (خواہ قاران ہو یا محتمع یا مقرد) اور وقوف عرف سے بہلے کرتا ہے تو احرام کا ہونا سعی کے دفت شرط ہے اور اگر وقوف کے بعد سعی کرتا ہے تو احرام کا باتی رہنا شرط نہیں بگر واجب ہے ، اگر طواف کے بعد ملتی کرے تو دم واجب ہوگا اور سعی تھی جو جائے گی۔

**چوتھی شرط**: صفاسے شروع کرنا اور مروہ پرنتم کرنا ہے۔اگر مروہ ہے کسی نے ابتدا کی تو ہے پھیرا شار نہ ہوگا بلکہ صفاے لوٹ کر آئے گا تو سعی شروع ہوگی اور سات چکراس پھیرے کے علاوہ کرنے ہوں گے۔ جومروہ سے شروع کیا تھا۔

**یا نچویں شرط:** اکثر تحصیسی کا کرنا ( لینی سات پھیروں میں ہے اکثر پھیرے کرنا ) اگر

على صاحب "اللباب" عد من الشرائط كون السعى بعد طواف على طهارة عن الجنابة والمحيض و كذا صاحب "البدائع" اشكل فيه على القارى وصاحب "المفية" والعلامة ابن العابدين ايضاً لم يشترط تصحة السعى كون الطواف على طهارة فلهذا تركنا ما في "لللباب". (سعيداجم على عني المحتود) العام عدد صاحب "اللهاب" و صاحب "المفية" من المشرائط وقال القارى: والظاهر أن الاكثر هو وكنه لاشرطه، سعيدا حقم تردُد

ا کثر حصینیں کیا توسعی شہوگی۔

چیمٹی شرط: سی کے دقت ہیں می کرنا، بدنج کی می کی شرط ہے عمرہ کی سی کی شرط نہیں، البنة قارن يالمتنع عمره كري تواس عے عمره كى سى كے لئے بھى بيدونت شرط ہے۔ اور حج كى سى كا وقت ع محینوں کا شروع ہوجانا ہے ج مے مینوں کے اعداع کرنا شرط نیس ،البتہ سعی کو ج کے مہینوں ہے موخر کرنا مکروہ ہے۔

مسلدا: اُرَمِم فِخص نے جج کا حرام ہا عرصا اور جج کے مہینوں سے پہلے میں کر لی تو سعی مجے منہ ہوگی کیونکہ ابھی جج کے مہینے شروع نہیں ہوئے اوراگر جج کے مہینوں کے نتم ہونے کے بعد کی مثلًا: ایا محر کررنے پرطواف زیارت کے بعد سعی کی تو سیح ہوجائے گا۔

مسكلة السعى كے محمح مونے كے لئے نيت شرط نہيں اور ندسى كے چكروں ميں آئيں ميں اتصال اور بے دریے ہونا شرط ہے بلکہ سنت ہے۔

**مسئلة الرئس نے متفرق طور ہے سی کی مثلاً ایک چکرروز کرلیا اور سات روز میں سعی** بوری کر لی توسعی ہوجائے گی لیکن اگر بلاعذرابیا کیا تواز سرنو کرنامستحب ہے۔

#### واجهات سعى:

- ستی کا ایسے طواف کے بعد ہونا جو جنابت اور چن سے پاک ہونے کی حالت میں کیا ہو۔ ا۔
  - ستى صفائے شروع كرنااور مروہ برختم كرنا۔ \_\*
- پیدل معی کرنا اگر کوئی عذر نه بور اگر بلا عذر کے کوئی مخص سوار ہوکرسعی کرے گا تو دم \_٣ داج**ب بوگا**ب
- سات پھیرے بورے کرنا ایعنی جار پھیرے قرض ہیں اوراس کے بعد تین پھیرے داجب ہیں، اگر کمی نے تین چھرے چھوڑ دیے قسعی موجائے گی لیکن ہر چھیرے کے بدلہ میں نصف صاع گیبول یااس کی قیت مثل صدقہ فطر،صدقہ واجب ہوگا۔
  - عمره کی معی میں عمره کااحرام اخیر معی تک باقی رہنا۔ \_۵
- صفااورمروه کے درمیان بوری مساخت طے کرنی ، بعن صفاسے بالکل ایر کی طاکریا اس \_ 4

ن بيان كياجاتات فسيصفااو مروه كاكاني حصر مزك عن وب الياب مقصد سب كرجهان تك مقالورم وه كاوير =

<del>⋷⋺⋞⋍⋟⋞⋍⋟⋞⋍⋟⋞⋍⋟⋞⋍⋫⋶⋇⋫⋍⋟⋐⋇⋐⋇⋞⋇⋞⋇⋞</del>⋍⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶⋫⋶

کے اوپر چڑھ کرشروع کرنا اور مروہ پر جا کر پیری انگیوں کو ملا دینا یا اوپر چڑھ جاتا۔

مسكلما: سعى كے لئے جنابت اور جيش سے ياك بونا شرط اور واجب نيس ب خواوج كى

سعی ہویا عمرہ کی «البنتہ ستحب ہے۔ مسئلہ تا: آج کل اکثر اسراا درجشنگین لوگ موٹر میں سوار ہوکر بلا عذر سعی کرتے ہیں ان پر دم واجب ہاورقصد أبلا عذراب كرنا كمناه ہاس كے علاده دسرے سى كرنے والول كوموثر وغيره ے خت تکلیف ہوتی ہاس کا گنا وعلیدہ ہے۔

#### سننسعى:

- حجراسود کااستلام کر کے سعی کے لئے مسجدے لکلنا۔
  - طواف کے بعد فوراسعی کرنا۔ \_1
    - مغااورمرده پرچ هنامه \_٣
  - صفاا درمروه بريزة كرقبله روجونا \_~
  - سعی کے پھیروں کو پے در پے کرنا۔ \_&
    - جنابت اور حيض سے ياك مونا۔ ۲.
- سعی کا ایسے معتدبہ طواف کے بعد ہونا کہ جویا کی کی حالت میں کیا ہواور کیڑوں اور \_4 بدن اورطواف کی مجکه برجمی کوئی نجاست نه موادر باو ضویعی کیا ہو۔
  - میلین کے درمیان جمیث کر جلنا۔ \_^
- سترحورت كابوناء كوجرحال ميس سترؤه الكنافرض بيركمريهال زياديا بهتمام كم ضرورت ب \_4

### مستخبات سعی:

#### نيت كرنا

= ح مراس وت بيدالله نظرة سك تمااكاس يرح مناج بين ياده نيس اكرجاس وقت مكانات (مرم فريف ك عمارت ) کے حاک ہونے کی دیدے تظرف آتا ہو، صفااور مردہ کے درمیان سی کی مسافت بعض مال نے سامت مو پھائ ورام الكعى بهادر بعض في سات موجميا سفادر عرض كامتدار ينتيس ورادي تعيى بهد (سعيدا مرحفول.)

۲\_ مفااورمروه پردمرتک تغمریا \_

٣- فشوع وتعنوع مسة كراوردعا تين تين تين مرتبه يإهنا\_

۳۔ سعی کے پھیروں جی اگر بلا عذر زیادہ فاصلہ ہوجائے یا کسی پھیرے جی پکھے وقلہ ہوجائے تو از سرنو کرنا ،کیکن سمی کوشروع ہے کرنا اس وفت مستحب ہے جب کدا کشر پھیرے نہ ہوئے ہوں۔

۵۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد مجد میں آ کردورکعت نفل پڑھنا۔

مسكلها: مروه يران نغلول كايرُ هنا مكروه ب\_

مسئلہ ۱: اگر سعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہوجائے یا نماز جنازہ ہونے گئے تو سعی کو چھوڑ کرنماز بھی شریک ہوجائے ادر باتی چھیرے پورے کرلے ای طرح اگر کوئی اور عذر پیش آجائے تو باتی چھیرے پھر پورے کرسکتا ہے۔

#### مباحات سعی:

جائز کلام کرنا جومشغول کرنے والا اور خشوع کے منافی نہ ہواور ایسا کھانا بینا جوسمی کے چکروں میں موجب فصل نہ ہومباح ہے۔

#### تمرومات سعى:

خرید وفروخت اور بات چیت ایسے طور سے کرنا کی حضور قلب ندر ہے اور دعاوغیرہ ندیز ہے۔ سکے، یاسٹی کے پھیرے سے در ہے نہ کر سکے محروہ ہے اور صفاا ور مروہ پر نہ چڑ حناا درسٹی کو بلاعقرر طواف سے موخر کرنا یا ایام نح سے موخر کرنا اور سز کھولنا بھی محروہ ہے، میں بن کے درمیان جھیٹ کر نہ چانا یا مجھروں بٹن یہت فاصلہ کرنا بھی مکروہ ہے۔

## سعی ہے فارغ ہوکر مکہ مکرمہ کے قیام میں کیا کرنا چاہئے

مفرداور قارن جب طواف قد وم اور حق ہے فارغ ہوجائے تو اس کواحرام با تدھے ہوئے مکہ مرمد چس رہنا جاہے اور ممنوعات احرام سے پیتار ہے اور متنع کے جس وقت عمر و کے طواف اور استن کی دوشمیں ہیں:ایک وہ جوابے ساتھ ہدی لے جائے ،اس کوئروک بعدائر اس کولنا جائز نہیں بلکٹ ل مفرداور = سعی سے فارغ ہوجائے توحلق (بال منڈانا) یا تقعیر (بال کتروانا) کرائے ،بس اس کے بعدوہ حلال ہوگیا۔جوچیزیں احرام کی وجہ ہے اس کے لئے منع ہوگئ تھیں اب دوحلال ہوگئیں اور جب نک دوبارہ احرام نہ باندھے کا حلال رہیں گے اور ج کے لئے آبٹھویں تاریخ کویااس ہے پہنے ع كاحرام باندهنا موكاجس كاميان آكة تاب

مفرداور قارن اورمتتع كومكه كرمدك قيام كوغيمت مجسا جائب واس بث جس قدر موسك نقل طواف کرتارے۔

مستلما: مفردا در قارن طواف قند دم اورعمره سے فارغ ہو کر مکه مکرمه میں رہے ہوئے جس وفت جا بے فل طواف کرے لیکن نفل طواف میں رال اور اصطباع نیس ہوتا اور اس کے بعد نفل سی بھی نبیں الیکن نفلی طواف کے بعد مجمی دور کعت نماز بڑھناوا جسب ہے۔

مسلمة: مفردادرة رن طواف قدوم اورعمره ك بعد تلبير يزهنا رب البنه طواف كرت جوئے ندیز ھے۔مغرداورقارن کا تلبیہ جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت ختم ہوتا ہے۔

مسئلي**ه ا** بسعي نفلي نبيس ہوتی۔

مستلیم: با ہرے رہے والول سے لئے نفلی طواف بغل تمازے افعنل ہے اور مکہ محرمہ والول کے لئے ج کے زمانہ شر تفل طواف سے فل نماز افضل ہے۔

# بیت الله شریف کے اندر داخل ہونا

مسلّما: بیت الله کے اندر داخل ہونامتخب ہے بشر طیکہ سیولت سے داخل ہونے کا موقع ميسر ہو۔خود تکليف اٹھا كريا دوسرے كو تكليف دے كرواخل ہونے سے بچنا جاہتے ، دوسرے كو تکلیف دینا حرام ہے۔ اکثر لوگ شوق میں آ کرا سے بیہوش ہوجائے میں کدو سروں کی تکلیف کی قطعاً پرواٹنیس کرتے ۔ابیاشوق کے جس سےحرام کاارتکاب مو،موجب نارائننگی باری تعالی ے نہ کہ موجب تواب۔

مسئلة البيت الله مي تني برادركو بجود مكرداض موناحرام ب، آج كل عام طور سے دربان = قارن كيم ربتا بماور چينك بندوستاني اور يا ستاني لوك عام فود ير بدي تين في اح ال لي س كا دكام بیان کرنے کی خرورت نبیل، جوشتھ ہری ساتھ تہ ہے جائے اس کوھم و کے بعد حلال ہونا جائز ہے۔ (سعیدا حمر غفرلہ) <del>᠆ᢊᠸᢖᡊ᠆ᢂᠵᢃᡠ᠆ᢂᠵᢂᠵᢂᠵᢃ᠙ᢅᢃᡯ᠆ᢂ᠆ᢣ</del>᠙ᠵ<del>᠙ᢆᢃᡧ᠆ᡧ</del>ᢙᡧ᠋<del>᠙ᠵᡤ᠈᠙᠆ᢊ</del>᠂ᡒᡇ<del>᠆ᡑᡠ᠆ᢍ</del>ᢆ᠆ᢍ᠈ᡑ᠆ᡑᡯ᠆ بیت الله بلا کچھ لئے وافل تیں ہونے ویتا ہے دینا اور اینا حرام ہے کو تکدر شوت الہے۔

مسکلہ میں: بیت اللہ میں اگر داخل ہونے کا موقع مل جائے تو مستحب بیہ ہے کہ نماز پڑھے اور وعالم سنتے اور خطے بیر داخل ہو، بہتے سیدھا بیرر کھے اور نہا بت خشوع و خضوع سے داخل ہو، بہت کی طرف کو نظر خدا فوائ اور اوھرا اوھرا اوھر بھی نہ دیکھے۔ یہ بے ادبی ہے اور جس جگہ جناب رسول اللہ خافی نے نماز پڑھی تھی ہو سکے تو اس جگہ فعل پڑھے، یعنی در وازے سے داخل ہو کر سیدھا چلا جائے جب مغربی دیوار تین ہاتھ رہ جائے تو اس جگہ دویا چارتھل پڑھ کرا ہے رضار کو ویوار پرر کھے اور خدا تھا گئے ۔

مسئلم ما : حطیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے اگر کسی فض کو بیت اللہ میں واقعی ہونے کا موقع ند مطرق حطیم میں واقعل ہوجائے۔

مسئلہ2: وسط کعیہ میں ایک تنظ ہے اس کوعوام سرۃ الدینا (دینا کی ناف) کہتے ہیں اوراس برا پی ناف رکھتے ہیں یا سامنے کی دیوار میں ایک کڑہ ہے اس کو' عروۃ الوقیٰ '' کہتے ہیں بیسب عوام کی خودساختہ باتمیں ہیں ایساہر گزنہ کرے۔

## خطيات حج

حج میں تین خطبے مسنون ہیں: ایک سات ذی المحرکوظیر کے بعد۔

و در انوی و ی الحیکوسید نمبر و می عرفات میں ، زوال کے بعد ظہراورعمر کی نماز اکٹھ پڑھنے ہے پہلے ادر بان واشلے کے وقت رشوت کا نام نہیں لیتے بلکہ بخشش کہتے ہیں بیاسی رشوت ہے یوں سیجھے شراب کعنہ درجام نو۔

مع مسئلة، تعبيض دوستونوں كـ درميان منز بلاط (منز يقر كافرش) بينجوام كوصلى ويفير نونينا قراردية إن، مين نيس بـ مسئلة: تعبيك برستون كـ نزويك بحى دعا مائية ميدرسول انتد سائية أكف سه ابت بـ ـ تحسيما رواد الاميام احمد في مسئلة بالبندستون سه معالقة كرنا ثابت نيس اءم الك بكفات يونيا عميا توقر مايا كه تعبير كستونوس كامعانقة ندكة جائة يؤمّد توقير خدا البنية جب تعبيض داخل بوئ توس في شيس من كرة ب في سنونوس كامعانقة كيابو - كذا ذكو العزين جعاعة (شيرته) تیسرامنی میں گیار ہویں ذی الحج کوم چد خیف میں ظہر کے بعد۔اگر امام پیرخطبہ پڑھے تو الکھ ستاجائے۔

عرفات کے خطبہ کے درمیان مثل جمعہ کے امام بیٹمتنا ہے اور باقی وو میں نہیں بیٹمتنا مان تطبول میں احکام تج بیان کئے جاتے ہیں۔

#### مكة كمرمديث مني جانا:

آ تھویں ذی الحجہ کو متح اور اہل مکہ کرمہ کو تج کا احرام باند صناحات، اس سے پہلے بھی باند ھنا جائز ہے۔ جب احرام بائد ھنے کا ارادہ ہوتو عسل وغیرہ کرکے وورکعت نمازنفل پڑھ کر احرام کی نمیت کرے۔ احرام باند ھنے کا طریقتہ احرام کے بیان میں مفصل نہ کور ہوچکا ہے۔ وہاں ویکھیں۔

مسکلہا: متنت اور کی کو ج کا احرام آٹھویں تاریج کو معجد حرام بیں با ندھنامتحب ہے اور دوسری جگہ بھی حدود حرم کے اندر اندر باندھنا جائز ہے۔

مسئلة : قارن كوجد يداخرام كي ضرورت نبيس ،اس كايبلااحرام ؛ تي ہے .

مسکلہ عن آتھ ہے ہی کواحرام ہاند ھنے والا اگر حج کی سمی طواف زیارت ہے پہلے کرنا چاہئے تو اس کو چاہئے کہ ایک نفل طواف اضطباع اور دل کے ساتھ کرے اور اس کے بعد سمی کرے بیر ج کی سمی ہوجائے گی اور پھروسویں تاریخ کوسمی نہ ہوگی ،گرافعنل یہ ہے کہ سمی طواف زیارت کے بعد کرے۔

مسئلہ ؟ آغویں ذی الحجہ کوسورج نکتے کے بعد مکہ تکرمہ ہے منی کو چلے اور رات کومنی میں قیام کرے۔

مسئلہ ہے: منیٰ میں اگر آ مخبویں تاریخ کو ( کد تکرمہ سے زودل کے بعد چلا اور ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھ کی تب بھی کچھ مضا کقہ تیں ) جا کرظہر،عصر،مخرب،عشا، فجر پانچ نمازیں پڑھنی مستخب ہیں اور رات کومنیٰ میں ہی تخبر نا جا ہے مکہ تکرمہ میں یا اور کسی جگہ تھہر تا خلاف سنت ہے۔

مسكله ٢: أكرآ مفوين تاريخ كوجعه بوتو زوال ہے پہلے منى كوجانا جائز ہے اور اگر زوال

تک نہ کیا تو زوال کے بعد جمعہ پڑ صناواجب ہے پھر نماز جعد نے آبل جاتا منع ہے۔ موسد موند میں محمد معرفی ہے۔

مسكله عي منى على جمع جعد في كايام من جائز ب-

مسئلد ٨ : منى كوجات بوك اوروبال ك قيام عن تبيد يرمتار ب-

مسئلہ ہ : منی میں مجد نیف کے قریب مطہر نامسخب ہے ، یہ بہت بڑی مسجد ہے منی کے جنوبی جانب میں بہاڑ کے متعش واقع ہے۔

متعبیہ: آٹھویں تاریخ کے قیام میں منی میں کوئی خاص تھم نہیں ہے، صرف قیام اور پانچ نمازیں بڑھنامسنون ہیں۔

فا کدہ : منیٰ کد کرمہ سے تین کیل مشرق کی جانب ہے۔ اگر کوئی دہت ند ہوتو پیدل جانے پس مجولت رہتی ہے، یہاں پر مکانات پڑت ہے ہوئے ہیں لیکن صرف تج بن کے زمانہ بل کارآ مد ہوتے ہیں جیش آباد نہیں رہتے۔ آج کل تخبر نے کا انتظام معلم بن کے ذریعہ ہوتا ہے اگر معلم سے کہ کرایک خیمہ کا ایمطام کرلیا جائے تو آسانی رہتی ہے۔

#### منیٰ ہے عرفات کوجاتا:

مسئلہا: نویں ذی الحجہ کی صبح کو فجر کی نماز اسفار یعنی خوب اجالے میں پڑھے اور جب سورج نکل آئے اور دھوپ جبل فُہر پر پھیل جائے تو عرفات کو چلے۔

حقبیہ: بہت سے معلم حاجیوں کومنے صادق سے قبل عرفات بھیجنا شروع کردیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔

مستلیما: ضب کے راستہ جانامستحب ہے۔ ضب ایک پہاڑی ہے جو مجد خیف سے لی ہوئی ہے تبلیمہ پڑھتا ہوااور دعا، در و دوؤ کر کرتا ہوا نہایت وقارا درخشوع سے عرفات کوجائے، اور جبل رحمت (میدان عرفات میں ایک پہاڑہے) پرنظر پڑے توشیح وہلیل دیکیسر کے اور و عاماتھے اور ردعامستحب ہے۔

ٱللَّهُمُّ إِلَيْكَ تَوَجُهُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجُهَكَ أَرَدُتُ، ٱللَّهُمُّ اعْفِرْ لِي وَثُبُ عَلَى وَأَعْضِينِي سُؤْلِي وَوَجِهِ لِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ تَوَجُهُتُ، مُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. یااللہ! یس محض آپ کی رضا کے لئے آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ تی ہر مجرد سدر کھتا ہوں \_ یااللہ! میر کی توبہ تبول فرمالیجے اور میر کی مراد پوری فرماد یجے اور میرے لئے ہر طرف سے خیر مقرد کرد یجے۔ یا اللہ! آپ ہر برائی سے پاک میں تمام تعریفوں کے محق میں ، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، یا اللہ! آپ بی سب سے بڑے ہیں۔

اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہوا عرفات میں داخل ہوجائے۔

مسكمة انويره كالحديث يشتر ياسورج نكف بيلي عرفات كوجانا خلاف سنت بـ

## عرفات کےاحکام

عرفات مکه مرسد کے مشرق کی جانب تقریباً نومیل اور منی سے چیمیل ایک میدان ہے۔ نویں تاریخ کوزوال کے بعد ہے دسویں کی منج صاوق تک کسی دفت اس میں تغیر نا کوایک لحظ ہی ہوں جج کارکن اعظم ہے۔'

مستلما: عرفات میں جس جگہ جائے تفہرے الیکن راستہ میں شخیرے اور لوگوں کے ساتھد مخبرے، لوگوں سے علیحد و کسی جگہ میں تغہر نا یا راستہ میں تغبر نا کمروہ ہے، جبل رحمت کے قریب تغیر ناافعنل ہے۔

مسئلہ ا: عرفات کامیدان سارا موقف (عظیرنے کی جگد) ہے اس میں جس جگد تی جا ہے عظیر نے لیکن بطن عرف المیں تغیر تا جا زنیوں بطن عرف ایک وادی ہے، میجد عرفات سے مغرب کی جانب سے بالکل متصل ہے کہ آگر میجد کی غربی دیوار کرے تو ای میں جا کر پڑے۔ اس میں اختلاف ہے کہ بیر خات کا کھڑا ہے یا حرم کا ، یا دونوں سے خارج متنوں تول ہیں۔

مسئلہ ہو: بہتر ہےہے کہ اول زوال تک مجد نمر و کے قریب تغیمرے اور ظہر دعصر کی نماز پڑھ کر پھر جبل رحمت کے قریب جا کرتھ ہرے۔

ل كوياس ميدان عن فوي تاريخ كوجوهم أيك لحظ ك التي مياس كاح موكيا

ع بدوادی با نقاق ائتساد اجد مرفات سے غاری ہے ، البند اواک سید تمبرہ میں اختلاف ہے بعض کے زو کیا۔ عرفات سے خارج ہے اس میں وقوف احتیاطا جائز جس۔ (شیر محمد) مسئلہ ما: عرفات میں پہنچ کر تلبیہ، دعا اور در ودو غیرہ کثرت سے پڑھتارہے، جب زوال ہوجائے وضور کے دوال ہوئے وال ہوئے وال ہوئے وال ہوئے وال ہوئے وال ہوئے وال ہوئے اور بالکل اطمینان وسکون قلب کے ساتھ آپنے فالق کی طرف متیجہ ہواور زوال ہوئے ہی باس سے پہلے میں ہوئے ہائے۔ ا

#### . ظهرا ورعصر کواکٹھایڑ ھٹا:

عرفات میں نویں تاریخ کوظیر اورعمر، ظہرے وقت میں ایک اذان اور تکبیر کے ساتھ ا اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اور اس کے جمع کرنے میں منیم اور مساقر دونوں برابر ہیں خواہ مکہ مرمد کا رہنے والا ہو یا مکہ مرمد علی تقیم ہو۔

مستکدا: جب اہام منبر ر بیٹ جائے مؤزن اذان دے اس کے بعدا مام ش جعد کے دوخلے پڑھے جن میں احکام نچ بیان کرے، خطبے سے قارغ ہوکر جب ممبرے اثر آئے تو مؤذن تجبیر کیے اور ظہر کی نماز پڑھائے ،اس کے بعد پھر دوسری تجبیر کے بعد ععرکی نماز پڑھائے، دونوں نماز دل میں قرائت آہند پڑھے ذورے نہ پڑھے۔

مستلماً: ظهر کے فرضوں کے بعد تھیر تشریق تو کہدلیکن ظہر کی سنت مؤکدہ یا نقل نہ پڑھے اور معرکی نماز کے بعد بھی ظہر کی نقل یا سنت نہ پڑھے۔

مسئلہ ۱۳ نام اور مقتدی کو دونوں نماز ون کے درمیان ظهر کی سنت بیا نوافل پڑ حنایا اور کوئی کام کرنا کھانا پینا وغیرہ مکروہ ہے ، البتہ اگر امام عصر کی نماز میں تاخیر کرے تو پھر مقتدیوں کوظہر کی سنت یا نوافل پڑ حنا مکر دونوں ، اگر دونوں نماز وں کے درمیان زیادہ فصل ہوجائے تو پھر عصر کے لئے بھی اذان دی جائے۔

مسکله ۱۶ در امام بقیم موتو عرف میں دونوں نمازیں پوری پڑھے ادر مقتدی بھی پوری پڑھیں خواہ مقیم ہوں یا مسافر اورا گرا مام مسافر ہے تو تصر کرے اور جومقتدی مسافر ہیں دہ بھی قصر کریں اور جومقیم ہیں دہ پوری پڑھیں۔

مسئلہ نیم میم میم میں کو تصور کرنا جا کزئیس ،خواہ مقتدی ہویا امام اور اگر متیم ایام ہو ماور تصرک مسئلہ ہوئی ورقعر کرے اس اگر مجد نرونہ کا محتود جہاں قیام ہووجین فرکراذ کار کا استفقاد کرتار ہے۔ سے اگرامام مالکی یامنیل وغیرہ = تواس کی افتد اندمسافر کو جائز ہے ندمقیم کو آگر کوئی امام تیم قصر کرے گا تو امام اور مقتلای وونوں کی نماز ندہوگ ۔

8 16 C 261

مسکله۲:عرفات میں جعدجا نزنبیں۔

مسئلہ کن جوج جی مسافر کم مکر مدیں ایسے وقت آئے کہ آٹھویں تاریخ تک پندرہ روز سے کم بیں اور وہ مکہ مکر مدین پندرہ روزیازیادہ اقامت کی نیت کرے تواس کی نیت اقامت مجھے نہ ہوگی وہ مسافر رہے گا۔ کیونکہ آٹھویں تاریخ کووہ منی اور نویں کوعرفات ضرور جائے گااس لئے ایسے مخص کوقعر کرنا جا ہے۔

مسئلہ A: خطبہ ان نماز وں سے پہلے صرف سنت ہے شرط نہیں ہے ، اگر امام خطبہ نہ پڑھے یاز وال سے پہلے خطبہ پڑھے تو بیغلاف سنت ہے لیکن دونوں نماز وں کوجمع کرنا میجے ہوگا۔

= ہواور مقیم ہواور قفر کرے تو حقی کواس کی افتذاب ترخیں ، جیسا کہ آج کل امام تقیم نماز پر هتا ہے اور تفرکر تا ہے۔ایمی صورت میں حنیوں کواس کی افتد اکرئی جائز نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہرا درعصر کی نماز پڑھنی جاہئے جع نہ کرنی جاہے امام مالک بُھٹا پوغیرہ کے نز دیک مقیم دیمی عرفات میں قعر جا کڑ ہے کیکن حتی کواس کی ا فقدا جائز نہیں۔ ہاں اگر تین روز کی مسافت ہے سفر کر کے آیا ہوتو افتدا جائز ہے۔حکومت کو جاہیے کہ دہ ا حناف کے قدیب کی بھی رعایت کرے اورا ہام کو وٹریٹس موار کر کے تین دوز کی مساخت پر بھیج و یا کرے تا کہ بالاتفاق مب كزويك محج بوجائ واطلق الاصاع فشعل المقيم والمسافر، لكن ثو كان حقيما كامنام مكة صلى بهم صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر ولا للحاج الاقتداء به، قال الامام المحملوناتي: كان الامام الدعني يقول: المجب من نعل الموقف ينابعون امام مكة في القصر، فاني يستجاب لهم اويرجي لهم الخير وصلاتهم غير جائزة. قال شمس الاتمة: كنت مع اهل الموقف فاعتزلت وصليت كل صلاة في وقتها، واوصيت بذلك اصحابي، وقد سمعنا انه يتكلف ويخرج مسبرة سنفرشم يناتي عرفات فلوكان مكذا فالقصر جانز والالاء فيجب الاحتياط، له ملخصة من "التار خانية" عن "المحيط" (رد المختار: ٢٨٢/٢) و في "شرح اللباب" ص ١٠١ ولا يجوز للمقيماي ولو كان اماما ان يقصر الصلاة اي لا ختصاص القصر بالمسافر اجماعا وانما الاخلاف في كون الجمع للنسك او السفر، ولا للمسافر ان يقتدي به اي بالمقيم أن قصوء لعلم صحة صلا تدبالفصر (سعيداحم تقرنهُ)

 <sup>-</sup> Selvinde Adder de Linde Ander Antonio de Linde Antonio Antonio

# ظهروعمركوجع كرنے كي شرائط:

مسئلیا: ظهراد وعمر کوظیر کے دقت میں پڑھنے کے لئے چند شرا کط ہیں:

ارعرفات میں بیاس کے قریب ہونا۔

ارعرفات میں بیاس کے نائب کا ہونا۔

ارامام دفت بیاس کے نائب کا ہونا۔

ارامام دفت بیاس کے نائب کا ہونا۔

ارامام دفت بیاس کے کوئی شرط مفتو د ہوجائے گی تو دونو ان نماز دل کو تی کرنا جائز نہ ہوگا،

اکران شرطوں بیں ہے کوئی شرط مفتود ہوجائے کی تو دونوں نماز دن کو جمع کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ ہرا یک کواپنے اپنے وقت بیس پڑھنا داجب ہوگا۔

#### كيفيت وقوف عرفه:

جب نماز پڑھ بیکے قومسجد سے نکل کرموقف (عمر نے کی جکہ) پر جائے اور نماز کے بعد تا خیر نہ کرے، تاخیر کر تا محروہ ہے۔ امام کوسوار ہو کر اور لوگوں کو پیادہ کھڑا ہو تا افعال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اور وں کو بھی سوار ہو تا اولی ہے۔ جہاں تک ہوسکے جبل رصت کے قریب امام کے پاس، قبلہ رخ، ہاتھ دعا کی طرح اضاکر کھڑا ہو تا افضل ہے، جبل رصت کے اوپر نہ چڑھے، جبل رصت کے اوپر چڑھنا پدعت ہے۔

مسكلها: وقوف عرفد كے لئے نيت شر انيس اكرنيت ندى تب بھي وقوف ہوجائے كا۔

مسئلہ ہا: جبل رصت کے قریب ذرا او نچے پر جس مبکہ بڑے بڑے سیاہ پھر کا فرش ہے جناب رسول مقبول مُنگفائی کے وقوف کی جگہ ہے، اگر سہولت سے ممکن ہوتو پہاں کھڑا ہونا افضل ہے۔ مسئلہ ہو: عرفات بٹس وقوف کے وقت کھڑار ہنا متحب ہے شرط اور واجب نیس ہے۔ بیٹھ کرلیٹ کرجس طرح ہو سکے سوتے جا گئے وقوف کرنا جائز ہے۔

مسئلیم، وقوف میں باتھ اٹھا کرجد و تاہ ورود ووعا، اذکار، تمبید پڑھتے رہنامت بہاور خوب الحاح (لجاجت) کے ساتھ وعا کریں اپنے لئے اور اپنے عزیز وا قارب مؤلف و ناشر اور ان میں میں اور یہ کردوں میں سایک ایک رکھت یا بھی سایک دکھت اور دوسری سے کو جزونماز، یا دونوں میں سے کھی و ملے ہاں اوکرا کے سے جزیلے دوسری سے کھی نہ لے قوج مع جائز جیس ۔ (غید ) (شرمیر) کے جملہ اہل وعیال اور سب مسلما توں کے لئے دعا کریں اور قبولیت کی امید قو ی رکھیں آوروہا درود ، بھیر جہلل وغیرہ تمن تمن مرتبہ پڑھیں۔ دعا کے شروع میں تبیع ، قمید ، قبلیل ، تکبیر درود پڑھیں اور ختم پر بھی پڑھیں ۔

مسئلہ ہے: نماز کے بعد سے وتو ف شروع کر کے خروب تک دعا وغیرہ کرتارہے اور دعا کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی ویر کے بعد تلبید پڑھتارہے۔

مسئلہ لا: اگرامام کے ساتھ کھڑا ہوئے میں جوم اور تشویش کی دجہ سے حضور قلب اور خشوع نہ موادر تنہائی میں خشوع حاصل ہوتو تنہا کھڑا ہونا اضل ہے۔

مسكلهك: عودتول كومردول كے ساتھ كھڑا ہونا اوران بيل تلوط ہوتا منع بــــــ

مسئلہ ۸: وقوف کے وقت جس قدر ذکر و دعا ہو سکے اس بیں کی ند کرو یہ وقت ملنا مشکل ہے اس وقت کے لئے کوئی خاص دعام عین نہیں۔ سردار دوعالم ٹاٹٹا کا سے مندر دید ذیل دعاؤں کا پڑھنا ۴ ہت ہے۔

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے کوئی ان کا شریک نہیں ، ان بی کے لئے سلطنت ان بی کے لئے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر جی ۔ یا اللہ! آپ بی کے لئے الی تعریفیں ہیں جیسی آپ نے اپنی تعریفیں کی جیں ، اس سے بہتر جیسی ہم کرتے ہیں۔اے اللہ! آپ بی کے لئے میری نماز ہے اور آپ بی کے لئے میرا تج اور میری زندگی اور موت ہے اور آپ ہی کی طرف میرا

اوٹنا ہے اور میرا مال بھی آپ ہی کا ہے۔ اے اللہ ایش آپ کی بناہ مائٹما ہوں

عذا ب قر ہے اور دل کے وسوسہ اور کا موں کی پراگندگی ہے۔ یا اللہ ایش

آپ ہے مائٹما ہوں اس فیر کو جو ہوا لئے کر آتی ہے اور بناہ مائٹما ہوں اس شر

ہے جو ہوا لئے کر آئے ۔ یا اللہ امیر ہے دل بی میرے کا نوں میں میری

آکھوں میں فور بحروے ، یا اللہ امیر اسید کھول دیجیے ، میرا کا م آسان کرد ہیجے

اور بناہ لیتا ہوں بی آ ب سے سید کے وسوس سے اور کا م کی پراگندگی ہے۔

اور بناہ لیتا ہوں بی آ ب سے سید کے وسوس سے اور کا م کی پراگندگی ہے۔
اور عذا ب قبر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جوسلمان عرفہ کوزوال کے بعد موقف میں وقوف کرے اور قبلہ رخ ہوکر سوم جدالا إلله إلا الله فوضده الاشونیک که الله کا المفلک و که المحفلا و فلو عللی محل شبی و قلبی و محمد الاشونیک که که المفلک و که المحفلا و فلو عللی محکم الله الله الله الله فلا فلا الله

**مسئلہ 9**: اگر ہو سکے تو وقوف کے وقت سامیہ میں کھڑا ندہو، نیکن اگر اندیشے تکلیف کا ہوتو سامیہ میں کھڑا ہوجائے اور غروب آفقاب تک خوب دور وکر دعا کرے اور تو پرواستغفار کرے۔

## شراط وقوف:

وقوف کے میچے ہوئے کے لئے بیشرا مُلا ہیں: اسلام، کا فر کا وقوف میچ نہیں ہوگا۔ ع صبح كاحرام موناءا كرعم وكاحرام يأنده كرياج فاسد كاحرام بانده كريابا احرام \_t وقوف كرے كا توضيح ندموكار

- مکان، یعنی عرفات بیں وقوف کا ہون، وگرعرفات سے باہر وقوف کیا کوقصدانہ ہوتو \_٣
- و توف کا دفت ہونا ، یعنی نویں ذی الحہ کے زوال سے دسویں کی منج صادق تک کسی وفتت وقو ف كرنابه

### رکن وټو ٺ:

وقوف کا عرف میں ہونارکن ہے اگر چہ ایک لخلہ ہی ہو،خواہ کسی طرح ہے ہو،نیت ہویان ہو اور عرفات كاظم بوياشهو يوسوت بوياجا محت بوربيوش بون كي حالت مي يافاقه كي حالت میں جوہ راضی ہے ہو، یا زبردی سے، یا دوڑتا ہوا گزر جائے، وقوف کے وقت میں اگر ایک لحظ کے لئے بھی عرف ت میں داخل نہیں ہوا تو دقوف نہیں ہوا۔

مسكليا : وقوف كے لئے حيض ونفائ اور جنابت ہے ياك ہونا شرط نبيل \_

مستلمرات نوی وی الحد کوزوال سے لے کرسورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب بے۔اگرمورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی صدے نکل آئے گا تو دم واجب ہوگا، کیکن اگر مورٹ غروب ہے بہلے پھرواپس آ جائے گاتو دم ساقط ہوجائے گااورا گرغروب کے بعد محرفات میں دائیں آ ہے گاتو دم ساقط نہ ہوگا۔

#### سننن وقوف:

وقوف مين په چېزې مسنون مين:

وقوف <u>سے لئے</u> مسل کریا۔ ار

فیام یُوز وال کے بعد دونول تماز وں سے میلے دوخطیے پڑھنا۔ \_t

> دونون نمازوں کوجٹا کرنا۔ \_+~

تمازك بعدفورأوقوف كرناب \_ ^~

المرابعة بالموركية بالمداخة المرابعة بالمرابعة بالمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المواجعة المرابعة المرابعة

۔ عرفات سے امام کے ساتھ چلنا،اگراز دہام کئے خوف سے غروب کے بعد امام سے ہے پہلے چل دیئے تب بھی چھے ترج نہیں۔ای طرح اگر غروب سے پہلے چل دیئے لیکن صدود عرفات سے غروب کے بعد نکلے تب بھی چھے مضا کھڈنیس۔

#### مستحبات وقوف:

يه چيزين وقوف من مستحب بين:

ا . مسكورت مع تلبيد بحبير تبليل وعاء استغفار قرآن وروويز صنا

1. رسول الله عليمة كرے بونے كى جكه كمز ابونا -؟

٣- خشوع وخضوع -

س امام کے چیچےاور قریب کھڑا ہونا۔

قبلدخ كغرامونا بسوار موكر كمزامونا ..

۲ زوال سے بیلے وقوف کی تیاری کرناوقوف کی نیت کرنا۔

٥- وعاك لي القوافحانا، تين مرتبدها يزهنا-

حمد وصلوة مے دعاشروع کرنا اورختم کرنا۔

۹۔ پاک ہوتا۔

ا۔ جوروز ورکھ سکے اس کوروز و رکھنا اور جو ندر کھ سکے اس کو ندر کھنا اور بعضوں نے روز کو
کر وہ لکھا ہے کیونکہ روز ہ کی وجہ سے ضعف ہوجائے گا اور اچھی طرح افعال اوا نہ
کر سکے گا،اس لئے ندر کھنا بہتر ہے۔

ال ما وهوپ بین کمزاهونا مگریه که عذرجو به

الايا جمكزانه كرنابه

١٣ - اجتما المال كرناجيه معدقه وغيره ر

مكرومات وقوف:

ا۔ نمازظہر وعمر کے جمع کرنے کے بعد وقوف میں تاخیر کرنا۔

ا بيم سي تيني مجد محر مص

- ۲۔ راستہ پرکھبرنا۔
- ٣- وقوف كيونت بلاعذر ليثنار
- سم ۔ زوال سے پہلے خطبہ پڑھنا۔
- ۵۔ مفتلت کے ساتھ و توف کرنا یہ
- ۲۔ فروب کے بعد عرفات سے چلنے میں دیر کرنا۔
  - ٤- أ فأب غروب مونے سے بہلے جانا۔
- مغرب اورعشا کی نماز حرفات میں یاراستدمیں پڑھنا۔
- 9۔ اس قدرجلدی چلنا کہ جس سے دوسروں کو تکیف ہو۔ آج کل اسٹر لوگ اس طرح چلتے ہیں جس سے اکثر لوگوں کو آکلیف ہوتی ہے اور چوٹیں گئی ہیں ، بیجرام ہے۔

## وتوف عرفه مين اشتباه اورغلطي واقع جونا:

مسئلمانہ وقوف کے ابتدا گرایک بناعت یہ دو عاول محض گواہی دیں کے آج ہم ٹھا ہی المجہ ہے تو نہیں ہے تو ان کی گواہی تسلیم کی جائے گی اور دوسرے روز وقوف پھر کرنا ہو گااور اگریہ گواہی دیں کدآئ دسویں ہے یہ گیار ہویں ہے تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور تج ہوجائے گااور اگر آٹھ ذکی المجہ کویہ گواہی دیں کہ آئ ٹویں ہے اور عرفہ کا روز ہے اور اتنا وقت ہے کہ اہام اکثر لوگوں کے ساتھ دن یارات میں کسی وقت و توف کرسکت ہے تو ان کی گواہی قبول کرلی جائے اور اگر

خلاصہ میر کہ جس صورت میں ان کی گوا تک تشکیم کرتے سے اکثر لوگوں کا حج فوت ہوتا ہوتو ان کی گواہی نہ مانی جائے گی اگر چہ بہت ہری جماعت گواہی دے ادر اگر تھوڑے آ دمیوں کا حج فوت ہوتا ہوتو ان کی گواہی قبول اکر لی جائے گی۔

فا کدہ: جمعہ کے دوزاگر دِ تُوف عرفہ (حج ) جو تواس کی فضیلت اور دن کے وقوف سے سر رجد زیادہ ہے۔

لے تاریخ کی تحقیق کے نئے حکومت سعودی مربیہ خودانتظام کرتی ہے وی ج کے دن کا بھی املان کرتی ہے لبتدا حالی معزات اپنی عبادت بل مصروف. میں۔

عرفات ہے مزدلفہ کووالیسی:

مسئلما: جب سورج غروب ہوجائے تو نہایت متانت اور وقار سے ماز بین کے راستہ (یعنی جوراسند دو پہاڑوں کے درمیان ہے) سے مزدلفہ کو والیس آ نامستحب ہے، اگر کسی دوسرے راستہ سے آ و بو جائز ہے محر خلاف اولی ہے۔ مزدلفہ منی اورعرفات کے درمیان میں ایک میدان ہے جونی سے تین میل اورعرفات ہے ہی تین میل ہے۔

مسئلہ انگر راستہ فراخ ہوا در جوم نہ ہواء رکسی کو تکلیف نہ ہوتو ذرا تیز ہے ور نہ احتیاط ہے۔ جے ،کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

مسئلہ ہو:امام سے پہلے عرفات سے نہ چلے لیکن اگر رات ہونے گئے اورا ، م چلنے میں نا خبر کرے تو امام کے چلنے کا انتظار نہ کرے کہ دوسنت کے خلاف کرنے والا ہے ، گر کٹرت جماح کی وجہ سے میدمعلوم ہونا ہی مشکل ہے کہ امام چلا یا نہیں اس لئے امام کے انتظار میں نہ رہیں ۔

مسئلہ ہم: اگر کو کی شخص امام ہے پہلے یا غروب ہے مہلے جوم کی دجہ ہے چل ویا کیکن عرفات ہے پہلے نہیں نکلا ہلکہ آ گے آئر تغمیر گیا تو مضا کفتہ نیں۔

مسکلہ ۵: امام کے چلنے کے بعد جمع یا اور کسی عذر کی وجہ سے تھوڑ کی دریضہرنے کا مضا کقد نہیں الباتہ بلا عذر دریر کرنا خلاف سنت ہے۔

مسكله ٢ : مزدنف كراستديل تبييه يجبير، دعا، ورود كثرت سے يز ھے۔

مسئلہ کے: مغرب دورعشا کی نماز عرفات میں باراستدمیں نہ پڑھے بلکہ مزولفہ میں آ کرعشا کے دفت میں دونوں کو پڑھے جدیدا کہ آئندہ اس کا بیان آتا ہے۔

مسئلہ ۸: مزدلفہ کے قریب بہنچ تو سواری سے اتر جائے ، پیادہ یا ہو کرمزدلفہ میں واٹل ہو تا خب ہے۔

مستلد**9**: مزولفہ میں داخل ہونے سے لئے قسل مستحب ہے۔

مستکدہ ا: مزدلفہ میں جبل قرح کے قریب داستہ کے داہنی جانب با یا کیں جانب تضہرے، راستہ میں ادراد گول سے علیحدہ ناتھ ہرے۔

المراجعة والمعارضين يتعطب يجعب المعارضين والمعارضين والمعارضين والمعارضين والمتعارضين والمتعارضين والمتعارض والمتعار

#### مز دلفه میں مغرب اورعشا کوجمع کرنا:

مستلبدا: مزدنفه مین مغرب اورعشا دونول آئٹسی پڑھی جاتی ہیں اور مز دلقہ بین پہنچ کر نماز میں جندی کرنامستحب ہے جتی کہ مواری پر سے اسباب بھی بعد میں اتارے اگر کو کی وقت نہ ہو۔

**مسئلہ لا: جب عث کا وقت ہو جائے تو ایک اذ ان ادرایک تکبیر سے مغرب ادر عشا کی نماز** یڑھے اول مغرب کی نمازیڑھے اس کے بعدعشا کی معشا کی تمازے لئے اڈ ان تکبیر نہ کیے اور ووفول نمازوں کے درمیان بیل سنت اور نفل بھی نہ پڑ سھے بلکہ مغرب اورعشا کی سنتیں اور وتر عشا کی نماز کے بعدیژ ھے۔ای طرح اور کوئی کا مجھی بداضر درت ورمیان میں نہ کرے۔اگر دوتو ں نماز در کے بیج میں زیادہ فاصلہ ہوجائے تواؤان اور تکبیر کہنا جائے۔

مسكنة المغرب كالاك نبيت كراح تقفا كي نبيت ندكر ي وقفا كي نبيت بيهمي فرز موجا يكي \_ مستله آمز دلغه میں مغرب اورعشا کو اکٹھا پڑھنے کے لئے جماعت شرط نہیں ،خواہ جماعت ے پڑھے و تنہا دونول کواکٹ پڑھے کیکن جہ عت ہے پڑھنا انظل ہے۔ **مسئله ۵:** النا دونو ل نماز ول كواكتهايز يصني ميشرطيس مين:

اول: ﴿ فَيْ كَالْرَامِ بُونَا، جَوْحُصْ فِي كَالْرَامِ إِنْدَ هِي مُوسِيَّا مُدْمُواسَ وَجَعْ كَرَهُ جائز نبيس ووسرے: وقوف عرف پہلے کرناہ آگر کوئی پہلے مزدلفہ میں تفہرے اور مغرب عشاجمع کر لے اور پھر مرفات جائے تو پہنے جمع جائز نہ ہوئی۔

تيسرے: دسويں ذي الحيكي دات ہونا، دسويں كي منح تك جمع كرسكتاہے۔

چوتے: مرداند میں جمع کرنا مردافدے پہلے یانکل کرجمع کرناجا ترقیق \_

**یا نبج بی**ن: معشا کا وقت ہونا وا گر مز دلفہ میں عشا کے وقت سے پہلے بیٹی جائے تو جب تک عشا کا ولت ند مومغرب نديز هير.

و دونون نماز دل کوئز تیب ہے پڑھنا، اگر بہلے عشا کی نماز بڑھی اور پھرمغرب کی تو عشا کی لہاڑ پھریا ہے۔

مسكله لا: الرَّر مغرب يا عشاعر فات ثين يا راسته بين يزه لي بياتواس كومزولفه آكر بجر یز هنا چاہیے ،اگر پھرنہ پڑھی اور تجربہ وَتَی تؤ وہی ٹماز بوجائے کی قضاوا جب نہ ہوگی ۔

مسلّمہ اگر راستہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے کوئی الی وجہ وی آ جائے کہ اندیشہ ہوکہ مزدلفہ ڈینچنے تک فجر ہوجائے گی تو راستہ میں مغرب اور مشایز صناجا نز ہے ایکن ہرایک کواس کے وقت میں پڑھے۔

**مسئلہ ۸**:اگر عرفات سے والہی میں راستہ بھول گیاا ورمز دلفرنیں پہنچا تو نماز کومؤخر کرے جب منج صاوق قريب مواس ونت يرمهـ

مسلّه از مردلقه میں دونوں تماز ول کو اکتصار مناوا جب ہے، بخلاف ظبر وعصر کے عرفہ میں کدان کا جمع کرنامسنون ہےا در مزدلفہ میں جمع کے لئے بادشاہ یہ اس کا نائب ہونا شرطنبیں اور جماعت بھی شرط نہیں اور خطبہ بھی بیباں نماز ہے بیبلے مسنون نہیں اور تکبیر بھی دونوں نمازوں کے لئے ایک ای ہوتی ہے۔

#### كيفيت وتوف مز دلفه:

مستلما: مغرب وعشاكي تمازيه فارغ جوكر مزدلفه مين تغبر اور مزدلفه مين صبح صادق تك تفهرنا سنت مؤكده ہے۔

مستلمة : اس شب بيل جا گذا در تلادت دنوانل دعادغير وكرنامتخب ہے۔

مسئلة هز جب مبح صاوق ہوجائے تواند حیرے میں خلیفہ کے ساتھ نماز پڑھے اگر ممکن ہو، ورنہ خود جماعت کرلے اور تنہا بھی جائز ہے مگر جماعت افضل ہے اور ٹیمر کی تماز کے بعد خلیفہ کے یاس جبل آفزح برآ کراگرمکن مودرنداس کے قریب مثل عرف کے وقوف کرے۔

مستله میں مستحصاد تی بعد وقوف مز دلقہ کے لئے عسل مستحب ہے۔

مسئله ۵: اگر نمازے بہلے وقوف کرلے اور پھر خوب اجالا کرے نماز پڑھے تو جائز ہے کیکن اولی نماز کے بعدے۔

مستكه لازاس وقوف ميس بهمي ورود شريف بجمير تبليل استغفار بتلبييه اذ كارخوب برشصاور باتحدد عامي وعاكى طرح اثحائه

مسئلہ ہے: مز دلفہ سب کاسب تھہرنے کی جگہ ہے گروادی محشر میں نہ تھہرے۔

مستلد ٨: مز دلفه كاوتوف سجح بونے كے لئے وقوف سے يہلے احرام كا بونااور وتوف كرناور

ز ، نہ اور مکان اور وقت شرط ہے، لیخی جوشرا مُقذ دونوں نماز وں کو اکٹھا پڑھنے کے سئے جی ج یبال بھی ہیں۔ وقت یبال کے وقوف کا مبح صادق ہے سورج نگلنے تک ہے۔اگر کو ٹی صحف سورج نکلنے کے بعد یا صحصاوق ہے بہتے مزولفہ کا وقوف کرے گا تو وقوف سیجے شہوگا۔

**مسئلہ 9**: اس وقت وقوف کرنا واجب ہے گوذ راس دیر ہو۔اگر راستہ جلتے بھی اس وقت میں مز دلفہ ہے کو کی گز ر جائے گا تو وقوف ہوجائے گا ،خواہ سوتے جا گتے بیہوٹی یا کسی ہال میں ہو مز دلفہ کاعلم ہویا ندہو، جیسے وقو ف عرفہ کا تھم ہے کہ ہر طال میں تیجے ہوجا تا ہے۔

مسئلہ• ازا گرمز دلغہ بیں ای وفت وقوف نہ کیا اور رات ہی کومنع صادق ہے پہلے وہاں ے جلا گیا تو دم داجب ہوگا۔البت اگر عذر کی وجہ سے نبیس تضہرا مثلاً مریض ہے یا کمز در سے تو دم

مستلدانا اگرعورت جوم کی وجہ سے مز دلفہ میں ناظمبر ہے تو اس پروم واجب ندہوگا اوراگر مرد اہجوم کی مجہ سے نہ تھمبرے گا تو وم واجب ہوگا۔ اور اگرضیح صاوق کے بعدا ندھیرے ہی میں مز دلغه بي چل ديا تو دمواجب نه وگا كيونكه مقدار داجب وتوف بوگيا ـ

**مسئلة الأركوئي محض عرفات مين بالكل اخير وقت يعني مسح صاوق كے قريب رَابُخ اور مسح** صاوق کے بعد سورج نکلنے تک مزولفہ میں نما سکا تواس پر بھی وم داجب نہ ہوگا۔

## مز دلفهه پیمنی کوروانگی اور کنگریال اتھانا:

مستكها: جب سورج نطخے بیں دور کعت کی برابر وفتت رہے تو متل کونہایت سکون اور وقار ے مطے اور راستہ میں تلبیداور ذکر کرتا ہوا ہے۔ جب بطن مختر کے کنارے پر مینچے تواس سے دوڑ کرنگل جائے اور اگر سوار ہوتو سواری کو تیز چلائے، جب یا پٹی سو پیٹنالیس گز کے قریب نکل جائے تو پھر آ ہستہ آ ہستہ چینے لگے۔وا دی محتر ایکی پیائش ای قدر ہے، معودی حکومت نے نشان مجھی لگا دیتے ہیں۔

لے آئ کل موز والے حاجوں وزیر بتی مج ساوق سے بینے فجر کی نمازی عاکر سنی لے جاتے ہیں اس وقت ة رائن سے كام ميں اور جانے سے انكار كروايں ورشاد مواجب بوگار سے البية بچيقوز اس شيب ہے مزدخه ور منی کے درمیان وزمنی نیں اخل ہے ورزیع دیفایس دولوں کے درمیان عدفاعمل ہے۔ ( سعیدا حرفم لیہ ) والمناعلة والمعارض والمناعل والمناطر والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناسر مسئلة ا: مزدلفہ سے ستر تنگر یاں مثل مجود کی تھنگی یا چنے اور لویے کے دانے کے برابر اٹھا ٹا رمی کرنے کے لئے مستحب ہے اور کسی جگہ سے یا راستہ سے بھی اٹھا تا جائز ہے، مگر جمرہ (جس جگہہ پر تنگر یاں ماری جاتی ہیں ) کے باس سے نہا تھائے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا جج قبول ہوتا ہے اس کی تنگریاں اٹھائی جاتی ہیں اور جس کا جج قبول نہیں ہوتا اس کی تنگریاں پڑی ارہ جاتی ہیں۔للذا جو تنگریاں وہاں پڑتی ہوتی ہیں وہ مردود ہیں ان کوندا تھائے۔ اُکروئی ان کواٹھا کر ہارے گا تو جا کڑے لیکن مکروہ تنزیجی ہے۔

مسئلہ ہو: مسجد خیف یا اور کسی مسجد ہے کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے لیکن اگر کسی نے مسجد ہے کنگریاں لے کر ماریں تو بجرابت تیزیبی رمی جائز ہوگی۔

مستلمان الماك جُلدى كنكريول يجى رى كرنا كروه ب\_

مسئله ٥ : برأ ي چَركوتو زُكر چيوني مُنكريان بنانا مَرود ب\_

مسئلہ لا: سات کنگریاں جمزۂ عقبی پروسویں تاریخ کو ماری جاتی ہیں اور باتی حمیار ہویں سے حیر ہویں تک روزانداکیس کنگریاں ماری جاتی ہیں،ان کومز دافد سے اٹھانا جا کڑ ہے، مستحب مہیں۔افقیار ہے جہاں سے جاہے اٹھائے،البتہ جمرات کے پاس سے یا معجد اور ڈپاک جگہہ سے نہا تھائے۔

هسکلہ کے : اگر ہوئے ہوئے پھر مارے یا کنگریاں ماریں تو جائز ہے کیکن کروہ ہے۔ مسکلہ ۸: کنگر ہوں کو دھوکر مار نامستحب ہے اگر چہ یا ک جگہ سے اٹھائی ہوں اور جوکنگریاں یقینا نا یا ک ہوں ان کو مار نامکروہ ہے اور شک کا اعتبار نہیں۔

# دسویں تاریخ سے تیرہویں تک کے احکام

دسویں تاریخ کوسورج نگلنے سے پہلے مزدلفہ سے مٹی کو چلے اور جمرۂ آخریٰ کی رق کرے اس کے بعد قربانی کرے۔اس کے بعد ہاں منڈ واکر یابال کتر واکرا حرام کھول دے۔اس کے بعد طواف زیارے کرے۔ پھر مٹیٰ میں بار بویں یا تیر ہویں تک تیام کرے ادر گیار ہویں ہار ہویں کو متیوں جمرات پر نظریاں ماریں اور تیر ہویں کو بھی اگر مٹیٰ میں تھم سے تو تینوں جمرات پر تنگریاں مارے۔

<u>᠅ᠵ᠆ᢊᢆᢪᠵᢐᡊᢦᢆᠻ᠀ᠵ᠆ᢊᢝᠵᡳ᠆ᢊᠵᢀᠵ᠆ᢊᠵ᠆ᢊ᠆ᠵᠵ᠆᠙ᠵ᠆᠙ᠵ᠆᠙ᠵ᠆ᠮᡒᡥ᠇ᠹᢦᠵ᠊ᢠᡳ᠆ᢆᢜᢛᢀᠵᠵᢀᡑ᠆ᡐᡑᢇᢣᡐᠵᢌᠵ</u>

قائمہ ہ: جمار اور جمرات جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنگری کو کہتے ہیں، چونکہ ان مقامات پر کنگریاں ماری جاتی ہیں اس لئے ان کو جماریا جمرات کہتے ہیں۔اصل میں جمرہ ان ستونوں کے نیچے اور ان کے پاس کی وہ جگہ ہے جس پر نشان لگا ہوا ہے، بیستون جمرہ نہیں ہے۔جبیما کہ عام لوگ کہتے ہیں۔

سیح این تزیمہ میں حضرت عبداللہ این عباس چانجنے روایت ہے کہ رسول اللہ عظام نے مرایا کہ جب حدرت ابرائیم میں خشرت عبداللہ اوا کرنے آئے تو شیطان جمرة الاولی کی جگہ نظر آیا۔
حضرت ابرائیم میں خونے اس کے سات کنگریاں ماریں بہال تک کہ دوزیین میں جنس کیا اور پھر
دوسرے جمرہ کی جگہ نظر آیا، دہاں بھی سات کنگریاں ماریں بہال تک کہ دوزیین کے اندر مجمس
عیا پھر جمرہ الاخریٰ کی جگہ نظر آیا پھراس کے سات کنگریاں ماریں بہال تک کہ زمین میں مجمس
عیا پھر جمرہ الاخریٰ کی جگہ نظر آیا پھراس کے سات کنگریاں ماریں بہال تک کہ زمین میں مجمس
عیا۔ حضرت این عباس چانجانے فرمایا کہ تم شیطان کو مارتے ہوا وراسینے باپ ابرائیم خفیات کے دین برجہ

# رمى يعنى تنكريان مارنا:

منی کے نکا میں راستہ میں تین جگہ میں ان پر پھر کے تین ستون قد آ دم اوراو شجے ہے ہوئے میں ، ان مینوں بیکبوں کو جمرات اور جماد کہتے ہیں۔اور جرا کیک کو جمرہ کہتے ہیں۔ان میں سے جو مکہ مکر مدکی طرف کا ہے اس کو جمرۂ عقبی اور جمرۂ کبرٹی اور جمرۂ اُخریٰ کہتے ہیں اور نکا والے کو جمرۂ وسطی کہتے ہیں اور تیسراجو مجد خیف کے قریب ہے اس کو جمرۂ اُولی کہتے ہیں۔

مسئلما: دسویں تاریخ کوسرف جمرۂ اُخریٰ کی رمی ہوتی ہےاور جمرۂ اوٹی اور وَسطّی کی ٹین ہوتی۔ دسویں کو جمرۂ اولی اور وَسطّی کی رمی بدعت ہے۔

مستلمان ری کرنا واجب ہوتا ہے۔

مسئلہ میں: دسویں کوری کا وقت صح صادق سے گیارہ ویں کی صبح صادق تک ہے اگر صح صادق ہوگئی اور دی نہ کی تو دم واجب ہوگا اور دسویں کی شیخ صادق سے پہلے رمی جائز نہیں ہے اگر کرے گا تو سمجے نہ ہوگئ ، مسئون وقت دسویں تاریخ کی رمی کا سورج نکلنلے سے زوال تک ہے۔ زوال سے فروب تک وقت مہاح ہے۔ غروب کے بعد کروہ ہے اور دسویں کو شیخ صادق کے بعد سورن نکلنے سے پہلے بھی مکروہ ہے،البتہ عورت اور مریض اور کمزورلوگ آگر اچوم کے خوف ہے سورے آ کر کر لیں توان کے لئے مکروہ نیں۔

مستلماً: وموي تاريخ كو جب منى من آئة في بلي اور دوسر ، جمره كوچهوز كرسيدها تیسرے جمرہ برآئے اور مستحب میرے کمٹی میں واخل ہوکرسب کا مول سے ب<u>مبلے ری کرے ا</u>س کے بعد کوئی کام کر ہے۔

مسئلہ 🛭 نری کے وفتت جمرۂ عقبہ کے پاس نشیب میں س طرح کھڑا ہوکرمنی دائیں جانب جواور کعیہ بائیں جانب اور ہر کنگری کے مارنے کے وقت تکبیر اور دعااس طرح بڑھے:

بسُسم اللَّهِ اللَّهُ أَكِبَرُ رَعُماً لِلشَّيْطُنِ وَرَضِيَ لِلرَّحَمَٰنِ، اللَّهُمُّ انجَعَلَهُ حَجًّا مُّبُرُورًا وَّ ذَنَهَا مَّغُفُورًا وْ سَعْيًا مَّشَكُورًا.

اس اللّٰد كا نام لے كر جوسب ہے بواا دراعلى ہے، اس كے نام كى بركت اور تقلم کی بچا آ وری کے لئے شیطان کے کنگر مارتا ہوں، اے اللہ! میراج اورووڑ دهوب تبول فرماا وركناه معاف كربه

مستله الجنجيرك بجائ سنحاق الله يالا إله إلا الله وغيره يرصابعي جائز باليك بالكل ذكركوجيوز نابراب\_

هسکلہ بے: سنگری کوانگو شخصے اور کلمہ کی انگلی ہے پکڑ کر مار نامستخب ہے اس کواضح اور معتا دیکھا ہے اور جس طرح جا ہے کیو کر کنگری مارے جائز ہے۔

مسکلید ۸: ری کا بیطر ایقه صرف مستحب ہے در نہ جس طرح ادر جس طرف سے جا ہے دی كرسكنا ہے۔ جمرہُ عقيد كى او بركى جائب بھى رى جائز بے ليكن بلاعذ ر كروہ ہے۔

مسکلہ ، جمر وَاخریٰ کی ری سوار ہوکر کر ناافضل ہے بشر طبیکہ نوگوں کو تکلیف ند ہواور و وسر ہے جمرات کی رمی پیدل کرناافضل ہے۔

مسكلية 1: رمى كرنے والا جمرہ سے يائ باتھ كے فاصلہ ير كمر ا موراس ہے كم فاصله كروہ ے\_زیادہ کامضا کقائبیں۔

مسكلداً السيده على باته سارى كرنامستحب باوررى كوفت باتهوا تفاوتها اللها الكارى بغل کھل جائے اور سفیدی بغل کی نظر آنے لگے۔

تلبيه يرهناكب موقوف كرے؟

مسئلما: دسویں تاریخ کو جمرۂ اخریٰ پر پہلی تنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ موقوف کردے اور اس کے بعد تلبیہ نہ پڑھے خواہ مفرد ہویا قاران یامتہ م ج صبح ہویا فاسد۔

مسئلہ اگر کسی نے رمی سے پہلے سرمنڈ ایا یا طواف زیارت ، رمی اور سرمنڈ انے اور ذک سے پہلے کر لیا تو بھی تلبیہ موقوف کردے اور اگر کسی نے زوال تک رمی ندکی تو جنب تک رمی نہ کرے تلبیہ موقوف نہ کرے ، البتۃ اگر رمی نہیں کی اور سوری غروب ہوگیا تو تلبیہ موقوف کردے۔ مسئلہ تا: اگر رمی سے پہلے ذیح کیا تو مفر دہلیہ موقوف نہ کرے اور قار ان و متنف کردے۔ مسئلہ تا: جمر و اخری کی رمی کے بعد جمرہ کے پاس نہ تھرے بلکہ اسپے مقام پر آجا ہائے۔

# ذنح کےاحکام

مسئلدا: ہمر کا افریٰ کی رمی سے فارغ ہوکرا پے ٹھکانے پر آئے ، کسی کام میں راستہ میں مشغول نہ ہو۔ اس کے بعد شکر یہ جج کی قربانی کرے اور بیقربانی مفرد کے لئے مستحب ہے اور قاران و متمتع کے لئے واجب ہے۔مفرد نے اگر قربانی سے پہلے تجامت بنوالی اور اس کے بعد قربانی کی تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ، البتہ رمی ذرئے سے پہلے اور نے تجامت سے پہلے کرنا مستحب ہے اور قاران ومتمع برذرئے تجامت سے پہلے واجب ہے۔

مسلّمہ ا: جو محض خود ذرج کرنا جو نتا ہوائی کے لئے آپ ہاتھ سے ذرح کرنافضل ہے اورا گر ذرح کرنا نہ جاتنا ہوتو ذرج کے وقت قربانی کے پاس کھڑا ہونا متحب ہے اور ذرج سے پہلے یا بعد میں بیردعا پڑھے ذرج کے درمیان نہ پڑھے۔

إِنَى وَجُهَتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُصَ حَيْنَةًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُ وَجَهَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ وَبَ الْمُشُولِينَ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ وَبَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ اللَّهُمُ تَقَبُلُ مِنَى الْمُشْلِمِينَ وَاجْعَلَهُ قُوْبَانًا لِوَجَهِكَ، وَعَظِمُ أَجُومَى عَلَيْهَا اللَّهُمُ تَقَبُلُ مِنَى اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

جس کی عنایت ہے ہیں تو حید پر قائم ہوں اور جھے مشرکوں سے برئ نفرت ہے۔ بیں کی عنایت ہے میں تو حید پر قائم ہوں اور جھے مشرکوں سے برئ نفرت ہے۔ بیں کی کہتا ہوں کہ میری نماز ، تج ہقربان کرتا ہوں جو ساری مخلوق کی اکبلا خبر گیری کرتا ہے اور بیں ہروفت ہر طرح اس کا قرماں ہروار نفام ہوں۔ اے اللہ اقدا قبول فرمامیری یہ قربانی اور خالص اپنے کئے کردے اور بڑا اجرکر دے۔

مسئلہ تا: اس قربانی کے احکام شل عید الانتیٰ کی قربانی کے جیں، جو جانور وہاں جائز ہے یباں بھی جائز ہے اور جس طرح وہاں اونٹ ، گائے ، بھینس میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں یہاں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

مسکلیم: اونٹ اور گائے میں سامت آ دمیوں سے کم بھی شریک ہوسکتے ہیں لیکن کسی کا حصہ سانویں حصہ سے کم مدہو۔

مسئلہ ۵: جانوراندھا، کا نائے ہو، اگر اس کی ایک آئکھ کی تنہائی روشنی یا زیادہ جاتی رہی ہویا ایک کان تنہائی سے زیادہ کٹ گیا ہویا تنہائی ہے زیادہ دم کٹ گئی یالنگڑا ہے اور صرف تین پاؤں زمین پڑئیں نیکتا تواہیے جانور کی قربانی درست نہ ہوگ ۔

مسئلہ لا: جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہ ہوگ۔اگر پکھیدا تت گر مھے کیکن زیاد دہاتی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ کے: جس جانور کے بیدائش ہی کے دفت سے کان نہ ہوں اس کی قربانی بھی درست نہیں ،اگر کالناتو ہیں لیکن پیدائش چھوئے ہیں ، کلے ہوئے نہیں ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ ۸: جس جانور کے پیدائش ہی ہے سینگ ند ہوں ، تو اس کی قربانی درست ہے اور

اگرسینگ ٹوٹ گیااورمغزنگل آیا تواس کی بھی قربانی درست نہ ہوگ ادرا گرتھوز اسا ٹوٹا ہے مغز تک نبین ٹوٹا تواس کی قربانی درست ہے۔

**مسئلہ ہ** :فصی یعنی برھیا ک قربانی درست بنکہ افضل ہے۔

مسکلیہ ا: جوجاتور بالکال دبلا ہو گیا کہ اس کی بٹر ایوں میں مغز ( سکودا) بالکل ندر ہا ہواس کی قربانی درست جیس ہے۔

حصیہ: منی میں چونکہ عیدالانتی کی نماز نہیں ہوتی اس لئے وہاں مدی اور قربانی کے ذراع کے

لئے نماز عید کا پہلے ہونا شرط نیں ہے۔

مسئلہ اان فرج سے پہلے جانور کے دونوں ہاتھ اوراکی پیریا عدد دیاج کے اور قبلہ درخ کرویا جائے اور چھری خوب تیز کرے لیکن جانور کے ساسنے تیز نہ کرے اوراکی جانور کو دوسرے جانور کے ساسنے فرخ نہ کرے اور خون کے لئے گڑھا کھود دیا جائے اور آ تکھیں بند کر دی جا کیں اور دا ہے ہاتھ میں چھری لے کر ہنسے السلّب السلّب اُلسَّلهٔ اُنکیسر محمد کر فرخ کرے اور چھری تیزی ہے جہائے۔ فرخ کے بعد بیر ہاتھ کھول دے اور قبول ہونے کی دعا کرے اور اپنی قربانی ہے گوشت کھانا مسنون ہے گوتھوڑ اسا ہو۔

مسئلہ انجوعاتی مسافر ہو مکہ کرمہ میں تقیم نہ ہواس پرعید الانٹی کی قریائی واجب نہیں ،اگر مقیم ہے اور صاحب نصاف ہے تو واجب ہے۔

## حلق وقصر يعني بال منذانا ما كتر وانا:

مسلما: ذرج سے فارغ ہونے کے بعدس کے بال منڈ اسے یا کتر وائے اور قبلہ رخ بینی کر اپنی دہنی جانب سے سرمنڈ انا یا کتر وانا شروع کرائے، چوتھ کی سر کے بال منڈ وانا یا کتر وانا واجب ہے بلا اس کے احرام نہیں کھول سکتا، تمام سر کے بال منڈ انا یا کٹانا مستحب ہے اور منڈ انا یا کٹانا نے افغال ہے۔ اگر بال کتر وائے تو ایک انگل سے پچھ زیاوہ کٹائے، اس سے کم نہ کٹانے کے وفئر بال مجھوٹے ہوئے ہوئے جیں۔ اگر کم لے گاتو جھوٹے بال نہ کشیں کے اور زیادہ لینے کی صورت میں چھوٹے ہوئے سب کٹ جا کمی کے اور مرکز کے بعد لینے کی صورت میں چھوٹے ہوئے سب کٹ جا کمی کے اور مرکز بال منڈ انے یا کٹانے کے بعد لیس اور ناخن و بغل وغیرہ کے بال بھی دور کر ہے۔ اگر سرمنڈ انے یا کٹانے سے پہلے ہیں اور ناخن وغیرہ کٹانے کے بعد ناخن وغیرہ کٹانے کے بور کا نامنع ہے۔

مسئلہ ایک انگل کے وسر منڈ انا حرام ہے صرف چوتھائی سرکے بال بقد رائیک انگل کتر وانے کائی ہیں ہے۔
لیکن ایک انگل سے زیادہ لے تا کہ سب بال آجا کیں کیونکہ بال چھوٹے بڑے ہوئے ہوئے ہیں۔
لیکن بائنڈ اور سول اللہ طرفیق ہوئی ویشل کے بال دور نہ کرے (حیات والقلوب ولباب) (شیر جمہ)

برلیکن عورت کو بھی سنت ہے کہ سارے سرکے بالوں سے بعقد رائیک انگل یعنی اضلہ (انگل کے ایک پور کو کہتے
ہیں) کے کمتر وائے۔ (شیر مجمہ)

مسئلہ **ہا:** سنت تمام سرکے بال منڈا تا یا گٹا تا ہے۔صرف چوتھائی سرکے بالوں پراکٹھا کڑگا<sub>ت ہ</sub> جائز ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے۔

مستلم من جامت کے وقت اور بعد میں تکبیر کیے اور پید عا پڑھے:

ٱلْسَحَسَدُ لِللَّهِ الَّذِي عَلَى مَا هَدَانَا وَأَنَعَمَ عَلَيْنَا ۚ اللَّهُمَّ هَذِهِ نَاصِيَتِي بِسَدِكَ فَعَقَبُلُ مِنِى وَاغْفِرَلِى ذُنُوبِى ۚ اللَّهُمُ اكْتُبُ لِي بِكُلِّ صَعْرَةٍ حَسَنَةً وَاصَحُ بِهَا عَنِى سَنِنَةً وَازَفَعُ لِى بِهَا وَرَجَة "، اَللَّهُمُّ اغْفِرُلِى وَلِلْمُ حَلَقِيْن وَلِلْمُ حَلِقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ. امين.

تعریف ہے خاص اس خدا کی جس نے ہم کوسید مصراستہ کی ہدایت کی اورہم پر انعام فرمایا۔اے میرے اللہ! یہ میری بیٹانی آپ کے قضہ میں ہے ہی قبول فرما لیجے اور مغفرت کرد بیجے میرے گناہوں کی۔اے میرے اللہ! لکھ د بیجے موض میں ہر بال کے نیکی اور مناد بیجے موض میں ہر بال کے گناہ اور بلند فرما و بیجے مرحبہ۔اے میرے اللہ! میری اور سرمنڈ وانے والوں کی اور بال کتر دانے والوں کی مغفرت فرماد بیجے،آپ برے وسیع مغفرت کرنے والے ہیں۔

اور تجامت کے بالوں اور ناخمٰن کو قبن کرنامتحب ہے۔ بھینکنے بیں بھی مضا کھنیہیں لیکن خسل خانہ، یا خانہ میں ڈالنا مکروہ ہے۔

اور عامت عارغ موكريدها يرعد

اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَطَى عَنَا نَسْكُنَا، اَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيْمَانَا وَيَقِيْنَا خدا بن كى تعريف ہے جس نے ہم سے جج بورا كراديا۔ اے اللہ! ايمان اور يقين زياده فرا۔

(اسپنے لئے اورا پنے والدین اور سب مسلمانوں اور مؤلف و ناشر اورا کے اہل وعیال کے لئے بھی ِ لنّدوعا فرماد بیجیے )۔

**مسئلہ ۵**: اگر سرمنڈ انے ہے کوئی عذر ہے مشلاً استر ہنیں یا کوئی مونڈ نے والائیں یا سر میں زخم دغیرہ ہوتو ہال کتر وانا ہی واجب ہوگا اور اگر کتر وانیں سکتا مشلاً بال بہت چھوٹے ہیں اور سر میں زخم بھی نہیں ہے تو منڈ انا ہی واجب ہوگا۔اور اگر زخم ہے اس کا بیان آ گے آتا ہے۔ مسئلہ لا: اگر بال اکھاڑ دیتے یا تورہ یا بال صفا وغیرہ ہے اڑا دیتے یا لڑتے ہو گئے اکھڑ جائیں تو بھی کانی ہے خواہ اپنے فعل ہے اکھڑے ہوں یا کی دوسرے نے اکھاڑ ویلے ہوں۔ مسئلہ کے: اگر کوئی مخواہ اوراس کے سرپریالکل یال نہیں ہیں یاسر ہیں زخم ہیں تو صرف سر پر اسٹرہ بھیرنا داجب ہے، اگرز خمول کی وجہ ہے اسٹرہ بھی نہ چلا سکے تو یہ واجب ساقط ہوجا تاہے اور بلا عجامت مثل منذ وائے والے کے حلال ہوجائے گا،لیکن اولی ہے کہ ایپ مختص بار ہویں تاریخ تک حفال نہ ہو۔

هستگه ۸: اگر جنگل یا کسی ایسی جگه میں جلا گیا ہو کہ و ہاں استر ہ یا تینچی نہیں ہے تو بے عذر معتبر نہیں ، جب تک سرمنڈ دائے یا کمتر دائے گانہیں حلال نہ ہوگا۔

مسکلید ؟ حلال ہونے کے وقت الم محرم کواپنا یا کسی دوسر مصحف کا خواہ محرم ہوسر مونڈ نایا سمتر ناجا کز ہے اس سے جزاوا جب نہ ہوگی۔

مسکلہ • ا: جامت کرانے کے لئے میشرط ہے کہ ایا نم ٹرین لینی وسویں ہے بارہویں تک کرائے ،خواہ دلن میں ہو یا رات میں اور حزم میں ہونا بھی ضروری ہے۔اگر اس ندکورہ وقت اور حرم کے علاوہ کی دوسرے وقت اور جگہ میں تجامت کرائے گاتو حلال ہوجائے گالیکن دم واجب ہوگا۔

مسکلہ اا: حجامت کا وقت احرام جج میں دسویں کی صبح صادق کے بعدے شروع ہوتا ہے اور بار ہویں کے فروب آفراب تک ہے ،اس وقت میں حجامت ہوانا واجب ہے ۔؟

مسئلہ 17: احرام عمرہ بیں عی کے بعد حجامت کرائی جائے آگر چہ حجامت کا وقت طواف کے جار پھیرے کرنے کے بعد سے شروع ہوجاتا ہے۔ <sup>سی</sup>

مسئلہ ۱۳: مجامت کے بعد جو چیزیں احرام کی دجہ سے متع میں وہ سب جائز ہوجاتی ہیں مثلاً خوشبولگانا سلا ہوا کیز ایہننا، شکار وغیرہ ۔ البت عورت سے محبت اور لیٹنا بوسہ وغیرہ جائز نہیں ہوتا بلکہ بیطواف زیارت کے بعد جائز ہوتا ہے۔

سے لینیٰ طواف عمرہ کے بعدادرسمی ہے قبل حجامت کا وقت صحت علت ہے۔ کیکن وقت دا جب کے بعد سمی ہے۔ سمی ہے قبل موجب وم ہے۔ (شیرمحمہ)

ل يعنى جب سب اركان اداكر چكا واور مرمنذ ان كاوت آحميا بورسعيدا توغفرل

ع رمی بخرا مقبی کے بعداورجس پرذیخ داجب ہے ذیخ کے بعد بھی جو مت کرادے ورند دم داجب ہوگا۔ (شیرمحمر) سع کینی طواف عرب کر مدون سعی سرقیل جامر ہ کا دہ تا صحیح مداعا ہے۔ سرکیلیں داقت را در سے کہ ادب معن

### طواف زيارت

هسکلیا: رمی، ذرخ ، مجامت ہے فارخ ہونے کے بعد طواف بیت اللہ کرے ، یہ طواف رکن اور فرض ہے اور اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اور بید دسویں کو کرنا افضل ہے اور جائز بار ہویں کے آفآب غروب ہونے تک ہے اس کے بعد مکر وہ تحرکی ہے، طواف کرنے کا طریقہ طواف کے بیان میں ویکھو۔

مسئلہ ا: طواف زیارت کا اول وقت وسویں کی میج صادق ہے اس سے پہلے جائز نہیں اور آخر وقت باعتبار وجوب کے ایام نحر ہیں۔ اس کے بعد اگر کیا جائے گا توضیح ہوجائے گا لیکن دم واجب ہوگا۔

مسئلہ ۱: اگرسی طواف قد وم کے ساتھ کر چکا ہے تو طواف زیارت ہیں رال اور بسطباع نہ کرے اور سی بھی نہ کرے اور اگر طواف قد وم کے ساتھ سی نہ کی ہوتو اس کے اول کے تین کھیروں ہیں دل کرے اور آگر طواف پڑھ کرا سالم کرکے باب السفاست فکلے اور سی کرے اور اسلام کرکے باب السفاست فکلے اور سی کرے اور اسلام طواف زیارت ہیں اگر کپڑے سلے ہوئے بہن لے تو تبیں ہوتا ور نہ ہوتا ہے ، اور اگر طواف قد وم ہیں سی کرلی تھی کیکن رال اور اضطباع کو قصد آیا ہمول کر چھوڑ دیا تھا تو ہمی رال او اضطباع نہ کرے۔

مسئلیہ: اگر کمی نے طواف قدوم جنابت کی حالت میں کیااوراس میں رل کیااور سی بھی کی تو ووبار دہمتی کرنا واجب عیسباور رل کااعادہ سنت ہاورا گریدہ نوکیا ہوتو سعی کااعادہ سنجب ہے۔ مسئلہ ہے: اگر کسی نے ج کے مہینوں سے پہلے طواف قد دم احرام کے بائد ھر کیاا درسی بھی کرلی تو طواف قد دم میں ہوگیالیکن کرو چر کی ہوااور سعی دوبارہ کرنی واجب ہے۔

الكذافي شوح اللباب ع طواف زيارت كي بعد (شرقر)

سع اگراهاده سی کاندکیا تو دم لازم موگاه بان! آگرخود طواف قدوم کاطبارت سے اعاده کرلیا تو بھرسی کا اعاده لازم ند موگادردم دینا بھی ندیز سے کا (شیرمیر)

سع بعض مخفقین کے زو کی بیطواف لفل سے محسوب ہوگا اور بعد اشہر تج اس پر اعادہ طواف قد دم سنت مؤ کدہ ہے۔ حیات الفلوب میں: ۱۵۸ (شیرمجر)

#### شرا نططواف زیارت:

طواف زیارت محیح ہونے کے لئے پیٹرا کا ہیں:

ا۔ اسلام ۳۔عشل

٣- تيز ٧- ج كاحرام طواف سے يبلے باندهنا

۵۔ وقوف عرفه يبليكرنا۔ ١-طواف كي نيت كرنا۔

ے۔ طواف کز زمانداور وقت ہوتا۔

مكان يعنى معجد كاندربيت الله كے جارول طرف كرنا

9۔ نودطواف کرنا کوکسی کے ادر چڑھ کر کرے۔ البنتہ جو محض احرام سے پہلے بیہوش ہوگیا ہوا درطواف کے وقت تک ہوٹن نہآیا ہوتو اس کی طرف سے کوئی دوسرا کرسکتا ہے۔

#### واجهات:

طواف زیارت میں یہ چیزیں واجب ہیں:

ا پیاده طواف کرنابشر طیکه چلنے پر قاور جو ۔ ۲۔ داہنی طرف سے شروع کرنا۔

۳۔ سات کھیرے بورے کرنا۔

س۔ صدت سے یاک ہونا ( یعنی باوضو ہواور جنبی نہ ہو )۔

۵۔ ستر مورت۔ ۲۔ایام نجر میں طواف کرنا۔

مسئلہ انہ یطواف کس چیزے فاسدنیس ہوتا اور فوت بھی نہیں ہوتا یعنی تمام عمر میں ہوسکتا ہے البنۃ ایام نحر میں کرنا واجب ہے اس کے بعد دم واجب ہوتا ہے اور بیطواف لازی ہے اس کا بدل پچھ نمیں ہوسکتا سوائے اس صورت کے کہ کوئی فخض وقوف عرفہ کے بعد طواف ہے پہلے مرجائے اور جج کے بورا کرنے کی وصیت کرجائے کہ میرانج بورا کرادیتا تو ایک گائے یا اونٹ ڈنے کرنا واجب ہوگا۔ اور جج پورا کے ہوجائے گا اور وقوف مز دلفہ وری وسعی کے ترک ہے کوئی دم اس پر واجب نہ ہوگا۔

لے ساتمام اس وقت واجب ہے جبکہ تی کے واجب ہونے کے بعد وہرے یا تیسرے سال تی کوآ یا ہو۔ اگر پہلے ہی سال تی واجب ہوتے علی مج کوآ یا تو اتمام واجب نہ ہوگا ، بسبب نہ پے جانے وقت کے ماگر چہ وقوف کے بعد=

<del>᠆ᢖᢊ᠆ᡑᢊ᠆ᢤ</del>ᢎ᠆ᡇᢎ᠆ᢋᡳ<del>᠆ᡪᠬ</del>᠆ᢑᡧ᠆ᢣᡧ᠂ᢣᡧ᠆ᡷᢎ᠆ᡑᡇ᠆ᠵᡇ᠆ᡮ<del>ᡇ᠆ᡮ</del>ᡇ᠆ᡮᡇ᠆ᡮᡇ᠆ᡮᡲᢇᡮᡮᢝᡧᡐ᠅ᡐᡐᡯᡯ

مسلدا: طواف زبارت كورى اورجامت كے بعد كرناسنت بواجب نيس ب مستكمة: بدهواف آخر عربك چونكر سحح ب اس لئة اكر بددن هواف كة مرجائة تو وصيت واجب موكى اور بلاعذرة خيركا كناه ذمدر ي

مسلميم، طواف زيارت كے بعد عورت سير محبت وغيره بھي علال بوجاتي با كركمي نے میطواف نہ کیا تواس کے لئے عورت ہے محبت وغیرہ حلال نہ ہوگی اگر جیسالہا سال گزرجا کیں ، طواف کرنے کے بعد حلال ہوگی۔

مسكنده: أكركونى عجامت سے بيليطواف زيارت كرے تو كوئى چيز بھى ممنوعات احرام ے حلال نہ ہوگی ، حلال حجامت ہے ہوتا ہے طواف سے حلال نہیں ہوتا۔

مسكلمة : عورت حيض سے ايسے دفت ميں ياك مولى كد بار بويں تاريخ كة فاب غروب ہونے بیں آئی دیر ہے کھنسل کر کے مجد میں جا کر بوراطواف یا صرف جار پھیرے کرسکتی إدراس فبيل كياتوم واجب موكا اكرا تناونت فدموتو كحوواجب ندموكا

مسلم کا اگر عورت جیش کی وجدے طواف زیارت کے وقت میں شکر سکے تووم واجب ند ہوگا، یاک ہونے کے بعد طواف کرے۔

مسلم ، عورت جانی بر كريض عقريب آن والاب ادراجي يفس آن يا الا اقت یاتی ہے کہ بوراطواف یا جار پھیرے رسکتی ہے لیکن نہیں کیا اور چین آ سکیا، پھرایا منح از رنے کے بعدياك بهونی تؤدم داجب ہوگا۔اور ڈگر جار پھیرے نیس کرسکتی تو پچھواجب نہ ہوگا۔

#### طواف زیارت کے بعد منی کو دالیہی:

دسویں تاریخ کوطواف زیارت کر کے بھر مکہ مکرمہ ہے منی واپس آ جائے اور ظہر کی تمازمتل مين آكر برا صنامسنون المسهاوليص كتيم بين كدمكر مدين مجد حرام بين بي برا هنامسنون ب-= مراہور یقوز رفیالانعین و قف بعر فاہ فقد نبع حدجہ ۔ بخلاف اس مخص کے جوج فرض ہوئے کے بعد دمرے تسريهال تاخيركرك في كوا إدوار كولل يبعد وفوف كرم في كادت وميت اتهام واجب وك - (شيرمحه) ع كذا في "اللباب" و هو ظاهر الهداية، وقال القارى في "شرح اللباب": فعلها بمكة اظهر نقلاً و عفلاً (سعيداحم نمفرله)

🤻 ۱۹۹ 🔏 🐧 طواف، زیار سے کے بعد کا کھٹائی

ملاعلی قاری بھٹی نے مسجد حرام میں نی زظہر پڑھنے کوئر جسے دی ہے۔ رات کومٹی میں رہنا سنت سیجھ منی کے علاوہ کی دوسری جگدرات کور ہنا مکروہ ہے خواہ مکہ مکر مدییں رہے یا راستہ میں ، ای طرح ا کثر حصدرات کاکسی دوسری جگه گزارنا بھی مکروہ ہے لیکن اس سے دم و فیرہ دا جب نہ ہوگا۔

مستلمان منی میں سجد فیف میں جماعت ہے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا جا ہے <sup>لیا</sup> اور مسجد کے 🕏 میں جوقبہ ہے اس کے محراب میں خاص طور سے نماز پڑھے۔ بیرجکہ جناب رسول اللہ مؤتیزا کے نماز پڑھنے کی ہے۔

## گیار ہویں ہار ہویں تیرجویں کورمی یعنی کنکریاں مارنا:

مسكلدا: رى كرنا واجب بـ رى ك جار دن ين، دسوي، ميارموي، بارجوي، تیر ہو ہیں، دسویں کوصرف جمرۂ اخریٰ کی رمی ہوتی ہے جبیبہ کہ پہلے گزر چکا اور باقی ایہ م جس تینوں جمرات کی رئی کی جاتی ہے۔

**مسئلہ ا**: گیار ہویں کوزوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر تیتو جمرات پرسات سات سُکریاں مارے۔اول کبھرو اوٹی ( جومنجد خیف کے قریب ہے ) کی رمی کرے بیے جمرہ چونکہ ذرااو نیجائی پر ا اس لئے جمرہ کے قریب اوپر جڑھ کریائج ہاتھ یازیددہ فاصلہ پر قبلدرخ اس طرح کھڑا ہوکہ جمرہ کے بالکل بالتھاین شدہو بلکہ داہنی جانب جمرہ کا زیادہ حصہ بہواور بائیس جانب کم۔اس کے يعدمات ككريال مادےاور جركترى يربىشىيە الىڭيە آلىڭيە أكتيئو دَغْدِماً لِلْشَيْطَن وَرَحِيتى 

اور جمرة اولى كى رى كے بعد ذرا آئے بز ھار تبله رخ كمز ابوكر باتھ افعا كرين تعالى كاجرو ثنا کرے اور شیع و تکبیر پڑھے اور اپنے اور مؤلف و **ناشر نیز** سب مسلمانوں کے لئے وعا ہائے۔ ری کے بعداتن در پھرے کہ جتنی در میں سور ہُ بقرہ یا تین یا وُ یارہ یا ہیں آیت پڑھی ہے تی ہیں۔

اس کے بعد جمر ہُ وَسَطِّی بعنی ﷺ والے جمر ہُ مِیاً ہے اور مثل جمر ہُ اولی کے رمی کرے اور ڈرا بائیں جانب کوقبلەرخ کعرا ہوکرمشل جمرہ او ٹی کے تبیح فہلیل چھیسر، دعاوغیرہ کرے۔

ل بشرطيكها مامتيم تصرنه كرتا بوادرنه بي نمازور كوجع كرتا بور

وبيدا بالجمرة الاولى اى رجوباً وهو الاحرط ، او سنة وعليه الاكتر. (شرح اللباب) 

اس کے بعد جمرہ اخریٰ کی رمی کرے اور اس کی رمی کے بعد ظہر کر دعا وغیرہ نہ کرے کیے صرف جمرہ اولی اوروسطی ک ری کے بعد سنت ہے۔ جمرہ اخریٰ کی رمی سے فارغ ہوکراپی قیام گاہ يروالهن آجائے اور رات كونني س رہے۔

بچر ہار ہویں تاریخ کو زوال کے بعدای طرح جمرات کی ری کرے اورسب امور ندکورہ کا خیال رکھے۔اس کے بعد تیر ہویں کوبھی زوال کے بعدای طرح تنیوں جمرات کی رمی کرے۔ مسئلمة: بار ہویں تاریخ کوزوال کے بعدری کر کے منی ہے مکہ تحرمہ جلا آنا بلا کراہت جائز بے لیکن افغل بہے کہ تیرہوی کوری کے بعد آئے۔

مسلّمان جو فض بارہویں کوری کے بعد مکہ مکرمہ آ گیا اس پر تیرہویں کی رمی واجب ئېي*ل ر*ېتى ـ

مستلده: الحربار بوي تاريخ كومد كرمه جانے كا اراده جوتو غروب سے يہلمني سے ذكل جائے فروب کے بعد تیر ہویں کو بلاری کئے جانا مروہ ہے، کو تیر ہویں کی ری واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر تیرہویں کی میچ صادق منی میں ہوگئ تو تیرہویں کی رمی واجب ہوجائے گی ،اگر بلاری كے آئے كا تودم داجب موكار

مسكلمة: كيار موي بارموي كورى كاوقت زوال كوفت عي شروع موتا باس پہلے ری جائز نہیں اور زوال ہے غروب آفتاب تک مسنون ہے اور غروب ہے تیج صادق تک وقت مروہ ہے۔ اگر گیار ہویں کوری نہیں کی اور بار ہویں کی مجمع ہوگئی تو سیار ہویں کی رمی فوت ہوگی ادراس کا دفت نکل گیا۔اس کو بار ہویں کی ری کے ساتھ قضا کرلے۔ای طرح بار ہویں کی رمی اگر تیرہویں کی منبع تک نہ کی تو اس کا بھی وقت نکل کیا اور قضا واجب ہوگئی۔

مسکلہ ہے:اگر کسی روز کی رمی اس کے وقت معین میں نہ ہو تکی تو قضا واجب ہوگی اور دم بھی واجب ہوگا ۔اس طرح اگر بالکل کسی روز بھی رمی نیس کی تو اور رمی کا دفت نکل عمیا تب بھی ایک ہی دم وأجب بهوگار

مسئلہ A : ری کی نضا کا ونت حمیر ہویں کے غروب تک ہے بیغروب کے بعدری کا وفت ختم بوجاتا باور تضاكا وقت نبيس ربتا بصرف دم واجب موتاب

مستلدہ: تیرہویں کی رمی کاونت گومنج صاوق ہے غروب تک ہے لیکن زوال سے پہلے

ومتت مکروہ ہے اور بعد میں وقت مسفون ہے اور غروب کے بعد اس کا وقت بالکل فتم ہوجا تا ہے ہ تیر ہویں کی رمی کی بھی اس کے بعد قضانہیں ہوعتی دم واجب ہوگا۔

**مسئلہ • ا**: اگر کمی نے وسویں یا حمیار ہویں یا بار ہویں کورمی تبیس کی تو اس روز کے بعد والی رات میں دی کرسکتا ہے، مثلاً: وسویں کو ری جیس کی تو دسویں اور گیار ہویں کی درمیانی شب میں ری جائز ہے کیونکہ ایام مج میں بعد والی رات پہلے دن کی شار کی جاتی ہے۔اورا گر کوئی مخص ان تاریخوں ہے پہلی رات میں دن کی رقی کرے گا توری صحیح شہوگی۔

مسکلہان تیر ہویں کے بعدوالی رات تیر ہویں سکتا بع شار ٹبین کی جاتی۔

مسلكان كيرموي، بارموي، تيربوي كوتيون جرات كي رمي ترتيب واركر تامسنون ہے اگر جرؤوسطی یا جر ڈاخری کی رمی پہلے کی اوراول کی بعد میں ، تو وسطی اوراخریٰ کی رمی مجرکزے تا كهتر تيب مسنون كے مطابق ہوجائے۔

مسئلہ ان رمی میں تنگریاں ہے در ہے مار تا مسنون ہے تا خیرا در فاصلہ تنگریوں میں تحروہ ہے۔ای طرح ایک جمرہ کی دمی کے بعد دسر ہے جمرہ کی رمی جس عذاوہ وعا کے تاخیر مرتا

مسئليهم ا: رمي كرنے كے لئے كوئي خاص حالت اور بيئت شرطنيس بلكہ جس حالت بيس اور جس جُلَدَ كُفِرْ بِ بِوكِرِ رَي كُرِ مِن كُلْتِحِ بِوجائِ كَي والبينة امور قد كوره كي رعايت مسنون بيد

### شرائطاري:

ری سے مجھے ہونے کی دس شرطیں ہیں:

ستنكر كالچينكنا ضروري ہے جمرہ كے اوپر ركادينا كانی نہيں ، البينة اس طرح جمرہ برؤال رینا گوکا فی ہے لیکن بوجہ خلاف سنت ہونے کے تمروہ ہے۔

ہاتھ ہےری کرنا ،اگر ممان یا تیروغیرو ہےری کی توضیح شہوگی۔

تنکری کا جمرو کے قبر یب گر ناا گرد ورگر ہے تو ری نہ ہوگی ۔ تین آباتھ کا فاصد وور ہے۔

إلى و قدر القريب بثلاثة ذراع والبعيد بما فوقها كذا في "اللباب" وفي "الجوهرة" ثلاثة=

🅊 LI 💸

سنگری کا پیشنے والے کے فعل سے کرنا ، اگر نگری کسی آ دی کی پشت یا سواری پر جا گڑی اور و و مرے خص نے اس کو گرایا ، یا آ دمی اور جا ٹور کی حرکت سے گرمی تو رمی نہ ہوگا۔ اس طرح جس خص کے اور کر کت سے گرمی تو رمی نہ ہوگا۔ اس طرح جس خص کے او پر کنگری جا پڑی تھی اگر وہ اس کو اضا کہ وواجب ہوگا۔ اس طرح دی تو بھی ری نہ ہوگی۔ جا پڑی تھی اگر وہ اس کو اضا کر رمی کر سے یا جمر ہ پر کنگری جا کر پڑی ہے خود بخو د کر سے تو نہ ہوگی۔ اور اگر دور کر سے تو نہ ہوگی۔ اور اگر شک ہے کہ خود گری یا آ دی کی حرکت یا جا نور کی حرکت سے گری تو احتیا طا دور کر لیے۔ اعاد ہ کر لیے۔

ے۔ سات تکریاں علیحدہ علیحدہ مارناء آگرائیک سے زیادہ یا ساتوں ایک دفعہ مارے تو ایک شارجو گی ، اگر چہ علیحدہ علیحہ و گری ہوں اور ہاتی پوری کرنی ضروری ہوں گی ۔

خودری کرنا، کی دوسرے سے باوجود قادر ہوئے کے بلاعذرری کرانی جائز نہیں۔البت اگر مریض کی دوسرے کو تھی ہوئی مجنول و بیپوش ہویا بچہ ہوا در دوسر آتحض اس ک طرف ہے رمی کر سے قو جائز ہے اور افضل سے ہے کہ نظری اس فحض کے ہاتھ پر دکھ دی جائے اور اس کو وہ خود مجھینک دے۔ مریض کی طرف سے رمی کے لئے اس کا ساتھی مجھینک دے۔ مریض کی طرف سے رمی کے لئے اس کا حکم شرط ہے اور بیپوش و غیرہ کے لئے تھی شرط نیس ک

مسئلہا: ری کے بارے میں وہ خص مریض اور معذور سمجھا جائے گا کہ جو کھڑا اور نمازند پڑھ سکتا ہواور جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف کا اندیشہ ہو۔ اگر سوار ہو کر جمرات تک آسکتا ہے اور مرض کی زیادتی اور تکلیف کا اندیشٹریس ہے تو اس کوخو در کی کرنی ضرور ک ہے دو مرے سے دمی کرانا جائز نہیں ۔ ہاں اگر سوار کی یا کوئی شخص اٹھانے والا شہوتو معذور ہے دوسرے سے دمی کراسکتا ہے۔

= اذرع بعيد وما دونه قويب وهله حكاه في "اللباب" قبل: لكن جزم به في "الله" وذكر في "الفتح" المقويب بقاد ذراع و نحوه، ومنهم من لم يقدره اعتماد اعلى المقوب والبعد عرفا وما يقال: منه عرفا ليس بقويب ولا بعيد، فالمظاهر انه لا يجوز: (غنية) قلت: فالاحوط ما جزم به صاحب "الدر" واختاره الشيخ الجنجوهي في "مناسكه." (معيدا تم قفرل)

<sup>&</sup>lt;del>▔</del>░▆▞▀▞▆▞<mark>▔▞▜▞▀▞▜▘▘▞▀▞▀▞▆▞▀▞▆▞▔▞▀▞▀▐▆⋞▔▞▆</mark>▞░▜▆▞░▜▆▜▔▐▆⋞▔▜▆▜▔▞▆▜▔▞▆▜▔▘▜▆▞▔▞▆▜▔ ▗

**مسکلہ و** جو فخص دوسرے کی طرف سے دی کرے اول اس کوا بی سات کنگریاں پوری کر آگ جا جئیں، اس بعد دوسر ہے کی طرف سے مارے۔اگر اس طرح ری کی کہ ایک کنگری اپنی طرف ے ماری اوراس کے بعد دومری دومرے کی طرف ہے تو جائز ہے لیکن محروہ ہے اور گیار ہویں، ہار ہویں، تیرہویں کواول تینوں جمرات کی رمی اپنی طرف سے کرے،اس کے بعد تینوں کی رمی دومرے کی طرف سے کرے۔

مسئلہ ۳: اگر معذور کا عذر دوسرے سے رمی کرانے کے بعد رمی کے وقت زائل ہوگیا تو و دباره خو دری کرنا ضروری نیس به

مسئله ۱۶: معتوه ( هم عقل ) مجنون بچهاور بیبوش اگر بالکل رمی ندکرین وان پرفدید داجب نبیں ۔البتہ اگر مریض رمی نہ کرے گا تو ترک ری کی جزاداجب موکی ہے

المری کاجنس زمین سے ہونا شرط ہے خواہ پھر ہویا اور کچھ ہوجنس زمین کے علادہ کسی اور چزے ری جائز قبیں۔

هستلهه: پقرمنی کی وی مارے کی گولی بمیرو، چونا، بزتال ، سرمه، پبازی نمک ، گندهک مرداد علی دریت سے ری جائز ہے۔ لیکن دیت کی ایک مٹی ایک کنگر کے قائم مقام شار ہوگی۔ مسكله ٧: يقريدي كرناافضل ٢-

مسكلهك: مونا، جاندى، لو باعنر، موتى، مونكا، جوابر، لكرى، مينكى وغيره بيرى جائزتين \_ مسكله ٨: يا قوت اور فيروزه يدى من اختلاف ب،اس لئ احتياط يدب كراس ي رمی شکرے۔

ونت رق كابهونا اورونت كابيان يهلي كزر چكار

 إلى اللياب" و "الغنية" من الشرائط، وقال القارى: وفيه أن هذا ركن الرمي لا شيرطه، وعد صاحب "الغنية" من الشرائط النحصيُّ مما يكون الومي به استها نة ايضاً والمظاهر انه داخل في الشوط السابع اي كون الحصى من جنس الارض فلاحاجة الي عنده مستقلا وكذا عد في "اللباب" من الشرائط القضاء في ايامه ولا حاجة اليه بعد عد الوقت من الشوائط كما به عليه القارى. (سعيما حرَّ قرل)

که جنایات مین مفعل آئے گا اور آگر جاریا جارے دیا و اچھوڑ ویں تو دم واجب ہوگا ۔ اور سیمجا جائے گا کدی باکل نہیں کی۔

ا۔ ترتیب دار نیخوں جمرات کی رق کرنا پیعض کے نز دیک شرط ہے اورا کثر کے نز دیک سنت ہے۔

# مسائل متفرقه

مستلدا: حورت اورمرد کے لئے ری کے احکام کے برابر ہیں کوئی فرق نہیں البنة عورت کو رات میں دی کرناافعنل ہے۔

مسئلیا: عورت کی طرف سے کی دوسرے کو نائب بن کر بھوم کی وجہ سے رمی کرنا جائز نہیں۔اگر بچوم کے خوف سے عورت نے رمی نہیں کی تو فدیہ واجب ہوگا۔

مسئلہ ہا آآ کر عورت دسویں تاریخ کوسوری نطقے سے پہلے اور کیار ہویں ، ہار ہویں کوسوری غردب ہونے کے بعدرات میں جیوم کے خوف سے رمی کرے تو تحردہ نہیں ای طرح ضعیف اور کڑور کا تھم ہے۔ان کے علاوہ اور لوگول کے لئے تکروہ ہے۔

مسئلہ ہما: تنکرری کے وقت سنون بیں نہ مارے بلکہ بنچ جہاں تنکری انھی ہوتی جیں وہاں مارے۔ اگر سنون بیل لگ کر بنچ کر تی یا اس کے اطراف پر کر گئی تو ری ہوجائے گی۔ <sup>یا</sup>

مسئلہ ۵: ہر جمرہ پر سات کنگر سے زیادہ قصدا مارٹا تھروہ ہے، شک ہوجانے کی وجہ سے زیادہ مارے تو حرج نہیں۔

مستلدلا: أيك ككرى كوسات بار مارنا جائز بي محرابيه كرنا خلاف سنت ب\_

مسئلے، منی کے ایام میں اسباب پہلے کد کرمہ بھیجنا اور خودمنی میں رہنا اس طرح اسباب منی میں میصور کرعرفات کو جانا مکروہ ہے، لیکن اگر اسباب کی طرف سے اطمینان ہوا در کمہ مکرمہ جیجنے ادرمنی میں چھوڑنے سے تشویش نہ ہوتو مکر وہ نہیں۔

۔۔۔ لے اگر ستون ریٹمبر کی اور تشہر نے کی جگہ بزستون ہے تین ہاتھ کے فاصلے ہے کم ریٹمبری ہے تو جائز ہے ادراگر تین ہاتھ یازیادہ ریٹمبری تو نا جائز ہے۔ (شیر محمد ) منیٰ ہے مکہ مرمہ کوروا تگی:

ری سے فارغ ہوکر ہارہ ہیں کو یا تیرہ ہیں کو مکہ تحرمہ آئے اور صب بی تھوڑی

ی در تفہر کر دعا کرے خواہ نیچ از کرخواہ سواری کے اوپر ہی سواری کو تھیرا کر ، بیاد فی درجہ ہے۔ اعلی درجہ ادر پوری سنت ہے کہ بارجویں یا تیرہویں کو رق کے بعد ظہر،
عمر، مغرب، عثا تحصب بی پڑھے اور پھر ذرا سوجائے یالیٹ جائے اور پھر مکہ تحرمہ بی آئے رفصب فتائے کہ تحرمہ بی ہے جس بی شکر بزے بہت ہیں، قیرستان کہ تحرمہ کے متصل جو منی کی طرف جائے ہوئے وو پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں ہے اور طول اس کا مکہ تحرمہ کے دروازے ہے جبل عبرہ تنگ ہے اور قبرستان محصب ہے خارج ہے اس کو اپنے اور بطح اور بطح اور بطح اور بھی ہوئے ہیں، اب اس میں آ بادی بھی ہوئی ہے آج کی اس کو معا بدہ کہتے ہیں:

مسكلدا: محصب بين تفوزى ويراتر تا ياهم بناسنت باس كاترك براب

معظیمیہ: اب جج پورا ہوگیا۔ اگر طواف زیارت پورا کرلیا ہوتو عورت بھی حلال ہوگئی جب
تک بھی مکہ معظمہ میں قیام رہے غنیمت اور سعاوت سمجھواور حرم شریف میں نمازوں اور نفل طواف
کوخدا کی طرف سے انعام سمجھو، اپنے والدین اور عزیز واقارب کوفل طواف کر کے تواب پہنچاتے
رہو۔ پھر جب مکہ کر رہے رخصت کا وقت آئے تو رخصتی طواف کرو۔ جس کا نام ' طوائف صدر''
اور'' طواف و دائے'' ہے، ایام تشریق لیحنی تبریوں کے بعد عمرہ کروا پی طرف سے اور والدین و
اقارب کی طرف سے اور جس کی طرف سے جا ہو کرو۔ عمرہ کا بھی بہت تو اب ہے۔ جیسہ عمرہ کے
بیان میں آئے گا۔

اورنماز وروز ہ، صدقہ اورا کال خیر کثرت ہے کروے حرم میں ایک قران ختم کرنا بھی مستحب ہے۔ اہل مکہ کرمہ کو بری نظر سے مت دیکھو۔ ان کے حالات پر بلا فائدہ نکتہ چینی مت کرو۔ ان کی تعظیم کرواور جہال تک ہوسکے ان کے ساتھ سلوک کرو۔

<sup>&</sup>lt;sup>╤</sup>╌<mark>ӯҡ<del>╌</del>ӯӎ┈ӎӎ┈ӈӎ҅┈*ӯ*ӎ҅┈ҫӎ┈ѵӎ҅┈ӯҡ҅┈ӯҡ҅</del>╌ѷҁ╌ӯҡ҅╌ӷҡ҉<del>┈ҏӎ</del>҉҂ѩ<del>ҁ</del>┈ҏӎ҉ӝҕҝҁ┈ӄӎӝӄӎӚӄӎ҈Ӗӱҋ҉҉</mark>



## طواف لوداع

### طواف وداع كاطريقه:

مجے سے فارغ ہوکر جب مکہ تمرمہ سے سنر کا ارادہ ہوتو طواف وداع کرے اور اس میں دل نہ کرے اور اس کے بعد سعی نہ کرے۔

طواف کے بعد دوگا نہ طواف پڑھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو کر خوب پیٹ بحر کر کئی سائس میں آب زم زم پینے اور ہر سائس میں بیت اللہ کی طرف و کیمے اور زم زم چہرہ ، سراور بدن کوسلے اور اپنے اور ڈالے۔ چھر بیت اللہ کی و بلیز کو جوز مین سے ابھری ہوئی ہے بوسد دے۔ چھر ملتزم کو لیٹے ، سینہ اور دا ہنار خسار ملتزم کو لگا کر دا ہنا ہاتھ او پر کواٹھا کر بیت اللہ کا پر دہ پکڑے جیسا کہ کوی غلام اور خاوم اپنے آتا کا وامن پکڑتا ہے ، اگر پر دہ تک ہاتھ نہ پہنچ تو دونوں ہاتھ سر کے او پر کواٹھا کر دیوار پر سید ھے کھڑے کرکے چھیلا دے۔

ا اس کوطواف صدر اور طواف واجب اور طواف افاض مجمی کہتے ہیں ۔ طواف ودائ اس داشطے کہتے علی کہ اس طواف کے بعد ؟ فاقی تعنی باہر کا رہنے والار خصت ہوتا ہے۔

ع النه باوَل چلنا اور بیت الله کی چوکست و بور و پنارسول الله خانینه با محاب الله تفاقه سے منفول نمیس کیس علم مشارخ نے اس کو بیت اللہ کی تنظیم کی دید ہے سخس سمجا ہے۔ کسندا طبی المعندید، ص: ۱۰۳ و شسوح الملهاب، ص: ۱۳۷ وردہ صاحب "المعد حل" (سعید اجر غفرله) وَانَ جَعَلُقَه اجرَ الْعَهَادِ فَمَوَّضَّنِيُ عَنَهُ الْجَنَةُ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ! وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

ૡૣૺૼૣૻૺઌૢ૱ૻૺૼઌ

وصلى الله على حيو حلهه محمد وابه وصحبه اجمعين ترم ياك، بايركت وافراوركفيت كرفي والى تعريفي سب الله كے لئے بيں۔ اے اللہ! جھيكو (ج ہے) واپس كے بعد پير بيت الله كى جانب بار بارا آن كى توفق عطا فرما اور اے و والجلال والاكرام! جھے اپنے معبول بندوں ميں سے بن فے اے اللہ اتوبیت اللہ كى اس زیارت كوبرے لئے آخرى زیارت نہ بنااور اگرية خرى زیارت ہے تو اے ارم الراحمين! تو تھے اس كے توش جنت عطافر ما اور رحمت كا مذا زل فرما بہترين تحلق جمع مؤتمة براوران كى تمام آل واصحاب بر۔

حیض اور نفاس والی عورت طواف نہ کرے بلکہ باب الوواع پر کھڑی ہوکرو عاما تگ لے۔

### مسائل طواف و داع:

مسئلہا: طواف وداع ہا ہر کے رہنے والے عابمی پر واجب ہے خواہ کج افراد کیا ہو یا قران یا تعقع ، ہشرطیکہ عاقل بالغ ہومعذور ندہو۔اہل حرم ، اہل حل ، اہل میقات اور عائض ، نفسا ، بحون اور نا ہالغ پر واجب نہیں اور فائت الحج یعنی جس مخص کا جج کو ت ہوگی یا محصر یعنی جو حج ہے دوک ہیا گیا اس پر بھی واجب نہیں اور صرف عمر ہ کرنے والے پر بھی واجب نہیں۔

مسكلية اطواف وداع مكى جلى اورميقاتي كي يُعَيِّم مستحب ب-

مسئلہ ما: جوفض مکر تمرمہ یا حوالی مکر تمرمہ توست قل طور سے وطن بنائے قواس سے سیطواف سرقط ہوجاتا ہے بشرطیکہ و رہویں ذی الحباسے پہلے نہیں اقامت دائی کی کرے ، اگر بار ہویں کے بعدا قامت کی نہیت کی توسیطواف ساقط نہ ہوگا۔

مسئلہ ؟ اگر نیت اقامت کے بعد مکہ تمرید ہے سفر کرنے کا ادادہ ہوگیا تو بھی طواف وواج واجب ندہوگا۔ جیسے مَدَعَر مدواندا گر کہیں جائے تو اس پر واجب تبین ہوتا۔

مسئلدہ: اگر سی نے مکہ تکرمہ میں اقامت کی نیت کی نیمن مستقل وطن نیس بن یا تو طواف وداع ساقط ند ہوگاہ اگر چہرما ہاسال رہے۔

مسئلہ ۲: اول وفت طواف وواع کا طواف زیارت کے بعد ہے اگر مکہ مرسے سترا کا البا یعنی کُنْر مدکواطن شدہ یا: واسے وطن جانے کا اراد و ہے آگر چہائتی مدت کے بعد ہو۔ ادادہ ہے۔ اگر کمی نے سفر کا ارادہ کیا اور اس لئے طواف وداع کرلیا اور اس کے بعد پھر قیام ہو گیا تو طواف وداع اوا ہو گیا۔ اور آخر وقت اس کامعین نہیں جس وقت جا ہے کرے، اگر سال بھر مکہ تکرمہ ٹیل قیام کرنے کے بعد کرے گا تب بھی اوا ہوگا قضانہ ہوگا۔ البنة متحب ہے ہے کہ تمام کاموں سے فارخ ہوکر طواف کرے اور اس کے بعد فور آسٹر شروع کرے۔

مسکلے: طواف وواج کے بعد اگر پکھ قیام ہوگیا تو پھر چلنے کے دفت وو بارہ طواف وواع مستحب ہے۔

مسئلہ A: حائدہ عورت اگر کمہ کرمہ کی آبادی سے نکلنے سے پہلے پاک ہوجائے تو اس کو لوٹ کرطواف وداع کرنا واجب ہے اوراگر آبادی سے نکلنے کے بعد پاک ہوتو واجب نہیں لیکن اگر میقات سے گزرنے سے پہلے لوٹ آئے کی توطواف واجب ہوگا۔

### بلاطواف وداع کے میقات ہے تجاوز کرنا:

مسئلیا: جوفق باطواف ودائے کے کم کرمدے چل دیا ہے قوجب تک میقات سے ندانگا ہو
اس کو کم کرمدوایس آ کرطواف کرنا واجب ہے احرام کی ضرورت نہیں، اگر میقات سے نگل کمیا تو اب
اس کو افتیار ہے کہ دم بھیج وے اور یہ بہتر ہے کہ اس میں مساکین کا نقع ہے اور چاہے عمرہ کا احمام باندھ
کروایس آ کے اوراول عمرہ کرے اس کے بعد طواف وداع کرے چمر چلا آ کے اوران تا خیر کی وجہ سے
کوئی دم یا صدقہ واجب نیس کیکن بلا وجہ ایسا کرنا برا ہے۔ میقات سے نگلے کے بعد طواف وواع کے
کے کم کرمدوایس آ نے کے لئے عمرہ کا احرام باندھ کرآ نا ضروری ہے بلا احرام آ نامنع ہے۔

مسئلة المعلم وغيره جانے والے كے لئے طواف وداع واجب ميں ہے۔

مسئلہ میں طواف قد وم یا طواف وداع یا طواف زیارت کے لئے اس طرح خاص طور سے
نیت کرنا شرط نیس ہے کہ فلال طواف کرتا ہوں بلکہ ہرطواف کے وقت میں مطلق طواف کی نیت
کانی ہے، مثلاً کم مکرمہ میں واضل ہونے کے وقت اگر طواف کیا تو طواف قد وم ادا ہوجائے گا۔ اس
طرح ایا م تح میں طواف کرتے سے طواف زیادہ ادا ہوجائے گا اور چلتے وقت طواف کرتے سے
طواف وداع اوا ہوجائے گا، کو طواف وواع کی نیت ندگی ہو۔ چلتے وقت طواف کرنا اضل ہے۔
طواف ذیارت کے بعد اگر نفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقائم ہوجائے گا۔

# ( 2/12/E & (12)

# حج کرنے کاطریقہ

یباں تک بفضلہ تعالیٰ افعال کی کامفضل بیان ترتیب وارشر دی سے آخرتک ہو چکا۔ عابی

و چاہئے کہ وہ شروع سے آخرتک ان تمام احکام کوئی مرتبہ غور سے مطالعہ کرے اور جس چیز کا
وفت ہوائی وفت خاص طور سے اس کے بیان کوئیں اچھی طرح و کیے لے، شروع میں بیان ہو چکا

ہے کہ جج تیمن طرح کیا جاتا ہے۔ افراد، قران تہتے ، احکام خدکورہ اکثر تینوں قسم میں مشترک جی
اور جواحکام کسی قسم کے ساتھ مخصوص ہیں ان کوائی کے مقام پر ذکر کردیا گیا ہے اور آئیدہ بھی مختصر
طور سے انشا واللہ بیان کیا جائے گا۔

اب مخضر طریق سے متیوں قتم سے حج کرنے کی کیفیت اور طریقتہ بیان کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں احکام سابقہ کا خلاصہ ہے۔

### إفرادليعي صرف جج كرنے كامخضرا درمسنون طريقه:

افراد کے معنی اکیلا کر تا اور اصطلاح میں صرف جج کرتا، اس کے ساتھ محرہ، قران یا تہت کہ نیا سے شکرنا۔ جو خص صرف جج کرنا چا ہتا ہے اس کو چا ہے کہ میقات پر بڑنج کر جا مت بنوا ہے ، زیر ناف کے بال دور کرے، ہوئی اگر ساتھ ہواور کوئی ہائع نہ ہوئی اس کے مساتھ صحبت بھی کرے، اس کے بعد احرام کی نیست سے شل کرے اور شسل نہ کر سکے تو وضو کرلے۔ یہ شسل صرف صفائی کے بعد احرام کی نیست سے شل کرے اور شسل نہ کر سکے تو وضو کرلے۔ یہ شسل صرف صفائی کے بجائے تیم مشروع نہیں ۔ قات کے اس کے بجائے تیم مشروع نہیں ۔ قسل کے بعد سلے ہوئے کپڑے بدن سے نکال دے، ایک جہیند باند ہو کے ایم کے اور اور کہ ہوئے ہوں تو ایک بھی کافی ہے۔ مستحب یہ ہوئے ہوں ہوئی مال کی تبدید باند ہوئی گائی ہوئی ہوئو مضا القہ نہیں، کیڑے سفید سے کہ بوائل سلائی نہ ہوں اس کے بعد بدین اور کپڑوں کوٹو شیون گائے۔ سرد کے لئے البت مستحب یہ ہوئی اکس سلائی نہ ہو، اس کے بعد بدین اور کپڑوں کپڑوں میں ایک فوشیون لگے کے برگ کی خوشیون لگائے کے بعد باتی رہے۔ پھر دور کعت نماز نفس پڑھے بشر ضیکہ تم ووقت نہ ہو۔ جس کا جم خوشیون لگائے کے بعد باتی رہے۔ پھر دور کعت نماز نفس پڑھے بشر ضیکہ تم ووقت نہ ہو۔ بھر کہ تم خوشیون لگائے کے بعد باتی رہے۔ کہ دور کھت نماز نفس پڑھے بدائر میں اول رکعت بیں فرض نماز کے بعد اگر احرام کی نہت کر لے تو بھی کافی ہے۔ احرام کی نہتو میں اول رکعت بیں فرض نماز کے بعد اگر اس کی نہتو کہ کوٹو شرف نماز کے بعد اگر احرام کی نہتو کر لے تو بھی کافی ہے۔ احرام کی نہتو میں اول رکعت بیں

﴿ قُلْ بَا آیُهَا الْکَافِرُوُنَ ﴾ اوردوسری میں ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ﴾ پڑھے اور بینماز سرؤھا تک کر بلا اضطباع کے پڑھے۔ سلام کے بعد قبلہ دو بیٹھ کر سرکھول کر احرام کی نیت ول سے کرے۔ کھڑے ہوکر یاسواری میں بیٹھ کربھی جائز ہے اور ذبان سے بیہ کیے:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُوِيَدُ الْحَجِّ فَيَسِّرُهُ لِي وَنَقَبَّلُهُ مِنِّي.

اے اللہ! میں مج کی نیت کرتا ہوں اے بیرے کئے آسان میجے اور قبول فرمائے۔

اس کے بعد تلبیہ بینی:

لَيْنَكَ اللَّهُمُ لَيْنِكَ لَبُرْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَيْكَ. إِنَّ الْحَمُدُ وَالْمِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لاَشْرِيْكَ لَكَ

نیمن دفعہ پڑھنامستحب ہے، مرو بلند آواز سے پڑھے اور عورت آ ہستہ بس! ارام بندھ کیا، اب کشرت سے تبدید پڑھتا رہے، بالخصوص حالات بدلنے کے وقت مثلاً: سوار ہوتے ہوئے، سواری سے اثرتے ہوئے، اور کی جگہ ج نصتے ہوئے، نینچ میں اثرتے ہوئے، مبلخ کے وقت، رات کو جنب آ کھ کھلے، کسی سے ملاقات کے وقت، مرنماز کے بعد۔ احرام باندھنے کے بعد منوعات احرام اور واجبات وستحبات کا خیال رکھے۔ اس کے بعد کوئی خاص فعل جوم میں داخل ہو (جوجدہ کی طرف جانے والے کے کہ کرمہ ہونے تک نبیل کرنا ہوگا۔ جب صدح م میں داخل ہو (جوجدہ کی طرف جانے والے کے کہ کرمہ سے دیں میل کے قاصلہ پر شروع ہوتی ہے اور وہال دوسفید منارے سے ہوئے ہیں) تو سواری سے اثر کرنگھ یاؤں جانے والے گ

اگر زیاد و ندچل سکے تو تھوڑی دور چلے اور نہایت خشوع و خضوع سے حرم میں داخل ہوا ور تلبید ، بھیر ہلیل کثرت ہے کرے ، جب مکہ مکرمہ کے قریب آجائے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہنے شسل کرے اور قبرستان مکہ مکرمہ باب المعلیٰ کی طرف ہے داخل ہواور یہ بڑھے:

ل اس وقت چونکدلوگ مام طورے موفرے مکہ تعربہ جاتے ہیں اور موفر والے ہر جکہ موفر تیس، و کتے اس لئے اگر موفر شدرے تو حاجیوں کو پریشان شہوما جائے۔ وافلہ بھی موفر وں کا باب المعنیٰ کی طرف سے تیس ہوتا، محسل وغیرہ جدہ سے می کرلیا جائے راستہ جی وقت ہوتی ہے۔ ٱللَّهُمَّ اجَعَلُ لِّي بِهَا قَرَارًا وَارْزُقُنِي بِهَا خَلالًا.

ٱللَّهُمُّ زِهُ بَيْئَكَ هَذَا تُشْرِيْقًا وَتَكُرِيْمًا وَتَعْظِيمًا وَ بَوَّا.

تنبید پڑھتے ہوئے مجر اسود کی طرف آئے اور طواف قدوم کرے بشرطیکہ تماز فرش یا جماعت یا وقر پاسنت مؤکد و کے نوبت ہونے کا خوف نہ ہوہ اگر خوف ہوتو پہلے اسے ادا کر لے۔ طواف کے نئے مجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑا ہوکہ داہنا موتڈ ھا مجر اسود کے بائیں کنار سے کے مقابل ہواور سارا مجر اسود دائیں طرف رہے، پھر طواف کی ٹیت کرے۔ نیت کرتا فرض ہے اور بیشر بیہے کرزیان سے بھی ہدیمے:

اَلِمُلْهُمَّةِ إِنِّيُّ أُرِيُّدُ طُوَافَ يَيْبَكَ الْحَوَامِ مَيْعَةَ أَشُوَاطٍ فَيَسِّرُهُ لِلْ وَتَقْبِلُهُ مِنْنَ.

اس کے داہنی طرف ذراسا چلے کہ جمرا سود بالکل مقابل ہوجائے، پھر جمرا سود کے ساسنے گھڑے ہوکر دونوں ہاتھ کا نوس تک اٹھا کر کہے:

بِسُبِهِ اللَّهُ اَللَّهُ أَكْثِرُ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَللَّهِ الْحَمَدُوَ الصَّلاةُ وَاللَّسَلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهُمْ إِلْمَانَا بِكَ وَتَصَدِيَقًا بِكِتَابِكَ وَوَقَاءَ بِعَهَدِكَ وَاتِّنَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيكَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

پھڑ ہاتھ جیوز کر حجرا سود کا استلام کرے بیٹی بوسد دے اور دونوں ہتھیلیاں جرا سود پررکھے اور اپنا مند دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کرنری سے بوسد دے ، چنا نے مذہبرے اور بعض کے نزد کیک جمرا سود پر تین مرتبہ سرر کھنامستحب ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بوسد شددے سکے تو چھوڑ دے لوگوں کو تکیف نند دے۔ صرف دونوں ہاتھ جمرا سود پررکھ کر ہاتھوں کو بوسد دے ، اگر ہاتھ بھی نہ رکھ سکے تو کسی نکڑی سے حجرا سود کو چھو کراس لکڑی کو بوسد دے۔ اگر میابھی ندہ و سکے تو دونوں ہاتھ

کانوں تک اٹھا کر مجراسود کی طرف اس طرح کرے کہ ہاتھوں کی پشت چیرے کی طرف ہواور کیا خیال کرے کہ ہاتھ مجراسود پر دکھے اور یہ دعا پڑھے :

K IAT

اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْسَحَمَدُ لِلْهِ وَالطَّلَاةُ عَلَى سَيِّدُنَا المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

پر باتھوں کو بوسدوے، اگر اس طواف کے بعد سعی کرنے کا بھی ارادہ ہوتو طواف شروح کرنے سے درا پہلے پہلے اضطباع کرے بعنی چاورکورہ بی بقل کے بیچے سے اکال کر ہائیں کند سے پر ڈال لے اوراول کے جمن بھیروں جس رال بھی کرے، بعنی ذراا کر کر سونڈ سے بلاتے ہوئے اور اگر اس کے بعد سعی کا اراوہ نہ ہوتو رال اوراضطہاع نہ کرے، طواف شروع کرنے کے بعد کہیدنہ پر سے اور جراسود کے استام کے بعد بیت اللہ کے دروازہ کی طرح فرا جنوبی جائی جائے اورا گراس کے بعد سی کا استام کے بعد بہیدنہ پر سے اور جراسود کے استام کے بعد بیت اللہ کے دروازہ کی طرف بعنی اپنے دائی جائے کو چلے اور طواف میں صطبح کو استام کے بعد بیت اللہ کے دروازہ کی طرف بعنی اپنے دائی جائے کو چلے اور طواف میں صطبح کو امراز کو کی سات کو جائے اور اور کر کے بیان کو رہا ہود کے سات کو بورے کرے۔ ہاتو یں چکر جب جراسود کہ بیان کو کہا ہور کے کر جب جراسود کہ بی نگر کے جراسود کہ بی کی طرف ہو و آئے جنو اور میں شقاع ابراتیم (جو بیت اللہ کے مشرق کی جائے مطاف کے کارے برے) کی طرف ہو و آئے جنو اور میں شقاع ابراتیم (جو بیت اللہ کے مشرق کی جائے مطاف کی درور کو بیت اللہ کے درور کو بیت اللہ کے درور کوت پر سے۔ بہل رکھوں ہور کو بیت اللہ کے درور کوت پر سے۔ بہل رکھوں جس انہ کو میت اللہ انہ اور بھی جراسود کی بیان میں درور کوت پر سے۔ بہل رکھوں جس انہ کی جو بیت اللہ کے درور کوت پر سے۔ بہل رکھوں جس انہ کی درور کوت پر سے۔ بہل رکھوں جس انہ کی درور کوت پر سے۔ دروا کر وہاں جگر درال کو کہ کے درور کوت پر سے اور کی کر دروا کوت جس بیان کر دورا کوت کر ہے۔ اللہ کہ انہ کہ کہ کہ دروا کوت کر سے انہ کہ کہ دروا کوت کر سے انہ کر دروا کوت جس کے دروا کوت کر سے انہ کی دروا کوت کر سے کی دروا کوت کی دروا کوت کر سے کہ کے دروا کوت کر سے کا کوت کر دروا کوت کر سے کہ کی دروا کوت کی دروا کوت کے دروا کوت کی دروا کوت کر سے کی دروا کوت کر سے کہ کی دروا کوت کی دروا کوت کی دروا کوت کر سے کہ کی دروا کوت کر سے کر دروا کی کر دروا کوت کی دروا کوت کی دروا کوت کر سے کر دروا کوت کر سے کر دروا کوت کی دروا کوت کر سے کر دروا کوت کی دروا کوت کر سے کر دروا کوت کی دروا کی کر دروا کوت کر سے کر دروا کوت کر سے کر دروا کوت کے دروا کوت کر دروا کر دروا کوت کی دروا کوت کر دروا کوت کی دروا کوت کر دروا کوت کر دروا کوت

تمازطواف کے بعد منزم کے پاس آئے اوراس سے لیٹ جائے اور داہنار ضار بھی بایاں رخساراس پرر کھے اور دوتوں ہاتھ او پراٹھا کرخشوع وخصوع سے دعا کرے، پھر چاہ ذعرم پر آئے اور قبلہ رخ کھڑے ہوکر خوب سیر ہوکر تین سائس میں آب زم زم ہے اور اپنے او پر بھی ڈالے اور سردعا رزمے:

> اَلَـلَّهُــُمُ إِنِّـى اَسـأَلُكَ عِـلُـمًا نَافِعًا وَ رِزُقًا وُاسِعًا وَعَمْلًا صَالِحًا وَ هِفَاءً مِّنَ كُلِّ دَاءٍ.

مفرد کے لئے سعی طواف زیارت کے بعد اِفعنل ہے لیکن اگر سعی کرنے کا ارادہ بھی ہوتھ زم زم چنے کے بعد تجراسود کا استلام کرکے ہاب السفاسے نظے اور پہلے بایاں قدم ہا ہر نکا لے اور پڑھے:

ٱللَّهُمُ اغْفِرُ لِنَي ذُنُوْبِي وَالْحَجُ لِيُ أَبُوَابَ فَطَلِكَ.

اورصفائے قریب میہ پڑھے:

أَيْدَأُ بِمَا يَدَأُ اللَّهُ بِهِ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّهِ.

اور صفایرایک تهائی چر عمائی چر معے زیادہ او برنہ چر سے ، قبلک رخ ہوکر دونوں ہاتھ کندھوں تک افعائے جیسے دعا کے لئے افعائے جیں اور تحبیر بہلیل ، حمد ثبن ثبن مرتبہ پڑھے اور جود عائمیں معی کے بیان میں گزریں وہ پڑھے۔ اورا گروہ یا دنہ ہوں تو خودا بنی زبان میں دعا مائے۔ اور بہت دیر تک ٹھیر کریہاں دعا کرے ، پھر صفائے اثر کر مروہ کی طرف اطمینان سے چلے اور جنب سنرمیل (جو مجد کی دیوار میں لگا ہوا ہے) چھ ہاتھ دہ جائے تو وہاں سے دوسرے سنرمیل) تک ووڑ کر چلے کین بہت تیز ندووڑے اور صفام وہ کے درمیان بید عا پڑھے:

رَبِّ اغْفِرْ وَادُحَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْكُوَّمُ.

اے اللہ بخش دیجیے اور رحم فرمائے۔ آپ ہی سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے ہزرگ ہیں

پھر دوسرے میل سے لکل کراپنی رفتار سے بھلے ادر مروہ پر کشادہ جگہ تک بڑھ کرتھوڑا سا داہنی طرف کو مائل ہوجائے تا کہ روبھ بلہ ہوجائے اور یہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا وغیرہ دیر تک ای طرح کرے جس طرح صفا پر کی تھی ۔ صفا سے مرود تک ایک پھیراہوگیا اور مرود سے صفا تک دوسرا پھیراہوجائے گا ، ای طرح سات پھیرے بورے کرے۔ ساتواں پھیرامرد و پرفتم کرے ادر ہر شوط میں جو دعا تسیع یا د ہوا در جس میں تی گئے پڑھے۔ سعی کے بعد دو رکھت نفل مطاف کے کنارے پرآ کر پڑھے۔

مفر ، جب طواف قد دم اورسی کرلے تو احرام بائد ہے ہوئے مکہ تکرمہ میں قیام کرے اور نفل طواف جس قدر جاہے کرتا رہے اور ممنوعات احرام سے پچتار ہے۔ عمرہ نہ کرے، ساتویں ذی الحجہ کوامام خطبہ پڑھے تو اس کوسنے اور آ کھویں ذی الحجہ کوسورج نکلنے کے بعدایسے وقت منی

<del>᠆</del><del>ϻ·ϻ·ʹϻ·ʹϬ;·Ϙ;·ϻ·ϻ·ϻ·ϻ·ϻ·ϻ·ϻ·ϻ·</del>ϻ·ϻ·

یں پہنچ جائے کہ ظہر کی نماز مستحب وفت میں وہاں پڑھ سکے۔ رات کومٹی میں رہے اور پانچ نمازی ظہر سے فجر تک وہیں بڑھے۔

نویں تاریخ کی صبح کونماز فخر کے بعد جب وحوب کیل جائے تو عرفات کوضب کی راہ ہے کمبیہ تھبیر کہتے ہوئے چلے، جب جبل رحمت (عرفات میں ایک پہاڑ ہے) پر نظر پڑے تو دعا مائے بھبیر جنیل ،استففار بڑھے۔

مجدنبرہ اوجوعرفات کے کنارے پر مکہ تمرسد کی طرف ہے ) کے قریب تظہر ہے اور کھانے پینے سے فارغ ہو کرزوال سے پہلے عسل کرے ،اس کے بعد سجد نمرہ میں جا جیٹھے اور اہام کا خطبہ سے اور ظہر وعصر دونوں انسمی ظہر کے وقت میں پڑھے، لیکن ان کے اکٹھے پڑھنے کی پچھٹر الط بیل جو پہلے بیان ہوچکی ہیں ان کو دیکھو۔

نمازے فارخ ہوکر فورا عرفات ہیں اپنے تھیرنے کی جگہ جائے ، اگر جبل رحمت کے قریب
جہاں سیاہ پھر کا فرش ہے جگہ لے قو و ہاں تھیرے۔ بید سول اللہ علی کا کھیرنے کی جگہ ہے۔
ور نہ جہاں ہو تھیر جائے ، جبل رحمت کا جس قد د قریب ہو بہتر ہے ، جبل رحمت کے اوپر نہ چڑھے ،
اپنے موقف میں قبلہ درخ کھڑے رہا بہتر ہے ، ور نہ لیٹنا جیسنا بھی جا تز ہے۔ جب امام خطبہ
پڑھے تو اس کو خشوع کے ساتھ سے اور جو وعا کیں یاد جیں ان کو موقف میں شام تک پڑھتا
د ہے۔ سیرتماشے میں نہ گئے ، تھوڑی تھوڑی ویر میں " آئیٹ ک" پڑھتا رہے اور تو یہ واستعفار
کشریت ہے کرے۔

عرفہ کے روز روز ہ رکھنا حجاج کو جا کڑے گر نہ رکھنا افعنل ہے، بہتر یہ ہے کہ روز ہ بھی نہ ر کھے اور زیادہ کھائے ہے بھی نہیں۔

جب آفآب غروب ہوجائے تو "فَیْنِکَ"اور دعا پڑھتا ہوا امام کے ساتھ یا تنہا جیسا موقع ہو، مزدلفہ کواس راستہ سے چلے جو دو پہاڑوں کے چیش ہے اور سکون و وقار سے چلے۔ عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے لکلنا جائز نہیں، اگر پہلے نکل جائے گا تو دم واجب ہوگا، اگر راستہ کشادہ ہوا ور لوگوں کو تکلیف نہ ہوتو ذرا تیز چلے ورنہ آہتہ چلے، کسی کو تکلیف نہ

ا آن کل جوم کی دجہ سے اپنے قیمہ می جی قیام کر سیاد وظہر کے وقت ظہر کی نماز وعمر کے وقت عمر کی نماز پڑھے۔ علے اس کوم مجدم سر و کہتے ہیں، اس پر چھوٹا ساا ساملہ می و یوار کا لگا ہوا ہے ۔ (شیر مجہ ) دے، جب مزولفہ آ جائے تو تخسل یا وضوکرے اور مسجد مشعر حرام کے قریب راستہ ہے وابنی طرف ہے۔
اس نا افضل ہے، راستہ میں نہ ضہرے واوی محسر کے مذاوہ مزد نفہ میں جس جگہ جاہے تضہرے،
وادی محسر میں تضہر : جائز نہیں ،اسباب اتار نے ہے پہلے مغرب اور عشر ایک اذان اور ایک تجہیر
ہے عشا کے وقت میں پڑھے، بیج میں سنت نفل کچھ نہ پڑھے بعد بعد میں پڑھے۔ ان دونوں
نماز دل کے اکٹھا پڑھنے کی شرا مطابعی پہلے گزر چکی جیں فکال کرو کھے لینی جاہئیں ۔عرفات یا راستہ
میں مغرب وعشا پڑھنا جائز میں ،اگر کوئی پڑھ لے گا تو لوٹا نا واجب بوگا ،اگر عشا ہے پہلے مزولفہ بھی نہ پڑھے۔

مزولفہ پی شب کوجس قدر ہو تکے عبادت کرے ، پہشب شب قدر سے بھی افضل ہے۔
جب جب من صادق ہو جائے تو اند عبر سے ہیں اول دقت فجر کی نمزا ہام کے ساتھ یا تنہا جیسا موقع ہو
پڑھ کر مشخر حرام کے پاس قبلہ دہ ہو کر لیک یا تیج اور الملل پڑھتار ہے اور دعا کی طرح ہاتھ اٹھا گا
دہ میں مشغول رہے ، جب سورج نگلنے میں بھڈر دور کھت کے وقت باتی رہ جائے تو منی کوچل
دے جب وادی محر میں پہنچاتو اس سے دوڑ کرنگل ہے ئے۔ اور مزد لفد سے چلنے وقت سرتہ تکریاں
جنے کی برابر اٹھالے، راستہ یا اور کسی جگہ سے اٹھا تا بھی درست ہے۔ جمرات کے پاس سے نہ اٹھا نے۔ جب منی بیس بائے ہاتھ یااس
اٹھا نے۔ جب منی بیس آئے تو بی کے داستہ جمرة اراخری کے پاس آ کرفشیب میں پانچ ہاتھ یااس
نے ذاکم فاصلے پر اس طرح کھڑا ہو کہ منی دائن جانب اور مکہ تکرمہ با کیں جانب ، اٹکو شے اور
شہادت کی اٹکی سے تنگر کوئر کر مارے اور تلہیں ہی تکری پڑھے۔
اللّٰہ اُکٹورُ دَعُما یُلْفَیْنِطُن وَ رَضِنی لِلْوَ حَمین ، پڑھے۔

سنظریاں بھینکتے دفت ہاتھ او تھا انھائے کہ بغن کھل جائے ،رمی سے فارغ ہوکر وہاں تہ تھہرے اپنی جگہ پرآ جائے۔

دسویں کا ری کا دفتت میں صادق ہے گیارہ ویں کی میں صادق سے پہلے تک ہے، مگر طلوح آ فقاب سے زوال تک دفت مسئون ہے اس کے بعد سے غروب آ فقاب تک دفت میاح ہے۔ اور غروب سے میں صادق تک مگر دو ہے۔ ا

ری سے فارغ ہوکر قربانی کرے اور ذرج کرنا جانتا ہوتو اپنے ہاتھ سے ذرج کرنے اور اپنی اِ گرجوم کی جہے مستورات ہریش، کزورم دجوجوم کی جیے سے گھراتے ہوں ان کے لئے کروہ نہیں۔

<sup>&</sup>lt;u>؞ ئىر يەندى مەركىم دىدى ئەرگەر كەر ئىرى ئىرى ئىرى بىرى بىرى بىرى ئىرى ئوملىي مۇرىي مۇرىي مۇرىي مۇرىيە تەر بىر</u>

قربانی کا گوشت کھ ناچونکہ مستحب ہے اس لئے ہو سکے تو تھوڑا سا گوشت یا جس قدر مغرورت ہو لے لے اگر ممکن ہو، ہاتی صدقہ کردے۔

مفرد کے لئے تج کے شکر میں قربانی مستحب بواجب نہیں، قربانی سے فارغ ہوکر قبلہ
رخ بیٹھ کرسر منڈائے یا کتر وائے ، لیکن منڈاٹا افغل ہاور داہتی جانب سے شروع کرائے اور
جامت کے شروع میں اور بعد میں تجبیر کے ، عورت کو بال منڈاٹا چونکہ ناجا کڑ ہے اس لئے ساری
چوٹی پکڑ کرائیک انگل کے ایک پور کے برابر ترشوالے یا خود تر اش وے ، نامحرسے نہ کٹوائے ۔ مرد
بال منڈانے یا کتر وائے کے بعد مونچھیں کتر وائے اور بخل کے بال صاف کرائے ، سرکے بال
کٹائے یا منڈانے سے بہنے ان چیز وں کو کٹاٹا درست نہیں ، جامت کے بعد ناخن وغیرہ کو وہی کرنا
افغل ہے ، جامت کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے منع تھیں وہ سب حلال ہوگئیں، صرف
عورے ملال نہیں ہوئی ، بعنی اس سے صحبت اور ہوں و کنار کر نہ حلال نہیں ہوا۔

اس کے بعد مکد تکرمہ آ کر طواف زیارت کرنا جاہئے ، دسویں ذی المجہ کوطواف زیارت کرنا انطل ہے ورنہ بار ہویں کے سورج کے غروب ہونے تک اس طرح طواف کا وفقت ہے ، اگر طواف قد وم کے ساتھ سی ٹبیس کی ہے تو اس طواف بیس رال بھی کرے اور اگر کپڑے احرام کے اتارکر سلے ہوئے چکن لئے ہیں تو اضطباع نہ کرے ، ورنہ اضطباع بھی کرے۔

طواف زیارت کے بعد نماز طواف پڑھ کر تجرا سود کا استلام کر کے باب السفا سے نکل کرسی کرے اور اگر طواف قد وم کے ساتھ سی کر چکا ہے تو اس طواف بیس رمل واضطباع کچھ نہ کرے۔ اور سی بھی نہ کرے بلکہ طواف کے بعد منی واپس آ جائے اور رات کومنی بیس قیام کرے ، طواف زیارت کے بعد عورت سے حجبت وغیرہ حلال ہوگئی۔

گیارہویں تاریخ کوزوال کے بعد تنوں جمرات کی رقی کرے، سنت یہ ہے کہ پہلے جمرہ اولیٰ کی (جو سجد خیف کے قریب ہے) رقی کرے، پجلے جمرہ اولیٰ کی (جو سجد خیف کے قریب ہے) رقی کرے، پجر جمرہ وسطی بعنی بچ والے کی کھر جمرہ اولیٰ کی رقی کر کے ذرا آگے یوٹھ کرز بین میں قبلہ رخ ہوکر ہاتھ افغا کر: عاکر ہے اوراتنی دیر تنک دعا ہیجے جہلیل اورا ستغفار وغیرہ بی بکٹر سے مشخول رہے جنتی دیر تین پاؤ پارہ پڑھے میں گئتی ہے، اگر اثنا نہ ہو سکے تو بھڈ رہیں آیات کے دعا وغیرہ کرے۔ ای طرح جمرہ وسطی کی رقی کے بعد دعا نہ کرے بلکہ ری

کر کے فوراً اپنے ٹھکانے پر چلا آئے، پھر ہار ہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ای طرح تیزوں۔ جمرات کی رمی کرے۔ ہار ہویں کی رمی کرئے مکہ تعرمہ جاسکتا ہے لیکن افضل ہیہہے کہ تیر ہویں کو زوال کے بعد دمی کرئے مکہ تکرمہ آئے۔

جب منی سے بارہویں یا تیرہویں کو مکہ مرمدا ئے تو نہایت عاجزی سے مکہ مرمد کی طرف چلے اور وادی قصب میں جومنی کے راستہ میں مکہ مرمد کے قریب ہے ظہر،عصر،مغرب،عشا پڑھے، چرز رائیت جائے اس کے بعد مکہ مرمدا کے ،اگر اتنی ویریز پھیر سکے تو تعوزی ہی دیروہاں مخیر جائے ،خواہ بنچا ترکر یاسواری پریشر طبکہ سہولت ہو۔

بس اب مج ہوچکا جب تک تی جاہے مکہ تمرمہ میں قیام کرے اور خوب طواف اور عمرہ کرے مگر عمرہ تیرہویں کے بعد کرے۔(۹/ ہے ۱۴/ ذی الحج تک عمرہ کرنامنع ہے)

جب مکدے روائی کا ارادہ ہوتو طواف دوداع ( رخصتی کا طواف ) کرے ، بیطوف واجب باگر بلاکتے چاہ جائے گا تو میقات ہے نگلنے سے پہلے پہلے لوٹ کرآ ناداجب ہوگا اور میقات سے نگلنے سے پہلے پہلے لوٹ کرآ ناداجب ہوگا اور میقات سے نگل جانے کے بعدا تقتیار ہے کہ دم دید سے یا احرام یا ندھ کراول عمرہ کر سے اس کے بعد طوف دواع کر سے ایکن طواف رواع کر دواع ہوگیا گونیت نہ ہو، لیکن انفل یہ ہے کہ عین جلنے کے وقت کر سے ، چرطواف وواع کے دوگا نہ طواف مقام ابرا تیم کے پاس پڑھ کر چاہ ذم زم برآ کے اور قبلدرخ کھڑا ہوکر پانی پیدے بحر کر تین سائس میں بیت اللہ کی طرف نظر کر سے اور چینے وقت یہ بڑھے:

بِسُسِمِ اللَّهِ وَالْسَحَمُدُلَلَٰهِ وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اورآ خرى دفعه

ٱللَّهُمَّ إِنِّيَ ٱسَأَلُكَ عِلْمَا تَافِعًا وَ رِزُقًا وَّاسِعًا وَعَمَّلًا صَالِحًا وَ شِفَاءُ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

اور باقی پانی سراور چیرہ اور بدن پر ڈالے، پھر ملتزم پر آئے اور اپناسینہ اور داہنا گال دیوار کعبہ پر رکھے اور داہنا ہاتھ در واڑہ کی چوکھٹ کی طرف اٹھائے اور جس طرح غلام اپنے آتا کا دامن پکڑ کرا تی خطا کیں بخشوا تا ہے اس طرح کعبہ کا پر دہ پکڑ کر روتے ہوئے استغفار تہیج تبلیل،

<u>᠆᠘᠘᠘ᡧ᠘ᢤ᠅ᢣ᠘᠕ᡧ᠕ᡧ᠘ᢣ᠘᠕ᡧ᠕ᢤ᠘ᢂᢆᡓᢂᠵ᠕ᡧ᠘ᡧ᠘ᢢᡧ᠘ᢢᡧ᠘ᢣᡧ᠘ᡧ᠘ᢂ᠘᠘ᡧ᠘᠘᠘᠘᠘</u>

### عمره

عمرہ کے معنی لفت کیسی مطلق زیارت کے ہیں اور اصطلاح میں میقات باحل سے احرام با ندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سمی کرنے کے ہیں، عمرہ کو جج اصفر بھی کہتے ہیں، عمرہ تمام عمرہ بیں ایک مرتبہ بشرط استطاعت وقدرت سنت موکدہ <sup>مان</sup>ے۔

### عمرہ کرنے کا طریقہ:

عمرہ کے لئے میقات ہے مثل احرام جج کے عمرہ کا احرام باعد بھے اور احرام کے محر مات ہ کروہات سے بنچے اور مکد کرمہ میں ان آ واب کو لخوظ رکھ کر داخل ہوجو پہلے گزر چکے ہیں اور سجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوا وربعض نے کہا ہے کہ باب العمرہ سے داخل ہو۔

اور بھررل واضطیاع کے ساتھ طواف کرے اور جب اول استلام جراسود کا کرے سلیہ موتوف کرو ہاود کا کرے سلیہ موتوف کرو ہاور طواف کے بعد ووگان طواف پڑھ کر جراسود کا استلام کرکے باب السفائل کی العمر قالز الو السفائل کی العمر قالز المعامل المعامل وهی لغة: القصد الى مكان عامر:

على هذا ما اختاره صاحب "اللباب" و "المغنية" و"المؤيدة" وغيرهم، وقال القارى في "الشرح" على قوله: العمرة سنة موكدة اى على المختار، وقيل: هى واجبة، قال المحبوبي وصحه فاضى خان وبه جزم صاحب "البدائع" حيث قال: انها واجبة كصدقة الفطر والاضحية والموثر، ومنهم من قال: اطلق اسم المنة وهو لا ينافي الوجوب، وعن بعض اصحابنا انها فرض كفاية، منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى. (سعيد احمد)

سر مثل مجے کے معی کرے اور سعی ختم کر کے مروہ پر تجامت بنوا کر حلال ہوجائے اور سعی کے بعد دو رکعت مطاف کے کنارے بریز ھے ہس محرہ ہوگیا۔

## عمرہ اور جج میں کیا فرق ہے؟

مسئلہا: عمرہ <sup>در</sup> کے شرا نکا مشل شرا نکا حج کے میں اور اس کے احرام کے احکام بھی مثل احرام چے کے بیں جو چیزیں وہاں حرام و محروہ اور مستون ومیاح بیں وہ یہاں بھی بیں، البت ان امور ش ع اور عمره میں فرق ہے:

مج کے لئے ایک خاص وقت معین ہے ،عمرہ تمام سال ہوسکتا ہے ،صرف یا نجے روز لینی تویں ذی الحجہ سے نیرہ تک محروہ تحریمی ہے۔ جج فرض ہے،عمرہ فرض نہیں، جج فوت ہوجا تا ہے عمرہ فوت تبیں ہوتار جج میں وقوق عرفہ اور وقوف مز دلفہ اورنماز دل کو اکٹھا پڑھتا اور خطبہ ہے،عمرہ میں میہ چیزین نہیں ہیں۔ ج میں طواف قد وم اور طواف وواع ہوتا ہے عمرہ میں رونوں نہیں ہوتے ،عمرہ فاسد کرنے سے یا جنابت کی حالت میں کرنے سے بکری ذیج کرنا کافی ہے اور جج میں کافی نمیں رعمرہ کی میقات تمام لوگوں کے لئے عل ہے، تخلاف نجے کے کہانل مکہ تکرمہ کو بج کا حرام حرم سے باندھنا موتا ہے، البندآ فاقی مخص جب باہر سے آئے اور عمرہ کا ارادہ موتوا پی میقات ے احرام یا ندھ کر آئے۔ عمرہ میں طواف بشروع کرنے کے واقت تلبید موقوف کیا جاتا ہے اور جج میں جمرة اخری کی ری شروع کرنے کے وقت موقوف کیا جاتا ہے۔

## فرائض عمره:

عمرہ میں دوفرض ہیں: ایک احرام ، دوسراطواف اوراحرام کے لئے تلبیدا درنیت دونوں فرض ہں ادر طواف کے لئے صرف نیت فرض ہے۔

### واجبات عمره:

صفااورمرہ ہ کے درمیان سعی کرتا، سرمے بال منڈ آنا یا بالوں کو کٹانا۔

لے تعنی منت یا واجب ہونے کے

# مسائل عمره

مسئلہ ا: عمرہ تمام سال میں کرنا جائز ہے۔صرف پانچ روزیعنی (9 ذی الحجہ ہے۔ ۱۳ تک) میں عمرہ کا احرام یا ندھنا کے سکر وقتح رہی ہے۔

اگران ایام میں احرام نہیں باندھنا بلکہ پہلے ہے احرام بندھا ہوا تھا تو پھر مکروہ نہیں،مثلاً کوئی شخص پہلے ہے احرام باندھ کرآیا اور اس کو ج نہیں ملا اور اس نے ان ایام میں عمرہ کرلیا تو سکروہ نہیں، نیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہان یا مجے روز کے بعد عمر وکرے۔

**مسئلہ ا** اگر کسی صحف نے ان پانچ روز میں عمرہ کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی وجہ ے اس برعمرہ کرنالازم ہوگیا، گرچونکہ ان ایام بیں عمرہ کا حرام باندھنا مکروہ تح بی ہے اس لئے اس برعمرہ کا ترک کرنا <sup>ع</sup>واجب ہے، تا کہ گناہ ہے نگی جائے اوران ایام کے گزرنے کے بعد عمرہ کی قضااورائیک دم واجب ہوگا۔اورا گرعمرہ ترک نہیں کی اوران ہی ایام میں کرلیاتو عمرہ ہوگیائیکن ل في "اللدر المختار": كرهت تحريما يوم عرفة و اربعة بعده اي كوه انشاؤها بالاحرام حتى يلزمه، وأن رفضها لا وأنها فيها بالأحرام السابق، قال الطحطاوي على قوله: كرهت اي في حق المحرم للحج وهو اظهر وقال العلامة ابن عابدين في "ود المختار" وما نقله عن "الشر نبلالية" من تقييده كراهية العمرة في الابام المحمسة بقوله: اي في حق المحرم او مريد النجيج يقتضي الله لا يكره في حق غيرهما، ولم ارمن صرح، فليرجع، وقال صاحب "الغنية" ومنافي "الشونبلالية" من تقييد الكراهية بقوله اي في حق المحرم للحج أو مريبة النجج وهو الاظهر فلينس بنظاهر عندناء وأنما هو مذهب مالك والنسافعين وقيها ايضا: وتصح في كل النسة ولكن يكره تحريما انشاؤها بالاحرام في خممسة ابنام ينوم عنزفة وينوم النحر وايام التشويق للنهي عنها فيها ولان هذه ايام الحج فتعينت له كذا في "الهداية" "والتبيين" وظاهره. فتعينت له وان لم يحج فيها، وكذا هو ظاهر اطلاق النهي عنها، فشملت الكراهة للحاج وغيره تعظيما الامر الحج، الانه لا ضرورة له الي فعلها في وقت الحج بجوازها قبله و بعده في جمع النسة، مختصوا. (معيداتم تقرله) مع ہیں جب ہے کہ حج کی کوئی نسک رہ جائے تو اس وقت احرام ٹو ڑنا اور بعد میں تضا کرنا اور دم رُغنی لازم ہوگا=

ا بیک دمع ارتکاب مکردہ کی وجہ سے واجب ہوگا اور اگر ان ایام بیں احرام تو عمرہ کا با تدھا مگر عمرہ کی۔ افعال ان ایام بین نہیں ہے، بیکہ ایام تشریق کے بعد کے تو عمرہ ہو کمیا اور دم واجب نہیں ہوگا۔ مگر ایسا کرنا براہے کیونکہ احرام کھولنا ایسی صورت بیں واجب تھا۔

مسئلہ ہو: رمضان میں عمرہ کرنامستحب اور افضل ہے، رمضان کا عمرہ ایک نے کے برابر ہے اورا کیک روایت میں ہے کہ حضور ٹائیڈا نے فرمایا کہ دمضان کے عمرہ کا ٹو اب اس نے کے برابر ہے جومیر ہے ساتھ کیا ہو۔

مسئلہ ؟: شعبان بیں عمرہ شروع کیا اور رمضان میں اس کو بورا کیا، تو اگر اکثر بھیرے طواف کے رمضان میں کئے تو یعمرہ رمضانی شار ہوگا ورنہ شعبانی ہوگا، ای طرح اگر رمضان میں شروع کیا اور شوال میں فتم کیا تو اکثر بھیرے رمضان میں کئے تو رمضانی ہوگا ورنہ شوالی ہوگا۔ مسئلہ ۵: مکہ محرمہ ہے عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ کے احرام کی میقات عل ہے، اس لئے عل میں جا کر جس جگہ جا ہے احرام با ندھے لیکن افضل تعظیم ہے اور اس کے بعد جو انہ سے احرام با ندھنا ہے۔

مسئلہ ۴: کثرت ہے عمرہ کرنا تکروہ نہیں بلکہ ستحب ہے۔ مسئلہ کے: طواف کثرت ہے کرنا بمقابلہ عمرہ کرنے کے افضل ہے۔ مسئلہ ۸: آفاقی فنص اگر عمرہ کی نیت ہے کہ کمرسآ ئے توائی میقات ہے عمرہ کااحرام ہاند ھے۔

# فضائل عمره

عمره كى نَصْبِلْت بهت كاحاديث ش بيان كى گئے ہے، ہم صرف تئن دوايتي ذكركرتے بيں: 1 . عَـنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ وَالْهِ لَسَالَ: قَـال رصول اللّه ﴿ الْمَالِيَةُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَالِيَةُ اللّهِ الْسَحَسِجُ وَالْسُعُمْرَةِ، فَإِنْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرُ وَاللّهُ ثُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ

= اور اگر کوئی نسک کے شدر ہا ہوتو تحض ایا م تھریق کی وجہ ہے رفض کرنا مختف فیہ ہے ، کیونکہ اس انھاں کے کا جائی نہیں ہے اس کی تحقیق انفید السناسک اہمی ہے۔ اور اس صورت میں رفض کا طریقہ ہے کہ اگر تمل طلق کے احرام عمرہ باندھائے توج کے وقت احرام عمرہ کی رفض کی نیت کرے اور بعد حلق کے اوٹی مخطور احرام مشل خوشہولگائے یا تلم اظفار ہے دفض کرے۔ (شیرمحمد) یا بیرعبارت طبع دوم میں بردھائی گئی ہے۔ خَبَتُ الْحَدِيُدِ وَالذُّهُبِ وَالْفُصِّةِ (رواه الترمذي وغيره)

جناب رسول الله خلافی نے فرمایا کے اور عمرہ ایک ساتھ کرو کیونکہ وہ دونوں تنگدی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے اور سونے اور جاندی کے میل کودور کردیتی ہے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جج وعمرہ سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان سے ان دونوں کی برکت سے نقر و فاقہ بھی دور ہوجاتا ہے اور ظاہر و باطن دیناوآ خرت کی دولتوں سے حج اور عمر وکرنے والا مال ہوجاتا ہے۔ کیکن اخلاص شرط ہے۔

٢. عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ ثَنَّهُ قَالَ: قَالَ دَمْسُولُ اللَّهِ كَاثَّةُ: عُسَمُرَة" فِيُ رَمْضَانَ تَعَدِلُ حَجَّةً (رواه الشيخان)

وفي رواية مسلم: حَجَّةٌ مَعِيُّ.

حضور اقدس نگائی نے قرمایا: رمضان میں عمرہ کا ( ٹواب ) ایک کچ کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے کہاں کچ کے برابر ہے جومیرے ساتھ کیا ہو۔

٣. أَلْحُ جَاجُ وَالْعُسَّارُ وَقُدُ اللَّهِ إِنَّ دَعَوُهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوَهُ غَفَرَكَهُمُ (رواه ابن ماحه)

جج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان میں اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعا ما تکتے میں تو وہ قبول قرماتے میں اور اگر خطامعاف کراتے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطامعاف کرتے ہیں۔

## قران ليني حج اورعمره كوايك ساتهدادا كرنا

قران کے معنی لغت میں دو چیزوں کو ملانے کے بیں اور اصطلاح میں جج اور عمرہ دونوں کا اجرام میں اور عمرہ دونوں کا اجرام باندھ کرایک ساتھ جج اور عمرہ کرنے کو قران کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں جج اور عمرہ دونوں کو اکتفا کیا جاتا ہے۔

# 7 July 10 1 7

## قران كاطريقه

قران کاطریقہ میہ ہے کہ تج کے مہینوں میں میقات پر پہنچ کر پال سے پہلے شس وغیرہ ہے فارغ ہوکراحرام کے کیڑے ہین کرد درکعت نماز سرڈ ھا تک کر پڑھو سلام کے بعد سرکھونوا در قبلہ رخ بیٹے کردل میں جے ادر عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرداور زبان سے کہو:

أَلَّلْهُمُّ إِنِّيُ أُرِيْدُ الْعُمُرَةَ وَالْحَجُّ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَنَقَبَّلُهُمَا مِنِي. اَللَّهُمُّ لَيَكُ أَلِلْهُمُّ إِنِّ الْحَمُدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لاَشْرِيْكَ لَكَ. وَالْمُلُكَ لاَشْرِيْكَ لَكَ. يُحْرِدِمرى دفع لَيْنُكُ الله يرصور

اور باتی اُدکام احرام عمرہ کےسب وہی ہیں جومفرد کے لئے ہیں، ہرچیز کواس کے بیان میں دکھیلو۔ جواحکام قران کے ساتھ مخصوص ہیں ان کوہم آ گے بیان کریں گے۔

جب مکہ کر مہینچوتو مکہ کر مہیں داخل ہونے کے آ داب کالی ظار کھو،اس کے بعد مجد حرام ہیں مبحد کے آ داب کے مطابق باب السلام سے داخل ہو کراول عمرہ کا طواف مع اضطباع اور میں کے کر و، طوف سے فارغ ہو کر نماز طونف اور آب زم زم وغیرہ سے فارغ ہو کر چراسود کا استلام کر کے باب الصف سے نکل کر عمرہ کی عمی کرو، علی کے بعد عمرہ کے افعال پور ہے ہو گئے ، لیکن عمرہ کی علی کے بعد تجامت نہ بنواؤ، کیونکر تم نے تی کا احرام بھی باند ھاہے، علی کے بعد فور آیا تھ ہم کر ، نگر جہال تک ہوسکے طواف قد وم جلدی کر لو ور نہ قوف عرف سے پہلے پہلے طواف قد وم سے فارغ ہوجاؤ، طواف قد وم کے بعد اگر جی کی سعی بھی کرتی ہوتو اس جس رمل ادر اضطباع کر و، ور نہ مت کرو، لیکن طواف قد وم کے بعد قارین کوسٹی کرتی ہوتو اس جس رمل ادر اضطباع کر و، ور نہ مت طواف زیارت کے بعد سعی کرتی ہوگا۔

Mr X

قرالناكا لخرفت

کنارہ کے دہ سب چیزیں جواحرام کی وجہ ہے منع تھیں جائز ہوگئیں۔

اس کے بعدا گر ۱۰ فری انجیکو طواف زیارت کر سکتے ہوتو مکہ کرمہ جا کر طواف زیارت کر و، وسویں کو کرنا افضل ہے ورنہ ۱۱ فری الحجہ کے غروب سے پہلے پہلے کر لیمنا ضروری ہے اور طواف زیارت کے بعد منی واپس آ کر گیارہ بارہ کو تینوں جمرات کوری زوال کے بعد کرواورا گرتیرہ کو بھی منی میں تفہر نا ہوتو پھر تینوں جمرات کے ری زوال کے بعد کرواورا کر بارہ کو مکہ جانا جا ہوتو جا سکتے ہوں رمی تجامت اور قربانی کے احکام ہرا یک کے بیان میں مفصل کھے جا بچے ہیں۔

جب منی سے مکد آؤ تو راستہ بیل دادی تصب بیں اگر ہو سکے تو ظہر،عصر،مغرب اور عث پڑھوادر ذرانیٹ کر مکہ محرمہ آؤ، ورند جس قدر ہو سکے تو ایک کھٹا بھی دہاں تھبر جاؤ، یہاں تھہر ن سنت ہے،اس کے بعد مثل مفرو کے طواف دداع دغیر ہ کرد، پس جج قران ہوگیا۔

### شرا لطِقران:

قران شری کے لئے پانچی شرطیں ہیں!

ا۔ عمرہ کا پوراطواف یا اکٹر (بعنی جار پھیرے) نج کے مہینوں میں کرنا،اگر ج کے مہینوں سے پہلے کرلیا تو قران شرقی منہوگا۔

ار عمرہ کا بوراطواف یا اکثر وقوف عرف ہے پہلے کرنا، اگر عمرہ کا طواف کرنے ہے پہلے وقوف عرفہ کرلیا تو عمرہ چھوٹ گیا،اس کی قضا ایام تشریق کے بعد کرے،اورا بک دم ہے اور عمرہ چھوٹ جانے کی وجہ ہے قران باطل ہو گیاا وردم قرآن بھی ساقط ہو گیا۔

۔ جج کا احرام نمرو کا پوراطواف یا اکثر طواف کرنے سے پہلے یا ندھنا،اگر جج کا احرام طواف مرد کے اکثر چکر کرنے کے بعد با ندھاتو قارن ندہوگا متن ہوجائے گا،بشرطیکہ اکثر حصہ طواف عمرہ کا حج کے مہینوں میں کرلیا ہوا دراگر جج کے مہینوں سے پہلے کیاہے،

إلى ذكر صاحب "الغنية" هذه الشرائيط الخمسة فقط وذكر في "اللباب" بعد هذه الخمسة مشرطا مسادساً. هو أن يكون الحاج أفاقياً ولو حكماً. وقال القارى: وفيه أن الشواط الآفاقي الما هو للقران المستون لالصحنه وقبل الحج والعموة، ثم ذكر شرطاً سابعاً وهو عدم قوات الحج، وقال القارى: وفي عده شرط صحة القران مسامحة: فلهذا اخترنا ما في "الغنية".

عمر <u>سر</u> الم

تومتمتع بھی ندہوگا مغرد ہوجائے گا۔

ہم۔ عمرہ فاسد کرنے سے پہلے تج کا احرام باندھناا گرعمرہ فاسد ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا تو قران نہ ہوگا بلکہ افراد ہوگا۔

ھے اور عمر و کو جماع اور روّت (مرتد ہوتا) ہے فاسد نہ کرنا، اگر عمر و کا اکثر طواف کرنے ہے۔
 پہلے جماع کر کے عمر و کو فاسد کر دیا، یا وقوف عرفہ ہے پہلے جماع کر کے جج کو فاسد کر دیا، یا وقوف عرفہ ہے پہلے جماع کر کے جج کو فاسد کر دیا تو قران باطل ہو گیا اور دم قران ساقط ہو گیا۔

"تنبید: قران کے لئے جج اور عمر و دونوں کا احرام میقات سے باند هناشر وئیس بلکہ میقات پر صرف ایک احرام کا باند هنا ضروری لیے، اگر میقات پر عمر و کا احرام باند ها تھا اور بجر قران کا ارادہ ہوگیا تو عمرہ کے طواف کے جار چکر کرنے سے پہلے جج کا احرام باند هر کر قران جوسکت ہے، اس طرح اگر میقات پر جج کا احرام باند ها تھا تو بجر قران کا ارادہ ہوگیا تو وقوف عرف سے پہلے پہلے عمرہ کا احرام باند هر کر قارن ہوسکتا ہے، لیکن ایسا کر نا براہے، میقات سے دونوں کا احرام باند هنا مسنون ہے۔

مسئکیا: اگرطواف عمرہ کے کرنے کے بعد حج کا احرام باندھایا وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کا حرام یا تدھاتو قارن نہ ہوگا۔

مسکلیرا: قارن احرام کے بعد یا عمرہ سے فارغ ہوکر بلا احرام کھولے وطن چلا جائے تو قر ان باطل ندہوگا بقر ان کے لئے وطن ندجا ناشر طنہیں ہے۔

# مسأكل قران

مستلمان قارن پر جمر و اخری کی رمی کے بعد ایک دم ( قریانی ) قران کے شکر رہیں واجب ہے، اس کو دم قران اور دم شکر کہتے ہیں۔

مستکدی: ایک بکری یا بھیٹر یا دنیہ یا سانواں حصہ گائے یا اونٹ کا قران میں جائز ہے، سانویں حصہ ہے تم جائز نہیں۔

مسئلہ اور مقران کے شرا الکاشل استحد ( قربانی ) کے بیال

ل ضروری سےمرادواجب بے کے بغیرا حرام کے تجاوزمیقات سے جائز میں۔

مسئلیں: دم قران سے قارن کو کھانا جائز ہے،اور مستحب بیہ ہے کہ مشل قربانی کے ایک تبائی گ فقرا کو یہ سے اور ایک تبائی احباب بیں تقلیم کرد سے اور ایک تبائی خود کام بیں لائے میا جیسا موقع ہو دیسا کرے،اس کا کوشت صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔

مسکلدہ: دم قران کی نیت کرناضروری ہے تا کہ دم جنایت سے متناز ہوجائے ، باشیت کے دم قران اوا نہ ہوگا۔ دم قران اوا نہ ہوگا۔

مستلملا: اگر چندآ دی ایک اونٹ یا گائے میں شریک ہوں تو ہرائیک وقربت اور ثواب کی نیت کرنا ضروری ہے آگر چہ قربات مختلف ہوں، مثلاً: کوئی دم قران کا حصہ لے ،کوئی نذر کا ،کوئی قربانی کا ،کوئی نغل کا ۔اگر کسی شریک نے مختص گوشت کھائے کو حصہ لیا قربت کی نیت نہیں کی تو کسی کی طرف سے بھی دم اوانہ ہوگا۔

مسکلہ کے: وم قران واجب ہونے کے لئے قران کا سیح ہونا اور جانور بااس کی قیت پر قادر ہونا اور حاجی قارن کا عاقل بالغ آزاد ہونا شرط ہے،غلام اور نا بالغ پر واجب نہیں ،غلام پر اس کے بچائے روزے واجب ہوں مے ۔

مسکلہ A: دم قران صرف ذیح کرنے سے ادا ہوجا تا ہے، اس کا گوشت صدقہ کرنا واجب نہیں۔اس لئے اگر ذیج کے بعد کسی نے اس کوچ الیا تو اس کے بجائے دوسراوم واجب نہ ہوگا۔

مسئلہ 9: دم قران کوحم میں ذرج کرنا ضروری ہے، حرم کے علاوہ آگر ذرج کیا جائے گا تو اوا شہوگا۔ ای طرح ایا مخر( لیعنی دس ذی المجہ سے بارہ تک ) میں ذرج کرنا واجب ہے مان ایا م سے پہلے ذرج کرنا جائز خبیں ، بعد میں جائز ہے، لیکن ترک واجب ہوگا۔

مسئلہ ان فرج کا اول وقت کودسویں ذکی الحجہ کی منج صاوق سے پہلے شروع ہوجا تا ہے، تمر وقت مسئون سورج نگلنے کے بعد ہے اور قارن کے لئے رمی اور مجامت کے درمیان ذرج کرج واجب ہے۔

مسئلہ اا: مکہ مرمداور حرم میں جس جگہ جا ہے ذیج کرے الیکن نی ہیں ذیج کرنامسنون ہے۔ ا مسئلہ اا: اگر قادن یا متعظم مدی کے ذیج کرنے سے چہلے مرجائے تو اس پر ذیج کی وصیت یا منی میں اس وقت مسنون ہے جب کرایا م تحری کرے اس کے بعد کہ کرمہ میں افغنل ہے اور سارے حرم میں جائز ہے۔ (شیر محم) واجب ہے،اگروصیت کرجائے تو تہائی مال سے بوری کی جائے،اگروصیت نہیں کی تو درہ پرڈگ کرنا واجب نہیں،لیکن اگر ورٹا خود اس کی طرف سے ذرج کریں تو جائز ہے تا کہ میت کے ذرمہ ہے وم ساقطہ ہوج ئے۔

مسئلہ ۱۳ نارن کے لئے ری، ذیخ اور تجامت کو ترتیب دار کرنا واجب ہے، اول رقی کرے چھر ذیخ چھر تجامت ہوائے، طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں، اگر ان تیوں سے پہلے یا بعد میں یا بچ میں کرے تو جا کز ہے، گر سنت ریا ہے کہ جو مت بعد طواف کرے اور مفرو پر ذیخ واجب نہیں ہے، لیکن رقی اور تجامت میں اس کے لئے بھی ترتیب دا جب ہے۔

مسلکہ اور عید کی قران یاتن کے قائم مقام عیدی قربانی نہ ہوگی اور عید کی قربانی مقیم پر واجب ہے مسافروں پر واجب نہیں، جولوگ مکہ کرمہ میں ج سے پہلے پہنچ کر پندرہ روز قیام کی نیٹ کر چکے ہوں ان پرعید کی قربانی بھی داجب ہے۔

## دم قران اور تمتع كابدل:

مسئلہ اناگر قارن ہے متنع کے پاس انناخرے نہیں ہے کہ دم خرید کر گھر تک کانچنے کے لئے نگا
رہاور جاتور بھی اس کے پاس نہیں ہے تواس کے بدلے دس روزے رکھے، تین روزے اس بیس
ہوں وی الحجے ہے پہلے رکھے، ان کوشنی طور سے رکھتا جا کز ہے، لیکن ہے در ہے افعنل ہا در
ساتویں آٹھویں کور کھنا بہتر ہے، لیکن اگر اندیشہ و کہ روزہ ہے ضعف ہوجائے گا اور وقوف عرف میں میں قصور آئے گا تو تویں ہے بہتے ہی فارغ ہونا فضل ہے، بلک ایسے خص کے لئے عرف کار در و کروہ
ہیں قصور آئے گا تو تویں ہے بہتے ہی فارغ ہونا فضل ہے، بلک ایسے خص کے لئے عرف کار در و کروہ
ہیں جاور باقی سات روزے ایا م تشریق گزر نے کے بعد جہاں جا ہے رکھے، خواہ کہ کمر مدمی بااور
سی جگر ، لیکن گھر آئکر رکھنا فضل ہے ۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تارر کھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تارر کھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تارر کھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تارر کھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تار رکھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تار رکھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تار رکھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تار رکھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کے سکتا ہے در بے لگا تار میں ہے در بے لگا تار کو بھی سکتا ہے اور بے در بے لگا تار کھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفر قار کھ سکتا ہے اور بے در بے لگا تار میں ہے در بے لگا تار مقال ہے در بے لگا تار میں ہے در بھی ہے در بے لگا تار میں ہے در بے لگا تار میں ہے در بھی ہے در ب

مستلم ان تنواروزول مصحح ہونے کے لئے یانچ شرطیں ہیں:

ا۔ پیروزے قاران کو حرام نج وغرہ کے بعد اور متمتع کواحرام عمرہ کے بعد رکھنا جائے ۔ ا اِ اگر چاحرام نے سے بہلے ہول بیکن دونول احرامول کے بعد انتقال ہے۔ (شیر تھر)

<sup>&</sup>lt;del>᠆᠆ᢊ᠆᠈᠙᠆᠀᠙᠆ড়ঀ᠆ড়ঀ৴ড়ঀ৴ড়৽৴৻৽৴</del>৽ৼ৽ৢড়ৼ৽ড়<del>৽</del>৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽ড়৽৽

**(** " )

يدوز ي ح كمييول ين بول- ٣٠ دسوي وى الحجر يم يمل بول-

ان روز وں کی نبیت رات ہے ہو۔

۵۔ایام نو تک قربانی سے عاجز رہا۔ **مسئلہ تا: اگر تین روزے اول کے دسویں تک شدر کھ سکا اور نویں تاریخ کر رگئی تو روزے** نہیں رکھ سکتا بلکہ دم متعین ہو کیا ، اگر دم کی قدرت اس وقت نہ ہوتو مجامت کرا کے حلال اہوجائے

اور دودم دے ایک قران کا اور دوسراز کے سے مبلے ملال ہونے کا۔

مسئلہ ہم :کسی نے وم پر قادر نہ ہونے کی وجہ ہے روزے رکھنے شروع کئے ، تو اگر ایام نہر ے پہلے یاایا مخریس سرمندائے سے پہلے دم پر قادر ہوگیا توروز ہ کا تھم باطل ہوگیا،اب روز ہ ر کھنا کافی نہیں بلکہ ذیج کرنا واجب ہو کیا۔اورا گرایا منح کے بعدیا ایا منح میں سرمنڈ وانے کے بعدقا در ہوا تو ہاتی سات روز ہے رکھے ، ذرج واجب نہیں ۔ای طرح اگر اول تین روز ہے دیکھے اور ملال نهين جوا، يهال تك كدا إم نح كزر محكة اور بعروم برقادر جوكيا تب بعي دم واجب شهوكا، روزے رکھنے کا فی ہول گئے۔

مسكله ٥: أكر في اوجود دم يرقاد ربوئ كاول تين روزيد كه الواكر دم يوم نحر (٠١/ ذي الحجر) تک باقی رہے تو دم ہی وجب بوگا اور ذرع کے وقت سے پہلے وم بلاک ہوگیا تو یہ تمن روزے معتبر ہوجائیں محے سات روزے ایام تشریق بعداور کھے۔

مسكلمة النات روزول مح مح بونے كے لئے رات سے نبيت كرنا اور دس روزوں ميں ہے تین روز وں کا دسویں سے پہلے ہونا شرط ہے۔

مستلدے: الل مكد كرمد، على الل ميقات اور الل على كے لئے قران كرنامنع ہے، الى طرح جو مخض کد کرمہ میں مقیم ہواس کے لئے قران جائز نہیں۔ ہاں!اگر بیلوگ عج کے مینوں سے پہلے میقات ہے باہر کہیں جا کیں اور پھروالہی بیں قران کریں تو جا کڑے۔

ع اگرایام فرے بعدون کیاتو تیسرادم ایام فرے مؤخرکرنے کا بھی اورم ہوگا۔ (شرعمہ)

ح كذا في رد المختار، ص: 4 ا ٣

سع مسئلہ: جومائی کم کرمدیش شرق طریق سے ملکوں سے تھم ش ہوجا کیں اور کم کرمدیس اس برج سے مسینے شروع ہوجادیں ان میں مدید منورہ جادی قودہاں سے دائنی میں نے کوآئے وقت قران ندکریں ا کشر حاتی ال میں تعلق کرتے ہیں۔

هدام العجاج <u>هـ به که تح الح</u>

۔ \_\_\_\_\_ مسکلید : قران تمتع اور افراد سے افضل ہے، بشرطیکدا حرام کی طوالت کی دجہ سے منوء ﷺ حرام کا اندیشہ نہ دو۔

## تمتع لعنی اول عمره اورس کے بعد حج کرنا:

تجتع کے معنیٰ لغت میں نفع اٹھانااورشرعائنتے ہیہ کہ بھرہ ماا کشرطواف عمرہ کا ج کے مہینوں میں کرکے وطن جانے ہے پہلے بغیراحرام کھولے اگر جدی دم تمتع ساتھ لے گیا ہو یا احرام کھول کر اگر جدی ساتھ نہ ہورج کا احرام باند ھ کرنج کرنا۔

اس کوشیع اس داسلے کہتے ہیں کہ تہت کرنے والا احرام عمرہ اور ج کے ورمیان ان چیزول سے جواح ام کی وجہ ہے منع ہیں، قائدہ اٹھا سک ہے، بخلاف قارن کے کہ دو عمرہ سے قارغ ہوکر بھی محرم رہتا ہے، اور ان چیزول سے فائد ونہیں اٹھا سکتا جمتع قران سے افضل نہیں لیکن افراد سے افضل ہے۔

## تمتع كاطريقه

حتے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول عمرہ کا احرام باندہ کرج کے میمنوں میں عمرہ کیا جائے ،
عمرہ سے فارغ ہوکر سرمنڈ اکر حلال ہوجائے (اگر بدی شیخ ساتھ نہ ہو) اور حلال ہوکر کہ کر مہ میں قیام کرے یا اور کی جگر، محروطین نہ جے ، جب ج کا وقت آ جائے ج کا احرام باندہ کرج کر جہ کر ہے ۔
میں قیام کرے یا اور کی جگر، محروطین نہ جے ، جب ج کا وقت آ جائے ج کا احرام باندہ کرج و برب ہے ۔
کرے ۔ آ محموین فکنے کے بعد عرفات جائے اور قوف عرفہ ذوال سے غروب تک کرے ۔ وسویں کی شب میں مزد نقدر ہے ، وسویں کی شبخ کو فاز اول وقت پڑھ کر وعا کرتار ہے اور جب بقدر و ورکعت کے سوری فکنے میں وقت رہ جائے تو مزد لفہ ہے من کوچل و سے اور سر کنگری یہاں سے چن لے اور وادی کرم کر افری کی رمی کرے ، بھرد م تین چھروں میں رال اور وادی کرم کر اور اور کے بھر والے کے بھر طواف نہارت کرے اور اول کے بھن پھیروں میں رال اس کے بعد سر منڈ اے یا کتر وائے کھر طواف نہارت کرے اور اول کے بھن پھیروں میں رال کرے اصطباع نہ کرے ، طواف کے بعد سعی کرے ، بھر اال یا سال ذی الحج تک منی میں قیام کرے اصطباع نہ کرے ، طواف کے بعد سعی کرے ، بھر اال ذی الحج تک منی میں آگر ممکن ہو کرے ، وہرمن نے واپسی میں آگر ممکن ہو

محسب جمی ظہر ،معر بمغرب ،عشار بھے۔ پھر ذرالیٹ کر مکہ مرسائے ، اگر اتناہ ہو سکے و تعور گ دمر تغیر جائے پھر مکہ مکر مدے چلتے دفت طواف دواع کرے۔ پوری تفصیل ان سب احکام جج کی جج افراد کے بیان میں ادر عمر وکی عمرہ کے بیان میں دیکھو۔

سب آ داب وسنن کا لحاظ رکھا جائے اور ہر پیز کا بیان اچھی طرح سے دیکے لیا جائے۔ اگر متن کے ساتھ مہدی تحتیع بھی ہوتو عمرہ کرنے کے بعد سر منذائے ، ای طرح احرام میں رہے، آ تھویں کو ج کا احرام بائد ھے، بعنی ج کی نیت کرے اور عمرہ کے اور انعال کے بعد کوئی جنایت مذکرے، ورندوم واجب ہوگا۔

## شرائطة تتع:

- ا۔ تحتیع کے لئے آفاق (میقات سے باہر رہنے والا) ہونا شرط ہے، مکہ مرمہ بیس رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے کوتینع جائز نہیں۔
- ا۔ پوراعمرہ باا کشر پھیرے عمرہ کے طواف کے تج کے مہینوں میں کیے ہوں، اگر چہ احرام عمرہ تج کے مہینوں سے پہلے باندھا ہو۔ مثلاً تیسویں رمضان کوسورج غروب ہونے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور دو تین پھیرے طواف کے کیے تھے کہ سورج غروب ہوگیا اور باقی پھیرے عمرہ کے طواف کے شوال کی پہلی رات میں کیے تو اس صورت میں تیج سیج ہوجائے گا۔ اوراگر چار پھیرے کرنے کے بعد سورج غروب ہوا تو تہتے سیج نہ ہوگا کے وکیلہ اکثر طواف کارمضان میں ہوائج کے مہینوں میں نہیں ہوا۔
- ۳۔ عج کے احرام سے پہلے حمرہ کا سارا طواف یا اکثر کرنا، اگر پورا طواف یا اکثر پھیرے کرنے سے پہلے ج کا حرام ہاندھا تو تہتا نہ ہوگا،قمر ان ہوجائے گا۔
- ۳۔ مج اور عمرہ کوایک بی سال میں کرتا ،اگر طواف عمرہ نج کے مہینوں میں ایک سال میں کیا اور بج دوسرے سال میں کیا تو تمتع نہ ہوگا ،اگر چہ اپنے وطن میں بھی نہ گیا ہو۔
- ے۔ جج اور عمرہ دونوں کوایک سفر میں کرنا ، اگر عمرہ جج کے مہینوں میں کرے اور احرام کھول کر وطن چلا گیا اور پھر جج کیا تو تہتع نہ ہوگا اورا گرطواف عمرہ سے پہلے یا طواف عمرہ کے بعد مرمنڈ وانے سے پہلے وطن چلا گیا اور پھر واپس آ کر جج کیا تو تہتے ہوجائے گا ، اس

طرح اگر سرمنڈ انے کے بعد حرم نے نکل گیا لیکن میقات نے بیں نکلا اور واپس آگر جج کما تو تمتع ہو جائے گا۔ ٔ

۲۔ محمر و کوفا سدنہ کرنا ءاگر محمر و کوفا سد کر کے عمر و کے بعد حج کیا تو تمتع نہ ہوگا۔

حج کوفاسدندکرنا، آگر عمره فاسدند کیالیکن حج کوفاسد کردیا توختیج نه به وگا۔

۸۔ جج کے میپینوں میں عمرہ کر کے مکہ مکرمہ کو دائی طور سے مستقل وطن تہ بنانا ، اگر جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کو دائی طور سے رہنے کا زرادہ کر کے وطن بنالیا اور پھر جج کے اور پھر جج کے این تو تنظ نہ ہوگا اور عارضی طور سے آیک دو ماہ عمرہ کے بعد قیام کیا اور پھر جج کے اور تنظ ہوجائے گا۔

9۔ مکد کرمہ بااس کے آس پاس گی جگہ قیام کرتے ہوئے طائل ہونے کی حالت میں جج
کے مہینے شروع نہ ہونا ہ<sup>3</sup> اسی طرح احرام باندھ کر عمر و کا طواف تے کے بہینوں سے پہلے
کرنے کے بعد بھی جج کے مہینے شروع نہ ہونا ، اگر مکہ مکر مہیں صلائل ہونے کی حالت
میں جج کے مہینے شروع ہو گئے یا احرام کے بعد عمر و کا اکثر طواف کرنے کے بعد جج کے
مہینے شروع ہو گئے اور پھر تج کیا ، یا دوسرے عمر ہ کا احرام باندھا اور اس کے بعد تج کیا تو سے
مہینے شروع ، اب تہ اگر وطن چلا گیا اور پھر لوٹ کر آبیا اور عمر و کا احرام باندھا اس کے بعد جج کیا تو شمتع نہ ہوجائے گا۔
ج کیا تو شمتع ہوجائے گا۔

تتمہ: عمرہ کا حرام تہت کے لئے میقات ہے بائد صناشر طفیل، اگر میقات ہے گزر کریا کہ مرحہ تنہنے کے بعد عمرہ کا احرام بائد ہے کر مہتنے کے بعد عمرہ کا احرام بائد ہے کر مہتنے کے بعد عمرہ کا احرام بائد ہے گزرجانا چونکہ منع ہے اس لئے میقات ہے بلا احرام گزر ہے کی دجہ ہے دم واجب ہوگا۔ ای طرح لے ایسای عمرہ کر کے میقات ہے بھی باہم شلا مہن طیب چلا گیا ، بھرہ بال ہے والی کے وقت فقائح کا احرام بائدھ کرآیا اور ٹی کیا تو تشخ سے ہوگا، بیام صاحب کے زدیک ہے، بخلاف ما حین کے ان کے زدیک پہلا تعظی ہوگا، بیال اگر بھرد یہ مورہ ہے عمرہ کا احرام بائدھ کرآ وے اور پھر ٹی کر ہے وان کے زدیک تعظی ہوجائے گا کرامام صاحب کے زدیک ایسائے مرحال ہے اور پھر ٹی کر ہے وان کے زدیک تعظیم ہوجائے گا کرامام صاحب کے زدیک ایسائے مرحال ہو ہے گا کہ اس کے تعظیم ہوجائے گا کرامام صاحب کے زدیک ایسائے کی مرحال ہو کہ اس کے تعلیم ہوجائے گا کرامام صاحب کے زدیک ایسائے کی کرے وان کے زدیک

ع لینی جب کرسی شروع طریق سے آ کروہاں کے تھم میں آ چکا ہو، بیسے آ سے کی صورت میں اکتھا ہے مور نہ آ فاقی کے تھم میں ہوگا کیونکہ بطریق مشروع کی ہوا ہے۔ (شیرمیر) **€** ... **}** 

ج کا احرام بھی تنت کرنے والے کے لئے حرم سے باندھناشر طنیں اگر حل سے یا عرفہ ہی آ سے جج کا احرام باندھ لے گا تب بھی تنتج ہوجائے گا، تیکن دم اس صورت میں واجب ہوگا کیونکہ مکہ مرمدسے جج کا احرام باندھنے والوں کے لئے حرم میقات ہے اور میقات سے بانا احرام گزرجائے سے دم یا پھر میقات پرلوٹ کر آنا واجب ہوتا ہے جیسا کہ میقات کے بیان میں گزرچکا۔

متعظی ہونے کے لئے عمرہ کا احرام جی کے میپنوں میں باندھناشر طنہیں بلکہ صرف یہ شرط بیب کہ عمرہ کا اکثر طواف جی کے میپنوں میں واقع ہواگر چہاحرام پہلے باندھا ہو۔ صحت شمط بیب کہ عمرہ کا اکثر طواف جی کے میپنوں میں واقع ہواگر چہاحرام پہلے باندھا ہو۔ صحت شمع کے لئے بیبھی شرط نہیں کہ جی اور عمرہ و دنوں ایک بی خص کی طرف ہے ہوں بلکہ اگر ایک محض بیز اپنی طرف ہے اور دو در کی کی طرف ہے کی طرف ہے کسی کو تھم دیا اور کسی دوسر کے تھی نے اس محض کو جی کا تھم کیا اور دونوں نے تھی کی اجازے ویدی اور مامور نے تھی کرلیا تو جائز ہے ، لیکن دم تھی مامور کے مال میں ہوگا ، اگر فقیر ہوتو اس کے بدلے روز سے رکھے جھیج کے لئے نیت کرنا شرط نہیں بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھی کے مثرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے صبح بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھی کے شرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے صبح بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھیج کے شرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے صبح بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھی کے شرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے صبح بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھی کے شرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے صبح بلکہ بلا تیت بھی اگر جی وعمرہ تھی کے شرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے تو تہتے سبح بھی اگر جی وعمرہ تھی کے مشرا نظامے مطابق جی کے میپنوں میں ہوگئے کو تہتے سبح کے والے گا۔

## متمتع کےاقسام:

تمتع کرنے والے کی دوقتم ہیں، ایک متتع ہدی، لینی تمتع کی قربانی کوساتھ لیانے والا، دوسراجو ہدی ساتھ نہ لائے ، ہر دوقتم متتع ج کے مہینوں میں اول عمرہ کریں گے، اس کے یعد ہدی ساتھ لانے والاعمرہ کا احرام نہیں کھولے گا ،ای طرح احرام میں رہے گا اور جج کے بعد ہدی ساتھ لانے والاعمرہ کا احرام نہیں لایا، کے وقت جج کا احرام بائدھ کرتے کے افعال مثل مفرد کے اداکر سے گا اور جو ہدی نہیں لایا، عمرہ کے بعد سرمنڈ اکر حلال ہوجائے گا اور پھر تج کے وقت جج کا احرام بائدھ کرمثل مفرد کے گا۔

ل پاکٹنانی اور ہندوستانی لوگ چونکدا کار ہدی ساتھ ٹیس لے جاتے اس لئے اس تھے سائل کوزیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔

## مسائل تمتع

مسئلہ ۳: اگر ہری گائے یا اونٹ ہوتو اس کے مطلے میں قلا دہ بھی ڈالے، فلا دہ ہے مراد
یہ ہے کہ جوتی یا زمیل یا درخت کی جھال ری میں با عمدھ کرجا نور کے مطلے میں ڈال دے۔
مسئلہ ۴: اشعار کر نامستحب ہے بشرطیکہ اشعار کرنا جائٹا ہو درنہ کر وہ ہے۔ اشعار یہ ہے کہ
اونٹ کے کوہان کے بینچ کے جھے میں اتنا ہلکا شگاف دے کہ جس سے صرف کھال جہجائے،
موشت اور ہڈی تک نہ بہنچ اور جوخون اس زخم ہے نظام سے جانور کا کوہان رنگ دے۔ اس
سے مقصود ہدی پر بیٹان لگانا ہے کہ دیکھنے والا اس نشان کود کھے کر بچھ لے کہ یہ ہدی ہے اور گائے گئے۔
کری دغیرہ کا اشعار کرنا کر دہ ہے۔

مسکلہ2: بدی ساتھ والے والاعمرہ کے بعد سر ندمنذائے گا، احرام میں رہے گا، اگر سر منذالے گایااورکوئی قتل ممنوعات احرام ہے کرلے گانواس کی جزاواجب ہوگی۔

مسئلہ لا: بدی ساتھ لانے والا رمی کے بعد رم تمتع ذرج کرکے جب سرمنڈائے گا تو وونوں احراموں سے لیکے گا،اس سے پہلے دونوں احرام باقی رہیں گے۔

مسكله كى بمتنع أيك عره كے بعدود مراعره فج سے پہلے كرسكا ہے۔

ال غنيه ص ١٢٥ الله على "اللباب": ولا يعتمر قبل الحج، وقال القارى في الشرح: وهذا بناء على أن الملكي ممنوع من العمرة العفردة أيضا و قد سبق أنه غير صحيح بل أنه مسمنوع من السمت والقران، وهذا المتمتع أفاقي غير ممنوع من العمرة فجازله تكوارها، لانها عبادة مستقلة كالواف، ص: ١٥٢. (سعيماهـ) مستلد ۸ بنتی آفوی تاریخ کوج کااحرام باند مصادراس سے پہلے باند صنافضل ہےاور ج حرم میں جس میک احرام باند حسکتا ہے لیکن مجد حرام اور محد حرام سے بھی حظیم میں باند حنافضل ہے۔ مستلہ ۹ بنتی اگر آخویں تاریخ کواحرام باندہ کر جج کی سی پہلے ہی کرنی جا ہے تو ایک نظل طواف دیل واضطباع سے کرنے کے بعد سی کرے ، ورنہ طواف ذیارت کے بعد سی کرے۔ مسئلہ ۱ بعتی برطواف قد دم واجب نہیں ، عمرہ کے بعد جس قدر جا ہے نظل طواف کرے۔

# نقشه افعال عمره اورافعال حج

عمرہ اور افراد وقت وقران کے جملہ مناسک مختصر طریقہ سے فہرست کے طور پر ترتیب وار علیحدہ علیحدہ لکھے جانے ہیں، حاتی کو چاہئے کہ اس فہرست کو عمرہ اور چے کے وقت ساتھ رکھے اور ہرچیز کے احکام اس کے کرتے وقت اس کے بیان میں وکھے لیے۔

اس فہرست میں طواف قدوم کے علاوہ باتی افعال صرف وہ ثار کئے گئے ہیں جوشرط یارکن یا واجب ہیں ، باتی سنن اور ستخبات کو ثار نہیں کیا عمیا ، کیونکدان کی فہرست بہت طویل ہے ، ان کا ذکر ہر چیز کے بیان میں ہوچکاہے ۔

| افعال فج افراد |                   |    | افعال عمره |                         |   |
|----------------|-------------------|----|------------|-------------------------|---|
| شرط            | اوام              | 1  | ثرط        | ا ترام عمره ف           | - |
| سنت            | طواف قد دم        | r  | رکن        | طواف مع رل <sup>ع</sup> | ۲ |
| رکن            | وتون <i>ے عرف</i> | ٣  | واجب       | م ملح ا                 | Ł |
| واجب           | وقو ف مز دلغه     | ſΥ | واجب       | سرمنذ يا يا كتروا نا    | Ł |
| واجب           | رى جمر ؤعقبه      | ۵  |            |                         |   |
| اختياري        | قربانی            | 4  |            |                         |   |
| واجب           | برمنذانا          | 4  |            |                         |   |
| رکن            | طواف زيارت        | ٨  |            |                         |   |

ا ، ع بعی نیت کرے اوام با دھیں، سے رال منت ہے۔

| _ |                             |
|---|-----------------------------|
|   | 24                          |
|   | <b>3</b> los . ∠ li •.am    |
|   | فتشدافهال محروا ورافيال درج |
|   | Often Middle                |
|   | -G:                         |

| واجب كالال | حق ا      | 9        |
|------------|-----------|----------|
| واجب       | ر کی جمار | <u>•</u> |
| واچب       | طواف وواع | tt.      |

متعیدا: قارن کے لئے معی طواف قدوم کے بعد افضل ہے، اگر اس کے بعد معی کرنے کا ارادہ نہ ہوتو رمل اور اضطباع بھی نہ کرے اور سعی طواف زیارت کے بعد کرے۔

r-0 🏖

معيدًا: طواف وداع الل مكه يرواجب نيس.

حتیمیہ تا: اکثر لوگ چونکہ ہدی ساتھ نئی لے جاتے ،اس لئے ہم نے تنتع کی ای صورت کے احکام لکھے ہیں ،اگر کس کے ساتھ ہدی ہوتو اس کو عمر ہ کی سعی کے بعد سر منذ انا نہ ہوگا ، بلکہ ای طرح احرام رہے گا اور آئھویں کو دوسرااحرام جج کا باندھنا ہوگا۔

متعبیہ ہم۔ افراد کرنے والا اگر ستی طواف قد وم کے بعد کرے تو طواف قد وم میں رہی اور اضطباع بھی کرے بمکر انفنل ہے ہے کہ می طواف زیارت کے بعد کرے۔

| شرط   | احامتمره              | 1 | شرط   | احرام حج وعمره         | I |
|-------|-----------------------|---|-------|------------------------|---|
| ركن   | طوا ف عمر ہ مع رمل    | ۲ | ركن   | طواف عمره مع رمل       | r |
|       | اوراضطباخ             |   |       | اوراضطباع <sup>ل</sup> |   |
| واجب  | سعی عمر ہ             | ł | واجب  | سعی عمر ہ              | 1 |
| واجب  | سرمنڈ انا             | ٤ | سنت   | طواف قد وم مع رمل      | 4 |
| شرط   | اً مُفوين ذي الحجيركو | ٥ | واجب  | سعي                    | ۵ |
|       | حج كااحرام باندهنا    | : |       |                        |   |
| ركن   | وتوف عرفه             | 7 | دکر   | وقو ئے عرفہ            | ۲ |
| واجب  | وقوف مزولفه           | ۷ | واجب  | وقو ف مز ولفه          | 4 |
| وايتب | رى جمرة عقبه          | ٨ | وايرب | ری جمر و محقبه         | ٨ |
| وايب  | قربانی                | ٩ | واجب  | ترېل                   | 9 |

ر ہے رال سنت ہے۔

| thress.com |                                 |            |        |             |            | . A.V. |
|------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| ,          | C 128 Solary proposition of 101 |            |        | معلم الحجاج |            |        |
| besturdi   | واجب                            | مرمنذان    | 1+     | وادب        | مرمنذانا   | 1.     |
| Dez        | ركن                             | طواف زیارت | 11     | ر کن        | طواف زیارت | 11     |
|            | واجب                            | سعي        | ۱۲     | واجب        | ري عاد     | ır     |
|            | واجب                            | ري جمار    | ۱۳     | واجنب       | طواف د داع | IF     |
|            | واچپ                            | طواف و داخ | الما ا |             |            |        |

# جنایات یعنی ممنوعات احرام وحرم اوراُن کی جزا

#### جنامات:

جنایت کی جمع ہے، جنایت افت میں تقصیراور خطا کو کہتے ہیں اور بچ کے بیان میں ہراس تعل کا ارتکاب جنایت ہے، جس کا کرنا احرام یا حرم کی وجہ سے ممنوع ہو۔

احرام کی جنایات آٹھ ہیں:

٢\_سلاه واكيرُ ايبننا

اليخوشبواستعال كرنابه

۳\_ بال دورکر نا\_-

۴ \_سراورچېره ۋ ھائملنا

۲۔ جماع کرنا۔

هـ ناخن كا ثنا\_

ے۔ واجبات حج ہے کسی واجب کوٹرک کرنا۔

حرم کے جنایات دوہیں:

الحرم كے جانوركو چھيٹرة اليمني شكاركرة اور تكليف بيتي نا۔

۲\_ ترم کا درخت اورگھائں کا ٹیا۔

ان سب چیز ول کور شیب وارمع ان کی جزا کے انشاء اللہ بیان کیا جائے گا۔

### قواع*د كلي*ية:

اول چندقاعدے مجد لینے جائیس، جنایات کے بیان میں ان سے بہت مدد فی گل بلکدان کوز باتی یادر کھنا جا ہے۔

ع البية بدن من جول مارنا يا جدا كرنا. ( تيرمجر )

<sup>&</sup>lt;u>، يعلى يعلى المحرر ال</u>

قا عدوا: جنایات کا ارتکاب اگر بلاعذر کیا جائے اوراس تعلی کوکا فل طور ہے کیا جا گے تو دم کا د جوب متی طور سے متعین ہے اور اگر بلا عذر ناقص طریق ہے کیا جائے تو صدقہ کا وجوب حتی ہے اور اگر عذر کی وجہ ہے ارتکاب کیا اور کامل طور ہے کیا تو دم یا تکن روز ہے یا صدقد ،بطور تخیر واجب ہوتا ہے لیتی متنوں میں ہے جو بیا ہے ادا کرسکتا ہے اورا گرمند رکی دجہ ے ناتص طور ہے کیا ہے تو ایک روز دیا صدقہ واجب ہوگا اور دونوں میں اعتیار ہوگا کہ جو عاے *افتیار کر*ے۔

**قاعدہ تا:** جنایات حرم اور خشکی کے شکار کی جزامیں اختیار ہے کہ اس کی قیمت کا جانور ذیج کروے اگر استے میں جانور آسکتا ہو، باس کی قیت صدفہ کروے یا اس کے بجائے روزے رکھے۔

قاعدہ مع: جنابت احرام میں قارن پرعمرہ ادا کرنے سے پہلے دو جز اہوتی ہیں ، کیونکہ اس کے دواحرام ہوتے ہیں اور مفرد پرایک ،البتہ قاران اگر میقات سے بلا احرام کے گز رجائے تو صرف ایک بی دم واجب بوگا۔

قاعدوا البراجس جكة جزامين مطلق وم بولاجائياس مدمراوايك بحرى يا بهيزيا يا ونبه بوتا ہے اور گائے اونٹ کا ساتواں حصہ بھی اس کے قائم مقام ہوسکتا ہے اور وم بین قربانی کے تمام شرا مَطِ كَاامْتَبار ہے۔ سالم اونٹ یا گائے صرف دوجگہ واجب ہوتی ہے: ایک تو جنایت یا حیض یا تفاس کی حالت بیل طواف زیارے کرنا ، دوسرے وقوف عرف کے بعد سرمنڈ انے سے پہلے عورت ہے ہم بستر ہوتا۔

قاعدہ ۵: جس جگہ مطلق صدقہ بولا جائے اس سے نصف صدع گیہوں یا ایک صاح جو مراد ہوتا ہے اور جس جگہ صدقتہ کی مقدار ستعین کرد کی جائے اس سے مراد خاص وہی مقدار ہوتی ہے،صاع اسمی روپے کے سیرے ساڑھے تمن سیر ہوتا ہے۔

قاعدہ ۲: ممنوعات احرام اگرچے عذر کی حالت میں کئے جا کیں تب بھی جزا واجب ہوتی ہے۔

**قاعدہ ک**: واجبات حج اگر بلاعذر حیوت جا نمیں توج اواجب ہوتی ہے اورا گرعذر کی وجہ ہے چھوٹ جا کمی تو جزا داجت نہیں ہوتی۔

شرائط وجوب جزا:

جزا واجب ہونے کے لئے اسلام، عمل اور بلوغ شرط ہے۔ کافر، نابائغ اور مجنون پر جزا واجب نہیں ہوتی اور ان کی طرف ہے ان کے ولی پر بھی واجب نہیں ہوتی ، البنۃ اگراحرام کے بعد مجنون ہوا اور بجر بعد میں ہوش آگیا اگر چہ چندسال کے بعد ہوتو ممنوعات احرام کی جزا واجب ہوگی۔

مسکلیا: جزائے جنایات اور کفارات فوراً اوا کرنی واجب نہیں ہلیکن اخیر عمرییں جب طن غالب فوت ہونے کا ہوتو اس دفت اوا کرنا واجب ہے، اگر تاخیر کی تو گناہ ہوگا اور دصیت کرنی واجب ہوگی۔ اگر دارٹ بلاوصیت کے جزاا داکریں تو اداہوجاتی ہے، البتہ دارٹ کو جزامیں میت کی طرف سے روز درکھنا جائز نہیں، کفارات کوجلدا داکرنا انعنی ہے۔

مسئلیا: جنایت قصدا کرے یا بھول کر یا نطا ، مسئلہ جانتا ہو یا شہجانتا ہو، اپنی خوثی سے کرے یا کسی کی زیروئی ہے ، سوئے کرے یا جا طحے ، نشر میں ہو یا بیہوش ، مالدار ہو یا تنگدست ، خود کرے یا کسی کے کہنے ہے معذور ہو یا غیر معذور ، سب صورتوں میں جزا واجب ہوگی۔

مسئلہ ۳: قصد اُ جنایت کرنا سخت گناہ ہے اور اس کی جزاد ہے ہے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ کے معاف ہونے کے کئے تو بکر ٹی ضروری ہے اور ارتکاب جنایت سے ج کمبر ورٹیس ہوتا۔

# خوشبواورتيل استعال كرنا:

نوشہو عمروہ چیز ہے کہ جس میں اچھی ہوآتی ہوا دراس کوخوشہو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو اوراس سے خوشہو تیار کی جاتی ہوا درائل عشل اس کوخوشہو شار کرتے ہوں۔ جیسے: مقک ، کافور، عز، صندل، گلاب، درس، زعفران، کسم، حتا، لوہان، ہفشہ، چینیل، بیلا، زگس، تل کا تیل، زیتون کا تیل جھی، عود، ایسنیس اور دیگر فطریات وخوشبودار چیزیں۔

بي يعني حج مبرور كالوّاب نبس ملك

ع عانسيري بعب ٢٥٥ وغلية جس ١٣\_

خوشبول لگانے سے مراد بدن یا کپڑے پرخوشبوکا اس طرح لگ جانا ہے کہ بدن اور کپڑے سے خوشبوآنے کے اگر چہکوئی جز وخوشبوکا نہ لگے۔

مسئلما: پھول اور خوشبودار پھل سو تھے ہے کوئی جزاواجے نیس ہوتی ایکن سوتھنا مرووہے۔

لے برعبارت اس کی موجم ہے کیمن فوشبو بدن یا کیڑے ہے آئے گئے اگر چرخوشبوکا الصاق بدن و کھڑے سے ند ہوا ہوہ مثلاً کوئی فضی کسی مکان بھی جائے جہاں تجم بورئی ہوتو فقا وہاں جانے سے اس کے بدن و کیڑے سے خوشبو آئے تو بھی ممنوع ہو۔''معلم انجاج'' بین 'نغینہ'' کی اس مبارے سے لیا گیاہے:

المراد بالالصاق اللصوق والتعلق بحسب الريح لا بالتصاق جزء الطيب:

مخدوم صاحب محرباهم يكنه بيفرمات بن:

مراد بطیب آن است که الصاق کندهیب دلید اناخود یا توب خود اها گرشم کروطیب دا جا زیاشدم کرابت، و چیش اگرمس کرد طیب دایس ملتز ق گشت ، چیز ساز طیب ، بدان دے یا آ کرمتعلق گشت . بوئے رائحا د فقط بچم او ، پس این فعل کرده است دلیکن لازم نی شود کفاره آل .

آ مے تغیر میں لکھتے ہیں:

وله خالو وبط بنويه مسكا او نحوه يجب الجزاء، ولو وبط العود لم يجب لوجود الالصاق في الاول دون الثاني، اليفاص الإسراء وان وبعط المعود فلاشيء عليه و ان وجد واشحة، ولو اجسر لوبه فعلق به كثير فعليه دم او قليل فصدقة، وان لم يعلق به شيء فلاشيء عليه، مختصراً صفحه ۱۳۰ لا قرق بين ان يلتزق بنوبه عينه او واتحته. ال معلوم بواكر توثيروك وات يجيث جائر الله علوم بواكر توثيروك بدان الكير من طول كرتى بسر معلوم بواكر توثيروك وات ويجيث بالكراك في به سيء فلا من المؤلوم والكرتي بين معلوم بالكراك في به مناه مناه وغيره والكراك في المناه بيزك توثير توثير واتحد واتحته الوجيد واتحته الوجيد واتحته الوجيد بالمؤلوم بينا أكر برال كرائسات كير المناق المؤلوم كالله بالمناف المؤلوم بالمؤلوم المؤلوم به المؤلوم بالمؤلوم بالم

<del>ᡔᢆ᠓ᠵᡚᠵ᠙ᢐᡊᢦᡠ᠆ᠵᢐᠵ᠙ᡒ</del>ᠵᡑᡒ᠆ᠵᢐᠵᢀᡖ᠂ᠵᡃᠵᠵᠵᠵ᠙ᢞ᠆ᠵᢦ᠆ᡇᢐᠵᡐᢛ᠅ᢘᠵᡐᡠ᠆᠈ᢞᠵᡯᡬᢣ᠅ᢛᠵᡃᠺᠵᠫᢎ᠆

مسئلہ ا: قصد أخوشبولكا كى جائ يا بحول كر ،اراده سے يابلااراده ، زبردى سے ياخوش كي بېرصورت جزاواجب ہوتی ہے۔

**مسئله و:** خوشبو كااستعال بدن انتكى، جإ در، بستر اورسب كيثر دن مين ممنوع ب، اس طرح خوشبودار خصاب یا دوا، تیل لگانا یا کسی خوشبودار چیز سے بدن اور بالوں کو دھونا یا کھانا بینا سب ممنوع ہے۔

مستليم، مردادرعورت دونون كے لئے خوشبوكا استعال احرام كى عالت يل ناجائز ب مسكلده: عاقل بالغ محرم ني كسى سار ، بزع عضو جيسے: سر، بينذ لى، چرد، وا رضى ، ران ، ہاتھ بھیلی وغیرہ پرخوشبولکائی یا کیک عضو ہے زیادہ پر لگائی تو دم واجب ہو گیا، اگر چہ لگائے ہی فور اُ وور کردی ہو یا وحودی ہواور اگر بوے عضو پرنہیں لگائی بلکے تھوڑے یا اکثر حصہ پر لگائی یا کسی چھوٹے عضو چیسے تاک، کان، آ تھے، انگی، بہنچے، لوغیرہ پرلگائی تو صدقہ واجب ہوگا۔

مستكمة لا عضو كے چھوٹے بڑے ہونے كا اعتباراس وفت ہے جب خوشیوتھوڑی ہو، اگر خوشیوزیاوه ہوتو بجرا گر بزے عضو کے تھوڑے حصہ یا چھوٹے عضو پرلگائے گا تو دم دا جب ہوگا اور تھوڑی اور زیادہ ہوئے میں عرف پر مدار ہوگا ،جس کوعرف میں زیادہ سمجھا جائے وہ زیادہ ہوگی اور جس كوتھوڑ اسمجھا جائے وہ تھوڑى ہوگى ، اگر كوئى عرف ہوند، درند جس كود كيھنے دالا ياخود لگانے الا زیادہ سمجے دوزیادہ ہے اور جس کودہ کم سمجے کم ہے۔

مسلدے: احرام کی نیت ہے ملے خوشبولگائی اور پھر کسی دوسرے عضور لگ گئی، تو کوئی جزا واجب نه بهوگی اوراس کاسونگھنا بھی مکر دونہیں۔

مسلد ٨: احرام باند سے ملے عطر نگایا ادراحرام كے بعداس كى خوشبو باتى ب، تو كچى حرج نہیں جائے تنی ہی مت تک باتی ہے۔

**مستلد 9: ایک جگه بیند** کرسارے بدن کوخشبولگائی تو سرف ایک بی دم واجب جوگا اوراگر مخلف جكه لكانى توبر جكه كاستنقل دم داجب بوكا\_

**مسئلہ • ا: بدن پرمتفرق طورے خوشبولگائی ، اگرسب کوجمع کرنے کے بعد ایک بڑے عضو** ل التساوب عيضو صبغير وهو ببعض اللعبة فلا يبلغ ربعها كعا صوحوا بدمستلة احد الشارب فعده في الاعضاء الكبيرة ههنا لما وقع في اللباب لا يظهر فه' رجه. (غنية) <u>~%~~%~~%~~%~~%~~%~~%~~%~~%~~%~~%~~</u>



کے برابر ہوجائے تو دم دجب ہوگا، در ندسمدقد ر

مسئلیان کورت اگر تھیلی پرمبندی لگائے گئو دم داجب ہوگاہ کیونکہ تھیلی خودایک چیز ہے۔ مستكران عطروالي كادكان يربين مين من مضالقة نبيل مالبنة وتحيير كالبيت ويمني مستكمة الراكي محرم دوسر يحرم كے فوشبو لكائے ، تو لكانے والے يركوني برانسيل لگوانے والے پر جزا ہے بیکن دوسرے کوبھی لگا نا حرام ہے۔

مسئلہ ۱۳ کیزے برخوشبولگائی یا خوشبولگا یا ہوا کیڑو پہن لیاہ تو اگر ایک بائشت مرابع ( لینی ا یک بالشت مراج طول ومرض ) میں یا اس سے زیادہ میں خوشبو لکی ہوئی ہے اور اس کوا یک ون کامل یا ایک رات کامل پہنا ہے تو دم واجب ہوگا اورا گرایک بالشت ہے کم میں لگی ہوئی ہے یا پورا ایک ون يا أيك رات جم تبيس بيها توصدقه واجب جوكا -

مسئلهها: اگرخوشبولگا بوا كپر اايباسلا بوا قفاجومحرم كو پېننامنع بے تو اس صورت ميں دو جنایت شار ہوں گی، اکیہ خوشہو کی اور ایک سلائی کی، اس لئے روجز اواجب ہوں گیا۔

مسئله ١٦: چاور يا تهبند كے بلدين كافور، عبر، مشك وغيره كوئى خوشبو باندهى اور خوشبوزياد، تھی تو اگرایک دن رات باند ھے رہاتو وم واجب ہے اورا گرتھوڑ ی تھی یا ایک پورادن یا ایک دات يورى فيس باندهى توصدقه واجب بـ

**مسئلہ محا:** زعفران یا کسم کارنگاہوا کیڑاہ ایک دن یا ایک ما**ت کامل پہنا تو د**م واجب ہے اوراگراس ہے كم بيبنا تو صدقہ واجب ہے۔

مسئله ۱۸: کپٹر سےکو دھونی دی اور بہت ہی خوشبو کپٹر سےکولگ گئی اورائیک دن یا رات اس کو يبنه تووم و ہےا دراگرتھوڑی گئی ہویا ہے راون پارات نہ پہنا ہوتو صدقہ دے اورا گرخوشبو بالکل نہیں گلی تو سیحه بھی واجب شیں ۔

**مسئله 19: ایسے مکان میں داخل ہوا جس میں کسی چیز کی دھونی دی گئی تھی اور کیڑ وں میں** خوشبوآ نے تکی اورخوشیو کیٹرول پر بالکل نہیں گئی تو سیجے واجب نہیں ہوا۔

**مسئلہ ۳**: احرام ہے <u>پہل</u>ے کپڑوں کو دھوئی دی اور ان کو پہن کر احرام پاندھ تو پچھے بھی داجب نبيں\_

مستلدا ۲: زعفران يائهم مين رئام وانكميرم كولگا نا مكروه ب

جعیمید: خوشبوکی مجدے جب جزا واجب ہوتو خوشبوکوفوراً بدن اور کپڑے سے دور کرنا واجب ب، اگراس كاكفاره دے ديااوراس كودورنيس كيا تو دوسري جز اچرواجب موجائ كى اور اس خوشبوکوا گر کوئی غیرمحرم خض موجود ہوتو اس ہے دھلوائے ،خور نہ دھوئے ، یا خور پانی بھائے اور اس كوباته ندلكائ تاكروهوت بوئ خوشبوكا استعال لازم ندا ك-

مسلد ٢٢: أكر بهت ى خوشبوكها فى تعنى اتنى كدمندك اكثر حصد يس لك كى تو دم واجب ب اورا گرتھوڑی کھائی لعنی مند کے اکثر حصد من نہیں گئی تو صدقہ واجب ہے۔ بیاس وقت ہے جب کہ خالص خوشبو کھائے اورا گراس کوکسی کھانے میں ڈال کر پکایا تو بچھوا جب بیس اگر چہخوشبو کی چیز نا لب ہو۔ اوراگر پکا ہوا کھا تا نہ ہوتو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خوشبوکی چیز غالب ہے تو دم واجب با أكر چدخوشيونجى ندآتى مواورا كرمفلوب باقودم ياصدقد ميس اگر چدخوشبوخوب آتى ہو بہتین مکروہ ہے۔

مستله ۱۷ و دارچینی برگرم مصالحه وغیره کھانے میں ذال کر پکانا اور کھانا جائز ہے۔

مسلم ٢٠٠٢: ين كى چيز من مثلا جائے ، قده وغيره بين خوشبوطانى ، تو أگرخوشبوغالب بي تو رم ہے اور اگر مغلوب ہے تو صدقہ ہے الیکن اگر کئی مرجبہ بیا تو دم واجب ہوگا اور پینے کی چیز میں خوشبو ملا كريكانے كى وجہ سے بچھ فرق نبيس آتا، بينے كى چيز ميں خوشبو ڈال كرخواہ يكايا جائے ياند يكايا جائے، بہرصورت براہے۔

مسئله **۲۵:** لیمن ،سوڈ ایا اور کوئی یانی کی بوتل یا شربت جس میں خوشبونہ ملائی گئی ہو،احرام کی حالت میں پینی جائز ہے اورجس بوال میں خوشبولی بول بواگر چہ برائے تام بودہ اگر فی جائے گی تو صداقہ واجب ہوگا۔

مسلم ٢٦: اشتان (أيك كعاس م) بن اكراتي خوشبوملي موكد ديكھنے والذاس كواشنان يا صابون بجعنا باوركبتا بتوصدقه بإليكن أكركني مرتباس كواستعال كياباد يجضوال اس كوخوشبوكهتا بية دم باور خالص صابول أب دهون بين كوئى چيز واجب نبيس ليكن محرم كويل دوركر نا مكروه ب-ل الركيز يرين خوشبو كلية عي كيزابدن سے ميدا كرديا إدعوة الاتو يحدلان مبين بخلاف بدن ير كلنے كے ك اس بر لکتے ہی جزالازم ہوتی ہے۔ (شیر محم)

ع ولو غسل راسه او يفه باشنان فيه الطيب، فأن كان من راه سماه اشناناً فعنيه صدقة، الا ان-<del>᠆ᢂ᠆ᢊ᠆ᢊ᠆ᢊ᠆ᢊ᠆ᢊ᠆</del>ᢠ᠆ᢌ<del>ᢆ᠆ᢌᢆ᠆ᢌᢆ᠆ᢌᢆ</del>ᡒᡒ<del>ᡑ᠂ᢌ</del> مسلد عرفه فريس اصفر يعني حلوا مزعفر كها نا جائز ب\_

**مسئلہ ۲۸:** پان میں اونگ الا بچی کھانا تمروہ ہے، کھانے سے کوئی جزا واجب نہ درگی۔ مستلد ٢٩: أكرخوشبوكود واس طور برلكا بإيااي دوائي لكائي جس بين خوشبوعالب باوريكي مولی تبیں ہے، تواگر زخم ایک بڑے عصو کے برابر بااس سے زیادہ تبیں تو صدقہ واجب ہے اوراگر ایک بروے عضویا زیادہ کے برابر ہے تو دم واجب ہے۔

مسئله وسعا: ایک زخم پرکنی مرتبه خوشبو دار دوانگائی بااس جگه دوسرا زخم ادر بهوگیا اوراس پرجمی دوالگائی، یااوردوسری جگرزشم ہوگیا اور پہلازخم اچھائیس ہوا تھا اوردونوں پردوالگائی تو دونوں کے لے ایک جزا کان ہے، اگر ببلاغ اچما جونے کے بعددوسراز فم بوااوراس پردوالگائی تواس کے لے دوسری جزاواجب موگی۔

مسلماسا: زینون یا تل کاخالص تیل،اگرایک بوے عضویا اس سے زیادہ پرخوشبو کے طور پرلکایا تو دم واجب ہادراگراس ہے کم برنگایا تو صداقہ واجب ہے،ادراگراس کو کھالیایادوا کے طور برنگایا تو کچھ بھی داجب نبیں۔

مسئلة المساسة: زهون ياتل كالتيل، زخم بريا باتحديا بإوان كى بوائيون مين لگايا، ياناك كان مين فيكاماتو ندوم ندصد قدواجب بموكار

مسئلہ **۳۳**: تل کے یاز بیون کے تیل میں اگرخوشبو ملی ہوئی ہے جیسے گلاب یا چنبیلی وغیرہ کے پھول ڈال دیئے جاتے ہیں اور اس کوروغن گلاب اور چنبلی کہتے ہیں، یا اور کوئی خوشبو دارتیل اگرانک عضوکال پرنگایا جائے تو دم ہوگا اوراس سے کم میں صوقہ ہے۔

مسئلہ اسم: چربی مجمی، روغن بادام، کروا تیل کھانا، لگانا جائز ہے اور مشک و کا نور عزر جو چیزیں خودخوشبو ہیں ان کے استعال ہے جزاواجب ہوتی ہے اگر چہووا کے طور پر ہو۔

مستلده ١٣٥ : بلاغوشبوكا سرمه لكانا جائز باورا كرخوشبودار دوتو صدقه ب، ليكن ذكر دومرحبه ست زياده لكاياتودم واجب موكار

= ينفسنل مواز فدم، ولو غسل راسه بالحرض الصابون لا رواية فيه، وقالوا: لا شي ، فيه: لانه ليسم ينطيب ولا يقتل الهوام، كذا في "الفية" و"اللباب" للت: ولينظر حكم الصابون الذي يلين الشعر و يقتل الهوام و فيه الطيب، والظاهر مما ذكر أن فيه صدّقة ولم أره صريحة. (س) <del>᠆ᢊᠵ᠊ᢖᡊ᠆ᢠᢅ᠆᠀ᢋ᠆ᢠᡠ᠆ᢋᡘ᠆ᢠᡠ᠂ᢋᢛ᠆ᢧᡠ᠆ᡑᢎ᠆ᢧ</del>ᡧ᠆<del>ᡐᡧ᠆ᡷᡧ᠆ᡷᡧ᠆ᡷᡧ᠆ᡷᡧ᠆ᡷ</del>ᢋ᠆<del>ᢊ</del>ᢋ᠆<del>ᢊ</del>ᠵ᠆ᡔᡧ᠆ᡔᠵ᠆ᠵᠵ᠆ K 12 JUHAPACHER K PIP

مستله ۱۳۷۱: اگرسادے سریاچوتھائی سرکا مہندی ہے خضاب کیا اورمہندی بتلی نتگی لگائی، خوب گاڑی نہیں لگائی تو وہ واجب ہے اور اگر گاڑھی گاڑھی لگائی تووووم واجب ہول کے، اگر سارے دن پاساری رات نگائے رکھااوراگرایک دن پائیک رات سے کم نگایا تو ایک دم اورایک صداقہ واجب ہوگا ایک دم خوشبوکی وجہ سے اور ایک سر ڈھا نکنے کی وجہ سے ، بدمرد کا تھم ہے ، عورت پرایک بی دم واجب ہوگا۔ کیونکداس کے لئے سرڈ ھاکمناممنوع نہیں ہے۔

مستلدك اسارى دازهى يابورى تقبلى يرمهندى لكانے يوسي دم داجب موتا ہے۔

مستكد ٣٨: ومديعي نيل كا نضاب اكراتنا كازها كيا كدسرة حك كياأيك ون يارات لكا ر ہا تو دم واجب موگا اور اس سے كم ميں صدقه واجب موگا اور اگر پالا تھا تو بچھ واجب تيس موگا کین معدقد کردیناا مجاہے۔

مسكله ١٣٩ وردسركي وجها كرخضاب كياتو جزاوا دب بوكي-

مستلمد مع : احرام سے بہلے سر بر كونديا اوركوئي چيز اتن كا زهمي فكائى كدسر و هكا ير تحكم بيس ہوتمیا تو احرام کی حالت ہیں اس کو ہاتی رکھنا جا ئزنہیں ، ہاں اتنی تھوڑی سی کوئی چیز نیلی تیلی سر میں ابتدائے احرام کے وقت لگانا جائز ہے جس سے سرندڈ محکے اور احرام بائدھنے کے بعد اتی تھوڑی لگانی تبعی مکروہ ہے۔

# سلا ہوا کیڑ ایہتنا:

مرد کے لئے احرام میں سلا ہوا کیڑا پہننامتع ہے،اس سے مراد ہروہ کیڑا ہے جو پورے بدن کے برابر باکسی عضو کے برابر بنایا جائے اور بدن کا باعضو کا احاطہ کر لے،خواہ سلائی کے ذر بعدے بیصورت پیدا ہو یا کسی اور چیزے چیکا کر با بنائی کے ذر بعد یا کسی اور طریق ہے اور اس کیڑے کومعمول اور عادت کے مطابق استعمال کیا جائے۔

مستلیا: مرد نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کیڑا بیناءای طرح بینا جس طرح اس کوعام طورے بہنا جاتا ہے تو اگر ایک دن یا ایک رات کامل بہنا ہے قوم واجب ہے اور اس ہے کم میں اگرا کے محمننہ بہنا ہوتو نصف صاع صدق ہادر محمنہ ہے میں ایک منی گیہوں وید ہے۔اوراگر ا یک روزے زیادہ پہنا ہے تب بھی ایک دم واجب ہے، اگر چدکتنے بی روز پہنے رہے اور اگر

رات کواک نبیت ہے نکالا کہ منح کو بھر پہن لول گا ،روز ای طرح نکالیّا اور منح کو پہنیّا رہا تو ایک ہی وم واجب بوگا، جب تک کراس نیت سے نہ نکا لے کراب نہیں پینوں گا داگر اس نیت سے نکالا کہ ا ب چرخیس بینوں گااس کے بعد پین لیا تو دوسرا کفار وواجب ہوگاء پہلا کفار و دیا ہویا نہ دیا ہو۔ مسكلية: ايك دن ياايك رات مراوايك دن يارات كى مقدار ب جاب يوراون يا بوری رات ندہو،مثلاً اگر کسی نے آ ڈھےون ہے آ دھی رات تک یا آ دھی رات ہے آ دھےون

تک پیناتب بھی دم واجب ہوگا۔

مسئلة عن سار بدن بإرات كيثرا بهن كروم دے ديا ادر كيثرا نكال نبيل بلكه بينير باتو دوسرا دم دین ہوگا اورا گروم نیش دیا دورگی روز پیمن کر نکالا تو ایک ہی دم داجب ہوگا۔

مسئلة الرئى كيزے مثلاً كرنا، بإجامه، عمامه وغيره أيك عى ضرورت لى وجدے يا سارے بلاضرورت ایک ہی مجلس میں یا کئی مجلسوں میں ایک دن یا ایک رات پہنے تو ایک ہی جز ا واجب ہوگی اورا گرا کی کیڑ اضررت سے بہنا اورا یک بےضرورت بہنا تو دوج اہوں گی۔

مسئلہ @: ایک کرتہ بیننے کی ضرورت بھی اور دو کرتے پئن علنے یا نویی کی ضرورت بھی لیکن عمامہ بھی باندھ لیا توایک ہی تفارہ ہوگا، یاکسی کوایک مجلس میں عمامہ کی بھی ضرورت ہوئی اور کرتے کی تجمی اور دونول کوای دنت بهین لیا تو ایک بی کفاره موگا اورا گر کرتے کی ضرورت بھی عمامہ کی ضرورت نہیں تقی تو دو کفارے ہو نکتے ،ایک کفارہ ضرورت کی وجہ سے ایک بلاضرورت استعال کی وجہ ہے۔ مستلمة لا: سلح موسح كيثر بي بهن كراحرام يا ندها اورايك ون يارات بينجار باتو وم واجب ہاور کم میں صدقہ۔

**مسئلہ کے: ایخار عکی دجہ سے کپڑا بہتا بھر بخارا تر گیااور کپڑ انہیں اتاراء اس کے بعداور بخار** ل ایک بی مفرورت می مراد ایک وقت میں جو جو ضرورت ہے جائے بختلف فتم کی ضرور تیں ہول ، مثلاً: عمامہ وروسر کی وجہ ہے باندھا جائے اور کرویسروی کی وجہ ہے اور موز ہ چھنسیوں کی وجہ سے بہنا جائے ،اورا یک ہی دن ين ريتيول چيزي استعال كي جاكين تواس صورت ين ايك بي جزا داجب وگ، بال اگرايك خرورت ختم او کی اوراس کے بعددوسری شرورت کے دوسرا کیڑا بہنا جائے گا تو دوجز اوا دیب ہوں گی۔ (معیدا حرفظرالہ) ع کیکن بلاضرورت دوکرتے پہنز عمناہ ہے۔

ے بخارے انر جانے کے بعد فوراد دسرا مرض پیوان ہو بلکے تھوڑے دنت کے بعد ہوا اور کیڑ آئیں اتبار تا تو تھیں= <del>⋶⋒⋿⋒⋴⋒⋿⋒⋷⋩⋷⋜⋞⋽⋩⋺⋞⋛⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒</del>

آ حميا يا كونى ادرمرض پيدا ہوگي تو دوسرا كفاره واجب ہوگا۔غلاصہ بيركہ برمرض كوعنيحد وسبب شاركيّا جائے گاا در ہرایک کے لئے کپڑااستعراب کے ہے ستقل کفارہ ہوگا۔

مسئلہ A: ضرورت کی وہہ ہے کپڑا پہنا بھریقین ہوگیا کہاب ضرورت تبیں رہی لیکن پہنے ر ما نكالأمين تواكراكيد رات يااكيد ون بيني رباتو وم داجب بوگا ورندصد قد اورا كريفتين تميس قها شك تقاءتوا يك على كفاره واجب بموكا\_

مسئله : تيسر عدن يغار جازا آتا ہے ياكوئي دشن مقابله بي ہوارس كي وجه روز كيرًا پېښنااور نکالنا پر تا ہے تو بيا يک لمبي سبب تار بوگا اور ايک بي كفار و واجب جوگا به اور اگر كو كي و دسرا بخار '' دومرا دیمن آھيا تو دومرا سبب'' شار ہوگا دراس کی وجہ سے دومرا کفارہ وینا ہو**گا**۔

مسكه وا : اگر كريه كو جادر كي طرح لبيت لياياتشي كي طرح بانده ليا يا شلوار كولييت ليا تو تجيه واجب ندموگ رمطلب يد اي كد على موئ كير بين كاجوطريقد باس محفلاف يينند ہے جزاواجب نہ ہوگی۔

مستلدان چوند یا قبام وند عول پر ڈال لی اور بٹن نہیں لگائے اور نہ ہاتھ آسٹیوں میں ڈالے تو يجهده اجتب نيس جوگا بيكن اس طرح پمبنها تمروه ہے اورا گربٹن لگا ليئے يا پاتھوآ ستينوں بيس ڈ ال لئے توایک دن بارات بیننه کی صورت میں دم داجب ہوگا اور کم میں صدقہ ۔

مسكله ا: جادركوري سے بائد هنے سے بجھواجب نهوگاليكن مروه ہے۔

مستلم از اگر صرف شلوار با پاج مدی یاس ہے اور کوئی کیز انہیں اس وج سے اس کو با

=جزا کیں ہوں گی اور بھی اور بچھلی مخیر اور بچھ کی حتی فیر مخیر ہ اورا کر بنی را تر جانے کے بعد معار سرا مرض پیدا ہوا قود بڑا ممن مختے ولازم ہوں گئا ،اوراگر بخارے انز جانے کے بعد فوراً کیڑا! تارہ مااوراس کے بعد دوہر و عذر بیدا ہوااور پھر کیز ایساتو ووجزا کمن مختے ہوئی ہول گی۔حسب مدینة ان مسائل مثل اکثر نجاج جنلا ہوتے ين خول رڪنا جا ہے ۔ (شرحمہ)

ل ایک سب کی دید یہ ہے کہ گویایہ بہلاسب کی روز تک مستم جا جارہا ہے اور ج میں بیان صی افاق ہے لین ولکل جھوڈ کرنبیں ٹیاہے۔ (شیرمحمہ)

> ع اگر مبلاعذر بالکل جلا گیااس کے بعد دوسراعذر پیدا ہواتو علیمہ وسبب شار ہوگا۔ (شرحمہ) س بشرطیکه بهاسب جاتار و بور (شیرمحه )

بھاڑے حسب معمول بین لیا تو اگرشنوار یا با جامدا تنابرا ہے کداس کو بھاڑ کر تہیند بناسکتا ہے تو وہ واجب ہوگا ورنہ فدید ہوگا۔

مسکلیها: عورت کوسلا ہوا کیڑا بیننا جائزے،اس پرکوئی جزاواجب ندہوگ۔ **مسئلہ 10:** اگرایک محرم نے دوسرامحرم کو کیٹر ایہنا دیا تو پہنانے والے پر جزائبیں کیکن گناہ ہےاور سننے والے پرجز اہے۔

مسئله ١١: عورت كوسلا موه كير ايبنها چونكه احرام من جائز باس ير يجه واجب نبيس موتا\_ مسئلہ کا: موزے یا بوٹ جوتا بہننا احرام بیں منع ہے، اگر جوتا شہوتو اس کو ﷺ قدم کی وبجری شہوئی ہڈی کے بیچے سے کاٹ کر پہننا جائز ہے اورکوئی بڑا اوا جب نہیں، بلا کاٹے ایسا جونا یا موز و ببناجون تدم كي فرى تك كوزها تك ليتوايك دن ياايك رات ببننے سے دم داجب موكا اوراس ہے کم میں صدقہ ر

مسئلہ ۱۸: اگر موزہ کا ان کر بیننے کے بعد چیل جمایا جوتا فل گیا کہ جو تی ہڈی کوئیس ل ومرتب لازم بوگا جب كد يوراون يينه، ورنه كل صورت شي محى صدقة حتى اور فاني صورت عن صدقة مخيره موكاءا كثرة وي فديه عدم اوصد قد يجمع إلى حالا تكفديد عدم ادمطل بزاب مسراده الدهم المسمعة لغير الضرورة، والقدية والمخيرة في الضرورة. (تُيرُكُم)

ع اس کواد پرساق وز مے ئے کر چ قدم کی اجری ہو گی بندی کے بنیج تک کا ث کر بہنا جا از ہوگا ورنداو پر کی بدئ كالمشاف مراد بوكاءاس سنلهض بعى مدت تك مفالط شي ربااه دعلى العوم لوك بعى مبكي يحصة رب كركفس اس بذی کا کھلا رکھنا خروری ہے اگر جہاور سارایا دُن موز دوغیرہ میں مستورد ہے تو حرب نیمیں ہے، بعد بیس ب عبارتين فيس اورعناء ني بعي تعج فرمائي -

البذي في التحديث: ويضطعهما حتى يكون امقل من العكب وهو اضح مما قال ابن كمال، والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما م نالساق مكشوفا لا قطع موضعين الكعبين فقط كما لا يخفي. (رد المختار) (شُرِكر)

سع جیل بھی ایسی ہوجولڈ مرکی بیشت کونیڈ ھائیتی ہوور ندو بھی جوتے کے تھم میں ہوگیا۔

یم فظ قدم کے ایک کی بڈی کو کھا رکھ تانیس ہے، بلکداس کے اور کے تعیمین سے لے کراس بڈی سے نیجے تک کھلار کھناضروری ہے۔الاحتیاط۔ثیرمحد۔

ڑھانپتا توان کٹے ہوئے موزوں کو نکالنا ضروری نہیں ،اگران کو پہنے رہا تو بچھ جزاو جب نہ ہوگی ، کیکن چپل کے ہوتے ان کا پہننا مکروہ ہے۔

مسئلہ 🗗 بنیان زردہ بارانی نوپ والی اوورکوٹ بیننا بھی ناجا تز ہے۔

## سراور چېره کوڈ ھاتکنا:

مسلدا: مردکواحرام میں سراورمند دونوں کو ڈھانکنامنع ہے اور عورت کے لیے صرف چرہ ڈ ھانکنامنع ہے، تو اگر مرد نے احرام کی حالت میں سارا سریا چیرہ ، یا چوتھائی سریا چوتھائی چیرہ کسی اليي چيز سے ڈھانکا جس سے عادة ڈھا تھتے جيے تامہ بولي يا اور کوئي کپڑ اسلا ہوا يا بغير سلاء سوتے یا جاگتے ،قصدا ہو یا بھول کر ، رضا ہے ہویا زبر دی ہے ،خود ڈھا نکا ہویا کسی دوسرے نے وها مك ويابوه عذر سے مويا بلاعذره بهرصورت جزاداجب بوكى۔

مسئله ۴: اگر ایک ون یا رات کال یا اس سے زیادہ سریا چیرہ یا ان کا چوتھائی حقہ کسی کپڑے ہے ڈھانکا یاعورت نے صرف چبرے کو ڈھانکا تو ایک دم واجب ہوگا اورا کر چوتھائی حند ے كم و ها تكايا كيدون مارات سے كم و ها تكاتومسرقد واجب موكار

مسکمیں: اگر مرکوالی چیزے جھیا یا کہ عادت اور معمول اس سے چھیانے کانہیں (جیسے طسّت بياله، نوكرا، پيمر، وْحيلا، لوما، تانبا، پيتل، جاندي، سونا، ككرى، شيشه وغيره) سارا چيمايا يا تھوڑ اتواس ہے چھوواجب نہ ہوگا۔

مسئلة من الركيج رسركولكائي تو بزاواجب موكى \_

مسئلہ ہ: محرم کے سونے کی حالت میں کسی نے اسکاسر ڈھا تک دیایا کیڑ ایہنتادیا تو اگر بلا عذر کے ایساہوا تو دم کا وجوب حتی ہوگا اورعذر کی وجہ سے کیا تو اختیار کی اور بیدم محرم پر ہوگا۔

# بالمونذ نااور كترنا:

مسئلہا: بال موند نا، كتر ناما كھاڑ نا، نورہ يا باصفاے دوركرناء جلانا، سب كا ايك تھم ہے جزا میں بچھفرق نبیں۔

مسئلة ﴿ : خود بال موندُ ہے یا منذ وائے ، زبر دئی ہے یا خوتی ہے،قصدایا بھول کر ، مب

صورتول میں جزاواجب ہوگی۔

مسئلہ ما: اگر چوتھائی سر یا واڑھی بااس سے زیادہ کے بال احرام کھو لئے کے وقت سے ملے دور کے با کرائے تو دم واجب ہے اور اس سے کم میں صدق ۔

مسئلہ من عورت نے اگر حلال ہونے کے دفت سے پہلے ایک انگل کے برابر چوتھائی سریا اس سے زیادہ کے بال کتروائے تو دم واجب ہے اور چوتھائی ہے کم میں صدقہ۔

مسكلده: تمام كردن ياايك بورى بغل يازيرناف ك بال دوركرف سدم واجب ب اوراس سے تم میں صدقہ ہے۔

مسئلہ Y: تمام سینہ یا تمام ران یا ساری پنڈل کے بال مومڈے یاد ونوں کبیں کتر وائیں تو

مسكله ك: اگر مجينة لكوانے كى جكه موند كر مجينية لكوائے تو دم واجب ہے اور اگر صرف منذ دايا تجھیے نہیں لگوائے توصدقہ ہے۔

مسئلہ A: اُگر مسنج کے سریس بفترر چوتھائی سرکے بال ہوں ادر اس کو منڈ وائے تو دم واجب ہوا تو صدفتہ ہے۔

مسکلید : ایک مجلس میں سر ، دازهی د دنول بغل ادر تمام بدن کے بال منذائے تو ایک ہی دم ہوگا ادر اگر مختلف مجلسوں میں منڈائے تو ہرا یک مجلس کا علیحدہ تھم ہوگا ادر ہرایک جزا کا مستقل اعتمار ہوگا۔

مسکلہ انسرمنڈ ایااور دم دے دیااوراس کے بعد (خدانخواستہ) داڑھی منڈ ائی <del>تو</del> دوسرادم واجب ہوگا۔

مسئلهاا: أكر جار مجلسول مين چوتها كي جوتها كي سرمند ايا دور ﷺ مين كفاره نبين ديا تو ايك عي دم داجب ہوگار

**مسئلةًا:** متفرق جُك سے تعوز اتھوڑ اسر منڈایا تو اگر سب جُک کا مجموعہ چوتھائی سرتے برابر ہو جائے تو دم ہے در منصدقہ۔

مسئلة انرونی بِکاتے بوئے بچھ بال جل گئو صدقہ دے اور اگر مرض کی وجہ ہے گر گئے ياسوتے ہوئے جل محيّے تو سمجھ داجب جيس .

مستله ما: اگر وضوکرتے ہوئے بااور کسی طرح سر باوار حمی کے تین بال گر سے تو ایک مٹی کیہوں ویدےاوراگرخودا کھاڑے تو ہر بال کے بدلہ س ایک مضی دےاورا گرنین بال ہے زائد ا کھاڑے تو آ دھاصاع صدقہ کرے۔

مسئله 1: محرم في أكرد وسر يحرم كاچوتهائى مرموند ديا توموند في برصدقد اورمنذاف

مسئلہ ۱:۱۴ گر<sup>ید</sup> محرم حلال کا سرمونڈے تو علال پر پیچینیں بحرم پیچیتھوڑ اساصد قد کردے اورا گرطال نے محرم کا سرموند اتو محرم پردم ہے اور حلال پرصدقہ کامل انصف صاع ) کیبوں ہے۔ مسئلے كا: ير بال آ كى دوركر ناجائز ب،اس كےدوركر نے سے كھواجب ند بوكا۔ مسئله 11: محرم نے اگر محرم يا حلائ كى مونچه موقدى يا كترى يدناخن كا ناتوجو جا ب مدقہ کردےے۔

## ناخن كاثنا:

مستكدانا كرايك باتھ ياايك واؤل يادونول باتھ يادونون باؤل وجورول باتھ باؤل ك نا ثن ایک مجلس بیس کا نے تو ایک دم اوا زم ہوگا اور اگر جاروں اعصا کے جارمجلسوں بیس کا نے تو دو دم لازم ہوں عے۔ای طرح اگر ایک مجلس میں ایک باتھ کے ناخن کائے اور دوسری مجلس میں ووسرے ہاتھ کے او دودم لازم ہول گے۔

[ وكذا عليه صدقة أن حلق راس حلال وقيل: تصدق بماشاء، وجزم به في "البحر" و "النهر" و كـذا اذا حلق حلال راس محرم فعلى الحالق صدقة كما لو حلق نبات الحرم و قيل لا شيء عليه، والاول ذهب اليه الزيلعي و السروجي وصاحب "الفتح" والشمني وتبعهم في "البحر" و "المنهر" والشافي صرح به و في "البدائع" و "مناسك القارسي" و "العناية" واعتمده في "اللباب" و شوحه"غنية" واختار الاول العلامة الجنجوهي في "مناسكة"

ع وفي "اللباب": و أن أحمد المحرم من شارب محرم أو حلال فعليه صدقة فلا يصبح: لأن المسحوم اذا حلق شاربه و جيت عليه الصدقة. فاذا حلق شارب غيره اطعم ماشاء كسرة خبز او كفاً من طعام، لقصور الجناية، وتمامه في البحر. (غنية) مسئلہ الر پانچ ناخن ہے م کا نے یا بانچ ناخن متفرق کا نے ،مثلاً: دوایک ہاتھ کے الود تین دوسرے کے ، یا سولہ ناخن متفرق جار جار، جاروں ہاتھ یاؤں کے کا فے تو تینوں صورتوں میں ہرناخن کے بدلے بورا صدقہ (نصف صاع) واجب ہوگا ،لیکن اگرسب ناخنوں کا صدقہ دم کے برابر ہوج ئے تو تیجھ کم کر دینا جا ہے، نا کہ دم کی قبت ہے کم ہوجائے اور قبیل کثیر کا ایک

> مسئلة انو في بوئ ناخن كوتوز في يجدوا جب ند بوكار مستلمع: اگرا پاہاتھ مع انگلیوں کے ناخن سمیت کاٹ ڈالاتو نہ وم نہصد قد ۔

#### تنبيهات:

ا۔ اگر عذر کی وجہ سے کوئی جنابے کی اور وم واجب ہوا تو اختیار ہے کہ دم دے یا تمن صاع ''یہوں چھ *سکینوں کو دیدے یا تین روزے او کھے اگر چ*ہ مالدار ہواورا گرصد قد واجب ہے تو روز ہ اورصدقہ میں اختیار ہوگا اور بلا عذر جنایت کی وجہ سے جس جگددم یا صعرتہ واجب ہوتا ہے وہ متعین طور سے دا جب ہوتا ہے اس میں روز ے رکھنے کا اختیار نہیں۔

۲۔ مسلم جن جگہ متعین طور ہے دم واجب ہواس جگہ دم کے عوض طعام اور روزے جائز نہ

سوب شرق عذر به بین:

۳ پخت سردي اربرتشم كابخار

سرزخم بجينس كابويا بتصيار كا ٣ يخت ٌري

٧ ـ سرميں جو كميں كثرت ہے بهوجانا ۵- دروتمام سركايا آ د ھےسركا

٧\_ ڪيني لگواڻا ۸ مرض یا سردی ہے ہلاک ہونے کائلن غالب ہونا

و جنگ کے لیے بتصارنگانا

۱۰۔ دم کو جنایت سے پہلے ذیج کرنا کائی تھیں بعد میں ذیج کرنا شرط ہے۔

۔ ال مید تمین روز وں کی مخصیص احرام میں لیوس سیننے یا خوشیوں لگانے ، یا حلق کرانے ، یا ناخن کثوانے ان حیاروں محظورات کے ماتھ مخصوص ہے بخلاف شکار کی جذبت کے۔ (شیر تھے)

الدحدقد، گيهول يا گيبول كة أفي سي نصف صاع يعني دوميرة وهي چعنا مك انكريزي سرے اور جو یا جوکا آٹا، کھجورا ورکشش سے پوراایک ساع قبت دینا بھی جائز بلکدافضل ہے۔

### جماع وغيره كرنا:

مستلما: شہوت سے عورت بائسی لا کے کا بوسدایا الیٹایا ہاتھ لگا یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ اوركسي جكركي ، ياشرمكاه ت شرمكاه ملائي ، تودم واجب بهوكاه انزال بويانه بهواور حج فاسدنه بوكار

مستلية : أكرعورت كي طرف شهوت عنه و يكهاء ياول من تصور كياا ورائز ال موكيا يا حقلام موگيا تو تچھالا زم نه بو**گا**ليکن حسل واجب ہوگا۔

مسئلة ٣: ہاتھ ہے تن نکالی یا جانورے جماع کیا یا مردہ عورت سے یا ایک چھوٹی لڑ کی ہے جوقائل شہوت نہیں ہے، جماع کیا، تو اگر انزال ہوگیا تو دم واجب ہے درند پھے واجب ندہوگا اور

مستكم الرآودي يعقبل ياو بريس جماع كيااور حشف غائب جوكيا ، سون في حالت من يا جا گئے کی اور خوٹی ہے باز بردئتی ہے ،عذر ہے ہو یا بلا عذر ہے ،قصد آ ہو یا بھول کر ، انزال ہو یا نہ ہو، باعورت نے آ دمی یا گلاہے وغیرہ کا ذکر کٹا ہوا اپنی فرج میں واغل کر لیا اور وتو ف عرف ہے مِبلے می<sup>قع</sup>ل کیا توج فاسد ہو گیااور دم واجب ہوگا۔ا گرمورت اور مرد دونو <sub>ل</sub>محرم تھے تو دونوں پرایک ا یک دم واجب ہوگا اور برکری کافی ہوگی اور باتی افعال جیمٹل جے سمج کے اداکر نے ہوں گے اور ممنوعات احرام ہے بچناضروری ہوگا۔اگر کوئی جنابیت ہوجائے گی تو اس کا کفارہ واجب ہوگا اور آ ئندہ سال جج کی قضاواجب ہوگی ،آگر چہ جج تفل بی ہوا در بلا افعال جج کے ادا کیے احرام ہے نہیں <u>نکلے</u> گاء آئندہ سال قضا میں زوجہ ہے جدا ہونا واجب نہیں لیکن جماع میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو احرام کے وقت سے علیحدہ ہو بیا نامستحب ہے۔

مسلدہ:اگروقوف عرفات کے بعد سرمنڈانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے جماع کیا توجے فاسدنیں ہوا،لیکن اس بربمہ نہ ( یعنی ایک اونٹ یا گائے ) کی قربانی واجب ہوگی ، مَر می کانی نه ہوگی۔

لے البتہ بعض صور شریبان شرب چونک اچائز ہیں اس لئے گناہ ہوگا، تمر جنایت کال نے ہونے کی دیدے کے فاسر نہ ہوگا۔

مستله ١٤: اگر مرمندان كے بعد طواف زيارت اسے پہلے، يا طواف زيارت كے بعد ا منذانے سے بہلے جماع کیاتو بحری واجب ہوگئ اور ج فاسد شہوگا۔

مسئلہ بے: طواف اور سرمنڈ انے کے بعد جماع کرنے سے پچھواجب نہ ہوگا۔

مسئلہ A: سرمنڈانے اورطواف کرنے سے پہلے جماع کیا اس کے بعد پھر دوبارہ جماع کیا اور دوسرے جماع سے احزام سے حلال ہونے کی نبیت تبیل تھی ، تواگرا یک بی مجلس میں دوبارہ بهاع کیا ہے توانیک بمد نہ واجب نہ ہوگا۔اورا گر دومجلسوں میں کیا ہے تواول جماع کی وجہ سے ایک بُد نہ اور دوسرے کے لیے ایک بکری واجب ہوگی اورا گر دوسرا جماع احرام سے نکلنے کے لیے کیا تفاتو صرف ایک بدنده اجب موکا اگر چیفنف مجانس بین جماع ؟ کیامو-

مسئلہ 9: اگر وقوف عرفہ ہے پہلے ایک مجلس میں ایک عورت یا چندعورتوں ہے جماع کیا تو ایک دم داجب ہوگا اورا گر کئی مجلس ہیں ایک عورت یا کئی عورتوں ہے جماع کیا تو ہرمجلس کے لیے ا کی (علیحدہ) دم واجب ہوگا۔

مسكليه إزاكر قارن نے طواف عمر و اور وتوف عرف ہے بہنے جماع كيا توج اور عمر و دونوں فاسد ہو گئے اور وم قران ساقط ہو کیا اور حج وعرہ کی قضا اور دودم حج وعمرہ کے فاسد ہونے کی مجہ ے لازم ہوگئے ۔

مسئلہ 11: اگر قارن نے طواف عمرہ اور وتوٹ عرف کے بعد سرمنڈ انے اورخواف زیارت كرنے سے پہلے جماع كيا توج اور عمرہ فاسدنييں ہوائيكن ايك بُد نداور ايك بكرى واجب بوڭنى اوردم قران بھی دینا ہوگا۔

مسئلة 11: اگرقارن نے وقوف عرف سے بہلے: ورطواف عمرہ بورایا کٹر کرنے کے بعد جماع كيا توصرف حج فاسد بمواءمره فاسرنبيس جوا\_ حج كي قضاا ورد د بكري واجب بوگنيس ، ايك حج ل بینتمالجبور بلیکن مختقین کے قول میں طواف وحلق سے پہنے ہو یاحلق کے بعداور طواف سے پہلے ہی بدنہ ے۔(ٹرقر)

ع به جب ب جب کدفاعل اسینه زعم ش میرجانته بوکهای قصد سے ش اثرام سے خارج بوچکا بول در شدم كلازم ،وكا\_انسما تعتبر ممن زعم انه خوج منه يهذا القصد لجهله مسالة عنج الخروج. اما من علم انه لايخرج منه بهذا القصد فانها لا تعتبر منه. (ارشاد الساري) (شرمحم)

<sup>&</sup>lt;del>᠆᠉ᢘ᠂ᡷᢝ᠈ᢋ</del>᠆ᢊᡅ᠆<del>ᢢᡇ᠆ᢀ᠙</del>ᡪᡪᡘᡃᢤ᠙ᠵᢍᠵ᠀᠉<del>᠆᠉ᢧᠵᢦᠩ᠈᠙᠙᠂</del>ᡑᡇ᠆ᢊᡇ<del>᠂ᢆᢊ᠂᠉ᡑ᠆ᢋᡙ</del>ᢇᢌ<del>ᡳ᠆</del>ᡐᡑ᠆ᡐᡑ᠆ᢣᡑ᠆

فاسد ہونے کی وجہے ایک عمرہ کے احرام میں جماع کرنے کی وجہے اور دم قران ساقط ہوگیا۔ اورا گرسرمنڈانے کے بعد بورایا کٹر طواف زیارہ کرنے سے پہلے جماع کیا تو دو کمری لازم ہول گی اور بعض کہتے ہیں کہ ج کے لئے ند شہوگا اور عمرہ کے لیے پکھے نہ ہوگا ﷺ ابن ہمام بھٹا نے اس کی تصویب کی ہے اور اگر بلاسرمنڈ اے طواف زیارت کے جاریجیسرے کیے اور بلاسرمندائے ہی جماع كرليا تودو بكرى واجب بول كي \_

مستلمة الرجنون يا قريب البلوغ لائے نے جماع كرنيا نوج أور عره فاسد ہو كيا، ليكن ان برجز ااور قضا واجب نبین اور افعال کا پورا کرن بھی لازم نبین الیکن استخبا باان ہے افعال پورے سرانے **جاہئیں**۔

**مسئلہ ۱۳ انور عورت اور مرد ، غلام اور آزاد کا حکم احرام کی حالت میں جماع کرنے کا** کیماں ہے۔

**مسلدها:** اگر جماع کی حالت میں احرام ہا ندھا تو احرام سجح ہوجائے گالیکن جج فاسد ہوگا اورافعال كالوراكرنالازم بوكار

مسلد ١٦: مفرد كا حج أكرفاسد موجائة واس يرسرف حج كي تفاع عمره كينيس ب-

مسلمہ 1: عمرہ میں اگر طواف کے جار بھیرے کرنے سے پہلے جماع کیا تو عمرہ فاسد ہوگیا اور کیک بمری واجب ہوگئی متمام افعال پورے کرے حلال ہواور عمرہ کی قضا کرے ادراگر چار پھرے پورے کرنے کے بعد کیا تو عمرہ فاسد نہیں ہوائیکن ایک بکری واجب ہوگئ۔

مسئله ١٨: عمره كرنے والے تے طواف كے بعد اور سعى سے بيلے ، يا طواف اور سعى سے فارغ موكرسرمنذانے سے بہلے جماع كياتو عمره فاسدنييں موانيكن ايك بكرى واجب موكّى -

**مسئلہ 19: عمرہ کرنے والے نے اگر دوسری مرتبہ مجلس میں جماع کیا توایک بکری دوسری** مرتنه بھی واجب ہوگی۔

**مسئلہ ۲**: عمرہ کرنے والے نے طواف کے بعد اور سعی ہے پہلے یا طواف اور سعی ہے فارغ ہوکرسرمنڈانے ہے پہلے جماع کیا توعمرہ فاسٹربیں ہوا انٹین ایک بکری واجب جوگٹی ا درسر منڈانے کے بعد جماع کرنے سے پچھواجب نہیں۔

# واجبات جج میں ہے کسی واجب کوٹرک کرنا:

مسکلہ ا: اگر پورایا اکثر طواف لزیارت بے دضو کیا تو دم دے، اورا گرطواف قدوم یا طواف وداع یا طواف تھی یا نصف ہے کم طواف زیارت بلا دضو کیا تو ہر پھیرے کے لیے آ دھا صاع صدقہ دے، اورا گرتمام پھیروں کا صدقہ دم کے برابر ہوجائے تو پچے تھوڑا ساکم کردے، اورا گر ان تمام صورتوں میں وضوکر کے طواف کا اعادہ کرلیا تو کفارہ اور دم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ اگر بدن یا کپڑے پرطواف فرض یا داجب یانفل کرتے وقت نجاست کی ہوئی تھی تو سمجھ داجب نہ ہوگا الیکن کروہ ہے۔

مسئلہ میں: اگر میچورایا اکثر طواف زیارت جنابت یا جیش ونفس کی حالت بیں کیا تو ہدنہ یعنی ایک اونٹ یا ایک گائے سالم واجب ہوگی اور اگر طواف قدوم یا طواف ودائ یا طواف نشل ان حالتوں میں کیا تو ایک بکری واجب ہوگی اور ان سب صورتوں میں طہارت کے ساتھ دطواف کا اعادہ کر بیننے سے کفارہ سم قط ہوجائے گا۔

مسکلیم : جوطواف جنابت با حیض د نفاس کی حالت میں کیا ہوااس کا اعادہ واجب ہے اور جو بے وضو کیا ہے اس کا اعاد ہ مستحب ہے ۔

مسئلے 2: اگر ستی پہلے طواف کے بعد کر چکا ہوتو ستی کا اعادہ نہ کر ہے، کیونکہ پہلاطواف معتبر ہوگیا لیکن ناتھ ہونے کی وجہ سے اعادہ کیا تھیا ہے اور دوسرا طواف صرف اس نقصان کی تلائی کے لئے ہے۔

مسئلہ ٧: اگر طواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا اور طواف ودائ طہارت سے کیا تو استحکا اور طواف ودائ طہارت سے کیا تو اگر طواف ووائ ایم نم (۱۰ روی الحجہ سے ہارہ تک ) میں کیا ہے تو بیطواف طواف زیارت بن عالے گا اور طواف ودائ جھوڑ نے کا دم لازم ہوگا ، کئن اگر چھر طواف کر لیا تو بیطواف ودائ ہوجائے گا اور دم سما قط ہوجائے گا۔اور اگر طواف ودائ ایام نم گزر نے کے بعد کیا تب بھی سے طواف زیارت کی تاخیر کی وجہ سے طواف زیارت کی تاخیر کی وجہ سے المواف زیارت کی تاخیر کی وجہ سے لے طواف زیارت کی تاخیر کی وجہ سے لیے طواف بھو کیا ہے تا ہے وجہ سے دو اور سے میں طواف زیارت کی تاخیر کی وجہ سے لیے طواف بھو کیا ہے تا ہے وہ کیا ہے تا ہے وہ کیا ہے دو اور سے میں طواف کرنے کیا ہے تا ہے وہ کیا ہے تا ہے تا ہے وہ کیا ہے تا ہے تا ہے وہ کیا ہے تا ہے ت

ح مرضف ے مطواف زیارت جنایت سے کیا تو بھی قربانی بر (شیرمر)

دوسرا طواف وداع چیوژنے کی وجہ ہے ، ہاں !اگر اسکے بعد اور طواف کر لیا تو بہطواف دوا<sup>ع</sup> موجائے گا اور دسرادم جوطواف وواع چیوڑنے کی وجہسے واجب مواتھا ساتھ موجائے گا۔

مسلمد، طواف زیارت ایا منحری ب وضوکیا تو اگراس کے بعدطواف وواع ایا منحریس بی با وضو کرایا توبیطواف زیارت بن جائے گاا درا گرایا منح کے بعد کیا تو طواف زیارت کے قائم مقام ندعوكا بكددم واجب بوكار

مسئله ٨: طواف لعمرو پورا با اکثر یا اقل اگر چها یک بی چکر موه اگر جنابت یا چین ونفاس کی حالت میں یا بے وضو کیا تو دم واجب ہوگا۔

**مسئله ۹: طواف عمره مين بدينه اور مدوقه واجب نهين بوتا اور حدث وجنابت اورطيل وكثير** كاحكام بن بحى بي فرق نيس-

مسئلية ازعمره كحكى واجب كرك كرنے سے برند يا صدقد واجب نيس موتا بلك صرف دم (نعنى مرف ايك مرى ياسالوال حقد كائ يااونث كا)واجب موتاب اليكن عمره ك احرام میں ممنوعات احرام کے ارتکاب سے مثل احرام مج کے صدقہ واجب موتا ہے۔

مستلدانا: طواف عن زيارت ك ايك يا دو، تمن چكر مجور في سندم واجب موكا اليكن اگر طواف د داع ایام تحریش کر کیا تو طواف زیارت کوطواف و داع سے بورا کریں مے اور دم ساقط ہوجائے گا اور طواف وداع کے نقصان کو بورا کرنے لیے ہر پھیرے کے بعدلے میں بورا صدقه لینی صاع دینا ہوگا۔ اوراگرایا منحرے بعد طواف دواع کیا تو بھی طواف زیارت کو بورا کریں مے لیکن طواف فرض کے چکروں کوایا م نحرے مؤ خرکرنے کی وجہ ہے ہر پھیرے کے بدلے میں بورا صدقہ ویا ہوگا اورطواف دداع کے چکرچھوٹ جانے کی وجہ سے دوسرا مدقہ اوروینا ہوگا۔

موكى اورمورت كوش ين احرام باقى رب كااوراى احرام ے آكر طواف كر تا داجب موكا، بدل دینا کانی نه بوگا، جب اوا کرے گا اس وقت عورت حلال ہوگی اور اس حالت جس اگر جماع كرالي توبر جاع كريد اجلس مخلف بون كاصورت مس ايك دم واجب بوكا

لے طواف عمرہ جنابت وغیرہ کرنا۔ سے طواف زیات وغیرہ کے پچھ چکرچھوڑ ویتایا سارا چھوڑ نار

مستله ١٣: أكرطواف نقدوم بإطواف وداع كاليك جكريا دو تنين چكرترك كيوتو برچكر مح بدلے بوراصدقہ واجب ہوگا اورا گرمیار چکر بازیادہ چھوڑ دے یے تو دم واجب ہوگا اور طواف قد دم بالكل چھوڑنے كى وجدسے بكھدواجب نه ہوگا بكين چھوڑ نا مكرو واور براہے۔

مسئلے مان اگر کے بوری معی بااکثر چکر سعی کے بلا عذر ترک کیے یا بلا عذر سوار ہوکر کیے توجج ہو گیا لیکن وم واجب ہوگا اور پیدل اعادہ کرنے سے وم ساقط ہوجائے گا۔ اورا گر عذر کی وجہ ہے تڑک کیا باسوار جوکر کیا تو پچھواجب نہ ہوگا اور اگر بلاعذرا کیک بادویا تین چکرستی کے چھوڑ دیے یا سوار ہوكر كيے توہر چكرك بدالصدقد لازم ہوكا۔

مستلدها: اگر معموفدے غروب سے بہلے نکل گیا تو دم واجب ہوگا اگر چہ بھا گے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لیے لکلا ہو، الباتہ غروب سے پہلے عرفہ میں واپس آ گیا تو دم ساقط ہوجائے گا اورا كرغروب كے بعد آيا تودم ساقط ندہوكا۔

مسئله ١٦: أكر وتوف مز دلفه بلا عذر نزك كيا تو دم واجب جوگا اور أكر عذر كي وجه ہے ترك كيا ياعورت في جوم كنوف حرك كياتو كي واجب نديوكا

مسئلہ مے اناگر عمیاروں ون کی رقی بالکل ترک کروے بیا ایک روز کی رمی ساری ترک کر د ے،اگر چەدسویں تارتخ بی کی ہو، یا اکثر کنگریاں ایک روز کی رمی کی ترک کرے،مثلاً دسویں کی رمی سے میار کنگریاں یا محیارہ کنگریاں اور دنوں کی رمی ہے ترک کر دیں تو سب صورتوں میں وم واجب ہوگا اوراگرایک ون کی رمی سے تھوڑی کنگریاں تڑک کر دیں، جبیہا کہ تین یااس ہے کم رسویں کو اور دس باس ہے کم اور دونوں میں ، تو ہر کنگر کے بدلے بوراصدقہ واجب ہوگا۔ البتا اگر مجموعه دم كے برابر ہوجائے تو كچھ كم كردے۔

حستگہ ۱۸: اگرعمرہ <sup>ع</sup>ے احرام سے حلال ہونے کے لیے حرم سے باہر مرمنڈ وایایا حج کے احرام ے حلال ہونے کے لیے حرم سے باہرایا منح میں سرمنڈ وایا تو دم واجب ہوگا اور اگر جے میں خارج حرم اليام تحرك بعد سرمند اليالوووه ومواجب بول عيد أيك حرم عدفارج سرمند ات كا ووسراتا فيركار

<u>.</u> ا واجهات منتی کو مچهو**ژ نا** ع عرفدے غروب ہے ملے تکانا وقو ف مزولفرزک کرنا

ع واجهت رقيات كرنار مع حرم سے بابر مرسمة انا في هدف عسد الاحام عفوداً كان الحاج

او غيره و دم واحده عند محمد كما ولا شيء عليه عند ابي يوسف بَيْتُهُ كلَّا في "الغيمة". (س)  مسئلیہ 1: عمرہ کرنے والا یا ج کرنے والا اگر صدحرم سے نگل جائے اور پھرحرم میں واپس آ کرسر منڈ وائے تو کچھے واجب نہ ہوگا الیکن اگر حاجی ایام نحرے بعد حرم میں آ کرسر منڈ اے تو أيك دم تاخير كاواجب بموكار

مسئليد ٢٠ : أكر مفروية قارن في يامتع في رمى بي يبلي سرمنذايا، يا قارن اورمتنع في ذرح ے پہلے سرمنڈ ایا میا قارن اور متعظ نے ری سے پہلے ذبح کیا تو دم واجب ہوگا ، کیونکہ ان چیز وں میں ترتیب واجب ہے،مفرد کے لیے صرف رمی اورسر منذانے میں ترتیب واجب ہے کیونک ذی اس پر واجسينيس بهاورقارن ومتمع كوتيول (يعني رى اوروج اورسرمند انا) يس ترتيب واجب ب،اول ری کریں اس کے بعد ذرج کریں اس کے بعد سرمنڈ اکیں ،اگر تقذیم دنا خیر کی تو دم واجب ہوگا۔

# خفکی کے جانور کاشکار کرنااور اس کوایذا دینا:

مسئلہ ا: خنگی کے جانور ہے مرادوہ جانور ہے جس کی بیدائش شنگی میں ہواگر چہ بعد میں در بر میں رہنے لگا ہواور دریائی جانور ہے وہ مراد ہے جس کی پیدائش یائی میں ہواگر جہ بعد میں تھی میں ر بنے لگا ہو، اعتبار اصل بیدائش کا ہے ، بعد میں دریا یا نشکی ہیں، سے سے اصلیت ندبد لے گ

مستلما: نتنگی کا شکار محرم کے لیے حرام ہے اس کے شکارے جزاوا جب ہوگی مگرجو جانور اس تھم ہے مشتنی ہیں ان کے شکار سے جزا واجب نہ ہوگی۔اور دریائی جانور کا شکار محرم کے لیے جائزے،اس كے شكارے كھوداجب نه بوگا كر جدعد حم كا بو

**مسئلہ ہما: محرم کے لیے کسی دوسر بے محص کو دلالت یا اشارہ شکار کی طرف کرنا بھی حرام** ہے، اگر دلالت یا اشارہ کرے گاخواہ اول مرتبہ یا دوسری مرتبدا درسموا ہو یا قصداً، شکارمباح ہویا مملوک ببرصورت جزاواجب ہوگی۔والات سے مراوز بان سے بتادینا ہے کے قلال جگہ شکارے، ليكن دلالت اوراشارة سے جزاواجب بونے كى يائچ شرطيں ہيں:

ق کل ، ولالت کرنے والے کی تقیدیل کرے مقیدین کے لیے بیکہنا ضروری نہیں کہ تو والات میں بچاہے بلکہ اس کی محذیب ندکرے اور اس کی تکذیب کے بعد شکار مارا تو اس پرجزاواجب نههوگی به

إلى والإشارة كالدلالة في جميع ما ذكرنا، كما في "الفنية".

<sup>&</sup>lt;del>▔▔▜▄▗ૹ▗▔ૹૢૢૢૢૼ૽૾૾ૢઌ</del>૽૽૽ૹૣ૽૽૽ઌૣઌૻ૽ૻ૽ૢૹ૽૽૽૽ઌૢ૽ૻ૽<mark>ઌૡ૽૽૽ઌૡ૽૽ઌઌ૽૽ઌઌઌઌઌઌ૽૽ૻઌઌઌઌઌ</mark>ઌ૱૱૱૱૱૱૽ૺઌ૽૽૽ૺ

### K izdunkryvický K rra 🖔

- شکار کرنے والے کوائل کے بتلانے ہے پہنے شکار کاعلم ند ہوا ور شکار اس کونظر بھی ت \_1 اً ربا بو، أكر شكاركرن والي كواس كاعلم تها ياشكار كوده و كيور ما تفا و محرم بر دلالت ك وجہ ہے جزالازم نہ ہوگی۔
- يحكار كود لالت اورا شار و كے مصل بارنا، اگر مصل نہيں مارا بلکہ دیرے بعد مارا تو بتائے \_ [~ والے اور اشارہ کرنے والے پرج اند بوگی۔
- محرم دلالسنة اوراش روكرنے كے وقت سے شكار كے وقت تك محرم رہے ، اگر دلالت إ اش رہ کرکے حلال ہو گیااور پھرائ شخص نے شکار کیا تو بتائے والے پر جزانہ ہوگ۔
- شکارکرنے والے نے شکار کوائ جگد مارا بے چکڑا ہو جہاں محرم نے بتانیا تھا ،اگر اس جگہ ہاتھ نہ آیا بلکہ دوسری حَبُّہ ملاتع بنائے والے پر جزانہ ہوگی۔

**مسئلة؟: خ**كاركر نے والے كامحرم ہونا شرط نبی ءاگر محرم نے حلول كو شكار بتايا يا اشار ہ كيا اور اس نے شکارشرا نے مذکورہ کے موافق ماراتب بھی بتائے والے پر جزاوا جب ہوگ ۔

مسلمد10: محرم سے شکاری نے ذرع کرنے کے لیے تھری، جاتو، تیر، نیز و وغیرو، نگار تحرم نے شکاری کوشکار کا تھم کیا تو محرم پر جڑا واجب ہوگی ،لیکن اگر بدا اس کے تیر، چیری ، جاتو وغیرہ دینے کے بھی وہ اس کوکسی چیز سے ذیح کرسکٹا تھاتو وینے والے پر جزاوا جب نہ ہوگی ،لیکن

مسلد ا:جوجانوروریایس بیدا موادر منظی میں رہتا ہے جیسے: دریائی کما،مینذک، کیلزا، نا کو، کچھواوغیرہ اس کا شکار جائز ہے لیکن چھلی کےعلاو واور دریائی جانوروں کا کھا ناحرام ہے۔ مسلد کے: فی کلی کا شکارا گرچ درام ہوائ کے مدرنے سے جزا واجب ہوگ ر

مسئلہ ٨: مجزيا، كما بمقعق كے علاو د چيل ، بچھو، سانپ ، چو با، كما اگر چه دحتی بورشهری بل، چیونی، مجهمر، پسو، چپڑی، پر داند، گوو، گرگٹ بکھی ، چھپکی، بھڑ ، نیولا ادرسب حشرات الارض اور ز ہر لیے جانور دن کے مار نے سے بھی جز اواجب نہ ہوگی بنواہ حرم میں مارے یاحل میں کیکن جو چیزایدُانددےاں کاتل کرناج کرنبیں۔

مسکلمہ ایمنی درندے نے محرم پرحرم میں یا خارج حرم یا حلال برحرم میں جملے کیا اور محرم یا حلال نے اس توقع کر دیا ہتو اگر ہلانس کے قل کیے اس سے بچنامکن نہیں تھا تو اس کے قتل سے پچھ <u>ᠵ᠁ᠵᠵᠵᠵᡠᢆᠵᢋᢛᢛᢦᡒᠵᢦᠵᠵᢦᢐᢇᢊᢐ᠆ᢐᢐ᠂ᢐᢐᠵᢐᢦᠵ᠀ᢦᡓᠵᢦᢛᢥᢋᠵᠵᢛᢟᢦᠵᠵᠵᡧᢇᡷᡧ᠐ᡷᡳ᠐ᡷᢐᠵᡐᡇᠵᡑᡧᠵᡲᡳ᠄ᠵ</u> واجب نہ ہوگا اور اگر بدون قبل اس سے بچناممکن تھا ہا اس نے تمار نہیں کیا اور پھر ہجی قبل کرویا تو بھی اور ہدون قبل کرویا تو بھی اور اس کی جزا کمری کی قبیت سے زیادہ نہ ہوگی اگر چہ ہاتھی ہوا وراگر وہ در ندہ کی کا مملوک ہو یا اور اس کی جزا کمری کی قبیت بھی دیں ہوگی اور اس کی کوئی حد نہیں ، جس قد رہوا واکر ٹی ہوگی اور اگر کسی ایسے جاتو رہے تھلہ کیا کہ جس کا کھانا حال ہے جیسے نیل گائے وغیرہ اور محرم نے اس کوئل کردیا تو ہم صورت بڑا وابسہ ہوگی ۔ ور ندہ سے مرا دوہ جاتو رہے جس کا کھانا حال نہ ہوا ور ان جاتو روں ہیں ہے بھی نہ ہوجن کا مارنا محرم کے لیے طال ہے ۔ بھی خس کا کھانا حال نہ ہوا در ان جاتو روں ہیں ہے بھی نہ ہوجن کا مارنا محرم کے لیے طال ہے ۔ مسکلہ ان محرم کے بھی تا واجب ہوگی ۔ مسکلہ ان محرم کو بحری گائے ، اور ن بھینس عمری گھر جو جاتو روں کا ذرح کرنا اور کھ ناجا کز ہے ۔ مسکلہ باز جم کو بحری گائے ، اور ن بھینس عمری گھر جو جاتو روں کا ذرح کرنا اور کھ ناجا کڑے ۔ مسکلہ باز جم کی کھر جو جاتو روں کا ذرح کرنا اور کھ ناجا کڑے ۔ مسکلہ باز جنگلی بود کا ذرح کرنا جائز نہیں ، کونکہ وہ شکار ہے اس کے مار نے سے جزا واجب مسکلہ باز جنگلی بود کا ذرح کرنا جائز نہیں ، کونکہ وہ شکار ہے اس کے مار نے سے جزا واجب مسئلہ باز جنگلی بود کا ذرح کرنا جائز نہیں ، کونکہ وہ شکار ہے اس کے مار نے سے جزا واجب مسئلہ باز جنگلی بود کا ذرح کرنا جائز نہیں ، کونکہ وہ شکار ہے اس کے مار نے سے جزا واجب مسئلہ باز جنگلی بود کا ذرح کرنا جائز نہیں ، کونکہ وہ شکار ہے اس کے مار نے سے جزا واجب

ہوگی،شبری بولم کا ذریح کرنا جائز ہے۔ مارسین کرے میں رہے ہے۔

مسئلہ ۱۱ ایس بحری کاؤن کو کرنا اور کھانا تحرم کے لیے جائز ہے جس کاباپ ہرن ہو۔ مسئلہ ۱۱ اگر حلال شخص نے حرم سے باہر بٹکار کیا اور ذرج بھی اس کو حرم سے باہر حلال ہی نے کیا تو اس کا کھانا تحرم کے لیے جائز ہے ،اگر چہ تحرم کی نیت سے اس نے شکار کیا ہو، لیکن شرط بی ہے کہ محرم نے دلالت یا عائد واشار ویا تھم حال کو نہیا ہو، اگر ان میں سے کو کی چیز تحرم کی طرف سے بائی گئی تو اس کا کھانا تحرم کو جائز نہ ہوگا، حلال کو جائز ہوگا۔

مسئلہ 10: ہرن یا اور کوئی وحثی جانور با ہوا ہوتو وہ شکاری کے تھم میں ہے ،اس کے مار نے سے جزاوا جب ہوگی اور مالک کواس کی قبت بھی دینی ہوگی ، اور اوشٹ یا ادر کوئی غیر وحثی جانور اگر منزحش ہوکر بھاگ جائے تو وہ شکار کے تھم میں نہیں ہوگا۔

مسئلہ ۱۷: کس نے اپنے لیے خیمہ لگایا اوراس میں شکارا کچھ کرمر گیا تو پھے واجب نہ ہوگا۔ مسئلہ کا: اگر شکار کوزنی کیا یا اس کے پر یا بال اکھا ڈویتے اور جا تورمرانیس تو جتنا نقصان ہوا ویٹا ہوگا۔ شلاً اصحیح سالم ہونے کی صورت میں اس کی قیمت ووروپے ہوتی اور اب اس نقصان کے بعد و وقریز ھروپ کاروگیا ہو آئھ آئے تھان کے دینے ہوں گے۔

لِ اونت کی قیمت ما لک کودی جائے گی ، باتی جز او فیر و پھوٹیس کیونک اونٹ شکارٹیس ہے۔ (شیر محمہ ) ع جس ملک شریعینس دغیر وونش ہوں و و بھی وہاں شکار کے قلم میں ہوگئی، جیسے سود ان میں کلفا فی "الفنیقة" .

مستله ۱۸ : شکار کرنامقسود ندخها بلکه جانور کی خمرخوا بی مقسود تمی کیکن اس سے زخی ہو گیا دیشا : کورز وغیرہ کو بلی ہے چھڑاتے ہوئے یا جال ہے نکالتے ہوئے زخم ہوگیا یا ہر ٹوٹ کمیا تو کچھاً واجب ندبوكا أكرجه جانورمرجائ

مستلد 19: اگر شکار کے باز دیا ٹا تک ایسی طرح تو ز دی کداب وہ از کریا بھاگ کرا بی جان نہیں بیا سکتا تو اس کی بوری قیت واجب ہوگی اگر چہمرانہ ہواور اس کی جزا دینے کے بعدائ کو مار ڈ الا تو محردوسری جزا واجب ہوگی۔اورا کر پہلے جزا دینے سے پیشتر مار دیا تو دوسری جزاواجب نه ہو گی۔

مسئله ۲۰: زخم کعا کرشکار عائب موکمیا اور مرنے جینے کا کوئی پیدنیس، تو احتیاطا بوری قیمت ادا کر ہے۔

**مسئله ا۲: شکار کوزخی کیا اور وه مرگیا تو جزا داجب بوگی اورا گرمرانهیں بلکه زخم بالکل احیما** ہو گیا تو بھی جز اساقط نہ ہوگی اور جونقصان رخم کی وجہ سے واقع ہوگا و و بنا ہوگا۔

مسئلہ ۲۷: اگر زخم کی وجہ سے جانور زخم کی جزا اوا کرنے سے پہلے مرکبیا تو بوری قیست واجب ہوگی اوراگر زخم کی جزاادا کرنے کے بعد مرا تو صرف زخمی کی تیت واجب ہوگی سالم جانوركي قيمت واجب نه جوگي\_

مستلم ۲۳ : شکارزشی ہونے کے بعد عائب ہوگیا یا شکاری زخی کرے جاا میا،اس کے بعد شکار کومردہ پایا اور میمعلوم ہوا کہ دو کسی اور دجہ سے مرا، تو جس قدر زخی کرنے کی وجہ سے جرا واجب ہوتی تھی صرف وی دی ہوگی پوری برا واجب نہ ہوگی۔اور اگر زخم کی وجدے مرا ہوتو بدری قبت واجب ہوگی اورا گر بچھ حال معلوم نہ ہو کہ زخم کی وجہ سے مرایا کسی اور سبب سے تو احتياطا يوري قيت واجب بوكر

مستله مهم : حلال فخص نے شکار کوزخی کیا مجرشکارزشم کھا کرحرم میں داخل ہو گیا، مجرحرم میں ل اس مين اختلاف بي بعض كهت بين كداكر بالكل احماء وجائة جزاسا قط عوجائ كي اور يعض كمتر بين كرجزا ساقط شاہوگی، صاحب مدیم استوط کوظاہر کیا اورعلامہ کنگوی جھٹائے بھی از بدہ ایس ای کواختیا رکیا ہے: وتوبوي من الجوح ولم يق قه الو لا يسقط الجزاء "بدائع" و في "المحيط" خلافه، واستظهر في "البحر" الاول و مشي في "اللباب" على الثاني، وقواه في "النهر" و في "اللو المحتار". (سميماحم.) <del>᠆ᢊᠵᢊᡒᢋᠵᠼᠵᢊ᠆ᡎ᠆ᡎ᠆ᢊ</del>᠆ᢊ᠆ᢊ᠅ᠵᡝᠵᢆᠵᠵᡯ᠆ᢊ᠆ᡧ᠅ᡯ᠂ᡯ᠂ᠮᠻ᠂ᡯᠵᡲᠵ᠊ᡯᢁᡯᡳ اس کود و بارہ محرم باغیر محرم نے زخمی کیا اور دونوں زخموں کی جب سے وہ مر گیا تو زخمی کی تیمت واجب ہوگی۔ کیونکہ اوٰل زخم حلال نے حرم ہے خارج کیا تھااس کی دہیہ سے کچھ دا جسٹ بیس ہوا۔

مسلم ٢٥٠: شكار كاندُا وَرْ نے سے اندے كى قيت واجب ہوگ ، بشرطيكة كندانہ ہو، اگر كندا ہوتو کی واجب نہ ہوگا۔

مستلمه ٣٦: شكار كا اغذا تو ژا اوراس ش مرا بوا يجه نكلا تواگرية وزنه كي وجه سے مراہج تو صرف زندہ بچے کی قیمت واجب ہوگی ،انڈے کے بدلے میں پھی نہ ہوگا اورا گر تو زنے سے پہیے ہی مراہوا تھا، تو انٹرااور بچہ دونوں میں ہے کئی کی بھی جزاداجب نہ ہوگی ادراگریہ پہیٹیس چلا کہ توڑنے کی وجہ سے مراہ بے یا پہلے سے مراہوا تھا، تو زندہ بچہ کی قیمت احتیا طاوا کرے۔

**مسئلہ 1⁄2: شکار کا انڈ ااٹھا کر مرغی کے نیجے بچہ نکا لنے کے لیے دکھا ملیکن اس میں سے بچہ** نهیں نگلا بلکه اغداخراب ہو گیا تو جزاواجب ہوگی اوراگر و وخراب نہیں ہوا، زند دیچے نگل آیا تو مجھ واجب نه ہوگا۔

مستله ۲۸: شکارکواندُ ول سے بھادیا ورانٹر نے خراب ہو گئے تو جزا دا جب ہوگ ۔ **مسئله ۲۹: شكار**كي اون كائي ياد دره زكالا اورخود في لياتو اون اور دوده كي قيمت واجب جوگيا \_

# شکارکی جزا:

مستلمان شکاری جزاریہ ہے کہ دومسلمان عادل، شکاری کے علاوہ اس کی قیمت کا انداز و نگائیں ایک عادل مخض بھی قبت کے اندازے کے لیے کانی ہے۔

قبت كي تخص من امورة بل كالحاظ ضروري ب:

تیت کا انداز وای مقام کے لحاظ ہے کیا جائے گا جس جگہ شکار ماراہے ، آگر وہ جنگل ے اس جگداس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوسکتا تو قریب کی آبادی کے لحاظ سے قیمت لگائی جائے گی ،جس جگہ شرکار فروخت ہوسکتا ہو۔

قبت کی تشخیص میں جگداور قبل کے زمانے کالحاظ ضروری ہوگا کیونکہ جگدادر زمانے کے تهدیل ہے قیت میں فرق ہوجا تاہے۔

قیت لگانے میں پیدائش حسن وخونی کا اعتبار ہوگا تعلیم کا اعتبار جزامیں نہ ہوگا ،لیکن \_٣ مملوك مون في صورت من ما لك كواس كى قيت تعليم يافة مون يحفاظ عددلاني جائے گی۔

مستلیا: قیت کا نداز و کرانے کے بعد قاتل کو انقیار ہے کہ اس کی قیت سے ہدی خرید کر حرم میں ذبح کرے یا گندمخر ید کر ہر سکین کوفطرہ کی مقدار جہاں جا ہے دیدہے ، ہر سکین کوفھرہ ے کم وینا جائز نہ ہوگا ، یا ہر سکین کوغلہ دیے کے وض ایک ایک روز وجس جگہ جاہے اور اگر غلہ مقدار فطره سے تم بیچیاکی جانور کی جزامی ابتدأاس تدرکم واجب بوکه فطره کی مقدارے تم ہو، مثلاً: چڑو کی قیت تواس کو با توایک مسکین کوستفل دیدے یا ایک روز ہ رکھے۔اور جزامیں ا با حت کے طور پر کھانا کھلا و بینا بھی جائز ہے اور قیست بھی دبی جائز ہے، کیکن ہر سکین کی قیست فطرہ ہے تم یاز یادور بتاج ترنبیں ، اگر تم یاز یادور یا تونفل ہے ادا ہوگا ، واجب ہے ادانہ ہوگا۔

مسئلة ٣: مرد وزايك بي مسكيين كوبقد رفطره دينامجي جائز ہے۔

مسلمهم: جزامين غله ياس كي قيمت اسية اصول وقروغ ( يعني مان باب ، دا داد ادادي، نانا نانی ،اوراین اولاد ) کووینا جه سَرْسیس ـ

مسئلہ ۵: اگر بدی ذرج کرے تو اس کے لیے تمام شرائط قربانی کی ضروری ہیں اور اختیار ہے کہاس کا سارا گوشت ایک مشکین کودے یا مخلف سیا کین کو۔

مسلمہ لا: بدی یاغلہ پر قادر ہونے کے باوجود بھی روز وجزامیں رکھنا جائز ہے اور شکار کی جزا میں بدی غلّہ اور روز ہ تینوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ بشکا ایک شکار کی قیمت اتنی ہے کہ اس میں تمن ہدی خریدی جاسکتی ہیں تو جائز ہے کہ ایک ہدی ذریح کرے اور ایک ہدی کے بدلے گندم مساکین کودیدے اورالیک بدی کے بدلے روزے رکھے، ای طرح اسکی قیت دوبدی کے برابر ہے تو افتیار ہے کہ دوہدی ڈنج کرے یا دونوں کے بدلےردز در کھے، یا ٹیک ہدی ڈنج کرے اور ا یک بدی کے عوض روزے دیجے یافلہ تعلیم کرے، یا تیوں کوچھ کرے یا قیت دیدے۔

مسلم عنقد بن شكارى قبت كالمتبار باوردوره بن علدى قبت كالمتبارب

مسئلہ A: اگر دومحرموں نے مارو سے زیاد و نے ل کرشکار کوئل کیا تو ہرایک کے ذیعے بوری جرًا واجب بموكَّ اومضح سالم جانور كي تيت هرايك كوادا كرني بوكَّ اورا كرسب قارن بهول تو بر ایک پردو جزاقران کی وجہ ہے واجب ہول گی۔

مسکلہ 9: اگر ایک فخص نے ایک ضرب لگائی اور اس کے بعد دوسر فیض نے دوسر ج ضرب ماری تو ہر مخص پر اتن ہی جزاواجب ہوگی جواس کی ضرب کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کی ہوتی ہےاور دونوں کے ذرمدان دونوں جزا دُن کےعلاوہ جو قیت جانور کی باقی رہ گئی ہے اس کا نصف نصف بعي موكار

مسكلہ • ازاگر بحرم كے ساتھ شكار كے تل ميں كوئى تا بالغ لز كا ما مجنون يا كا فرشر يك ہوگيا تو محرم پر بوری جز اواجب ہوگی ،ٹر کے یا محتول یا کافر کے قصے مجھے شہوگا۔

مسئلہ اا: حرم کے شکار میں اگر محرم کے ساتھ کوئی حال صحف شکار نے قتل میں شریک ہو گیا اورا کیک ضرب سے دونوں نے شکار کو مارڈ الاتو محرم پر بیوری قیمت داجب ہوگی اور حلال پر نصف واجب ہوگا۔ادراگر ہرایک نے ایک ایک ضرب لگائی اور دونوں ضربیں ایک ساتھ دلیس تو ہرایک یر آئی ہی جزا واجب ہوگ جس قدر ضرب کی وجہ سے اس میں ایک نقصان ہوا ہے۔ اور ان جزاؤں کوادا کرنے کے بعد حلال پراس کی نصف قبت دوخرب کھانے کے بعد کی واجب ہوگی یعنی مجروح ک قیمت لگائی جائے گی ، سالم کی قیمت نہ لگائی جائے گی۔اورمحرم پر پوری قیمت وو ضرب کے بعد مجردت واجب ہوگ ۔

اورا گر دونوں کی ضرب ایک ساتھ ٹیس ملک بلکداول حلال نے اس کوزخی کیا پھرمحرم نے زخی کیا تو حلال کے ذمہ دار نقصان بوگا جواس کی ضرب کی وجہ سے سیح وسالم جانور ہیں پیدا ہوا ہے۔ اورنصف تیمت حلال پر واجب ہوگی کیکن قیمت دوزخم کھانے کے بعد کی ہوگی اورمحرم کے ذمہ وہ تقصان ہوگا جوحذال کے زخم کے بعداس کی ضرب سے بحالت زخم اوّل ہوا ہے اور محرم مر بوری تیت و وزخم کے کھائے کے بعد کی واجب ہوگی صحیح سالم جانور کی واجب نہ ہوگی۔

مسئلہ ان اگر کسی محرم نے چند شکار تی کے تو ہرایک سے وض مستقل جزا داجب ہوگی اٹیکن اگراؤل شکارحلال ہونے اور احرام سے نکلنے کی نبیت سے کیااور پھر شکار کیے تو صرف ایک ہی جزا واجب ہوگی۔

جانورکوزخمی کرنے کے بعد قیمت میں کمی زیادتی ہوجانا:

مسئلما: حلال مخض نے حرم کے شکار کورخی کیا اور اس کے بدن میں زیادتی ہونے کی وجہ

ے بانرخ حیز ہونے کی وہہ ہے قیت زیادہ ہوگئ ،مثلاً جب زخمی کیا تھا تو اس ونت اس کی قیسیج دورو ہے تھی الیکن بعد میں اون یا کھال کے ترخ تیز ہوجانے کی وجہ سے قیمت حیار رو ہے ہوگئ اور جانورزخم کی وجہ سے مرکمیا تو مرنے کے دان جانور کی جو قیت ہوگی وود بنی ہوگی ،اورز ٹمی کرنے کی وجہ سے جونقصان اصل قیمت بعتی زخمی کرنے کے دفت کے اعتبار سے ہوا ہے وہ بھی وینا ہوگا۔ اوراگرزشی کرنے کے بعد قیت کم ہوگی اور جانور زخی کی وجہ ہے مرٹیا تو اگر کی نرخ گھٹ جانے کی وجہ سے یا بدن میں زخم کے علاوہ اور سی وجہ سے کی ہموجانے کی وجہ سے ہو لی ہے تو زخی کرنے کے دن کی قیمت واجب ہوگی اور جونقصال کا طان دے چکا ہے وہ اس قیمت ہے المم كرو ماحاسنة گا۔

مسئلہ ان کے بعد شکار زخی کا اور اس کا کفار ود ہے دیااس کے بعد شکار مرگیا اور قیت نرخ بإبدان بزه جانے کی وجہ سے زیادہ ہوگئ توزیاد تی وی ہوگی۔

مستلم من اگر محرم نے حل کا شکار زخمی کیا اور اس کے بعد احرام کھول دیا اور شکار کی قیست بڑھ گئی اور شکار کفارہ و ہے ہے بہلے مرسمیا تو زخم کی وجدے جو نقصان ہوا ہے اس کا عنمان اور مرنے کے دان کی بیری قیمت واجب ہوگی۔ اور اگر حلال ہونے اور کفار و دینے کے بعد جانور مر گیانو کچھواجب ندہوگا۔

### جوں اور ٹڈی کو مارنا:

مسئلہ ازاگر ایک جوں ماری یا کیٹرا دھوپ میں ڈاٹا تا کہ جوئیں مرجاویں یا کیٹرا جول مارئے کے لیے دھویا متوالیک جوں کے موض روٹی کا نکڑا یا ایک مجمور ویوے اور دو تین کے بدلے میں ایک مٹھی گیہوں ویدے اور تین سے زیادہ کے عوض اگر چیکٹی ہی ہوں بورا صدقہ لیٹی نصف

مسئلہ ۴: اگر کپڑ ادھوپ میں ڈالا، یا دھویا اور جو نمیں مرتشم کیکن جو نمیں ،رنے کی نبیت نہیں تقحياتو فيجه واجب نبيس

**مسئلہ سا:** جوں کوکسی دوسرے سے مرواتا پڑک کرز بین پر زندہ ڈال دینا یا خو د پکڑ کرکسی د وسرے کو ، رنے کے لیے دے دینا،سب ہرابرہے۔سب صورتوں میں جز اواجب ہو گی۔

مسئلة المجان المرف اشاره كرما يازبان سے بتانا بھى منع ہے، اگراشاره كيا يا بتايا اور جوز ماري گئي تو جزاواجب بيوگي په

**مسئلہ ۵**:اگر محرم نے فیرمحرم کی جول ماری، یا جول زمین وغیرہ پر پھر دہی تھی ، بدن پرنہیں تھی اوراس کوم نے ماراتو کچھوداجب ندہوگا۔

هستگه ۲: حلال فخص اگر حرم مین جول مارے تو تجھ واجب نه ہوگا۔

مسلمه عندی بھی شکار کے تھم میں ہے، احرام یا حرم میں نذی مارنے ہے بھی جزاواجب ہوتی ہےاورٹڈی کی جزابھی جول کی جزا کے موافق ہے۔

مستلد ٨: ثدى كوقصد أمارا مويا بخبرى من ياوّل ك يحية الى موببرصورت جزاواجب ہوگ۔ ہاں!اگر تمام راستہ ٹذایوں سے بھرا ہوا تھا اور کہیں نظنے کی جگہ نہتھی اور یاؤں سے دب کر نذيل مركئين توسجحه واجب نهوكا

# شكار بيجنا، ذرمح كرناوغيره:

مسئلها: الرُحرم شكار يُؤكر فروخت كرے تو تاج باطل ہے اگر چہٹر يدنے والاحلال ہو، اى طرح محرم کے لیے وکار کو قرید نابھی باطل ہے اگر چد بیجنے والاحلال ہو۔

مسلمة احرام كي حالت مين شكار كالبه كرناء بإوصتيت كرناء يامهر يابدل خلع قرار ويناتجمي باطل ہے،خواہ شکارزندہ ہو نیاؤن کیا ہوا ہو۔

مسكمة: حلال فخص أكرترم كاشكار يكر كريج كالوئي باطل موكى ،خواه ترم ميں ينچ ياحرم = بابرنک کر بحرم کے ہاتھ بیچے یا حدال کے ہاتھ ،ای طرح حرم میں شکار کا فرید نابھی یاطل ہے۔

حسكه كار فروضت كرنے كے بعد شكار مرجائة واگر فريدنے والا اور بيجنے والا وونون محرم ہیں تو دونوں پر ہز اوا جب ہوگی اورا گر ایک ان دونوں میں هلال ہےادرحرم میں بیدمعاملہ نہیں ہوا تو صرف محرم پر جڑا ہوگی اورخر پدنے والا بیچنے والے کوشان بھی دے گا اور اگر دوٹو ن حال ہیں لیکن حرم می خریدااور بیچ ہے قودونوں پر جزاوا جب ہوگی۔

یے لیتی جب کے صید کومحرم نے احرام کی حالت میں ذرج کیا ہوا درجس کوحذال نے حل میں ذرج کیا ہو، اس کے بعد حرام ہا تدها ہو، اس کوخود کھا ٹا اور دوسرے کورینا جا کڑے۔ (شیر محد)



مسئلہ ۵: اگر بحرم احرام کے بعد یا حلال حرم میں شکار کی تھ کرے گا تو تھ کورو کیا جا کے گا اور شکاراگر بلاک ہوجائے یا خریدنے والاشکار خریدنے کے بعد غائب ہوجائے تو بیچنے والا جزا

مستلد ٢: محرم كاذح كيا موشكار مردار ب،اس كا هاناحرام ب،ندخود محرم كوكها ناجائز بندكى اور محرم یا حلال کورای طرح حرم کا شکار بھی حرام ہے، خواہ محرم ذیج کرے یا حلال الیکن بعض نے کے نزدیک حارا بمحض اگرحرم کاشکارڈ نے کرے گا تو حال ہے مگر کفارہ داجب ہے،اور جز ااوا کرنے کے بعداس میں سے جس قدر کھایا ہے اس کا ہدا۔ واجب نبیں ، البت توب واستغفار ضروری ہے۔

**مسئلہ کے: محرم نے اگر شکار ذرخ کیا اور اس میں سے بچھ کھالیا، تو اگر شکار کی جزاویے سے** یملے کھایا تو صرف شکار کی جزائی واجب ہوگی اور جو پھی کھایا اس کا بدلہ داجب نہ ہوگا ماورا گرجزا و بینے کے بعد کھایا تو جو کچھ کھایا ہے شکار کی جزا کے علاوہ اس کی قبہت علیحدہ واجب ہوگی ،اورخود کھانا یا ہے کتے کو کھلا نا بروبر ہے ، دونو ں صورتوں میں جزا کا ایک بھم ہے ۔لیکن اگراس محرم کے ذ کے کیے ہوئے شکار ہے کوئی دومرا محرم یا حلال فخص کھالے تو اس پر پکھے واجب نہ ہوگا ، البعثہ تو ہدو استغفارسب برضرورى موكا كيونكدمردارجا لوركا كوشت كهاياب

مسلم : أكر محرم في شكار كالنذايا عثرى بحوني ، يا شكار كادوده تكالا، تواس كى جزاداجب ہوگی اور جزاد ہے کے بعدا گران چیز وں کو کھائے ہے گا تو کھ نے کی وجہ سے صرف تو ہدواستغفار واجب ہوگا کچھ بدلہ واجب نہ ہوگا ، اور محرم کوشکار کا دورہ یا انڈا کھانا مکروہ ہے اور حلال کے بیے بلاكرابهت جاتزىب

**مستله 9: ا** گرحلال صحف نے شکار کیا اور محرم نے وَن کا کیا، یا محرم نے شکار کیا اور حلال نے ذی کیا ، تو دونوں صورتوں میں جانور مردار ہو گیا اوراس کا کھانہ حرام ہے۔ اسی طرح اگرا یک شخص نے حلال ہونے کی صورت میں شکار کیا اور اس کے بعد احرام باندھا اور پھراس شکار کو ذیح کیا، یا محرم ہونے کے وقت شکار کیا اور حلائل ہو کر ذرج کیا تو بھی و وحرام ہوگیا۔

مستلد • ا: اگر محرم ملکواحرام کی حالت میں کھانے کو شکار اور سردار کے سوا بچھ ند ملے اور

ل كلَّا في "ود المختار" عن "شرح القاري" و "زبلة المناسك".

ع قال في "اللو المحار" و يقلم المينة على الصيد والصيد على مال الغير لحم الانسان، قيل:=

مجیورومصطر ہوجائے تو مردہ جانور کھا تا شکار پر مقدم ہے، اور شکار کا کھانا غیرے مال اور مردہ انسان کے گوشت پرمقدم ہےاور و نے کیا ہوا میکار کھانامردار کھانے سے بہتر ہے۔اور بعض کہتے جیں کہ شکار کھانا مردار پر مقدم ہے اورا فسلاف بظاہرا ولویت میں ہے ،کیکن شکار کھانے کی صورت میں جزاوا جب ہوگی۔

مسلماا: مجوری کی وجہ سے شکار کرنے سے بھی براواجب ہوتی ہے۔

#### حرم كاشكار:

مسکلہ ا: حرم کے جانور کا شکارمحرم اور حفال دونوں پر حرام ہے ، البیتہ ان جانوروں کو مارنا جائزے جن کے مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اوران کا بیان پہلے ہو چکا۔ مسئلہ از اگر محرم نے حرم کا شکا تو آئل کیا تو صرف ایک ہی جز الاحرام کی وجہ سے داجب ہوگی ، حرم کی وجہ ہے دوسری جزاواجب نہ ہوگی جرم کی جزاای میں متداخل ہو جائے گی۔

**مسئلہ تا: اگرتعلیم یافتہ جانور(مثل باز، طوطی وغیرہ کے )کسی کامملوک تھااوراس کو ک نے** مار ڈ الائٹو مالک کوتھلیم یافتہ کی قیمت ولائی جائے گی اور حرم کی جزا میں تعلیم یافتہ ہونے کا ٹھا خانہ ہوگا مجھن جانور کی قیمت واجب ہوگ ۔

مستليع، الرحوم بإحلال نے عل سے شكار كورم شرواهل كيا تو و و محى حرم ك شكار ميں شار موگا اوراس کا چھوڑنا واجب ہوگا اور مارنے سے جزاواجب ہوگ ۔

= والخشزير . ولو النميث نيباً لم يتحل بتحال، كمالا بأكل طعام مضطر أخر ، وفي "البوازية": النصيد المعلوبوح اولى الفاقا "اشباه"، ويغرم ايضاً ما اكله لو بعد الجزاء. وقبال في "رد السمختار" قوله: ويقدم الميته اي في قول ابي حنفة و محمد كَشَيُوقال ابو يوسف والحسن ﷺ فلت: ورجحه في "البحر" ايضاً بان في اكل الصيد ارتكاب حرمتين: الاكل والقتل، و في اكل المبينة ارتكاب حرمة الاكل فقط، الخلاف في الاولوية كما هو طاهر قول "الليحر" عن "الخانية" فالمينته اولي والمراد بالحرمة والحرمتين ماهو في الاصل قبل الاضطرار، اذ لا حرمة بعده. (شامي، ص٣٩٨)

مسئلہ 🗈: اگر جانور کھڑا ہوا ہے اوراس کے سارے پاؤل یا ایک پاؤل جرم میں ہے اور باقی حل بیر او وه حرم کا جا نور سجها جائے گا ،اور اگر سارے پاؤل حل بیر ہیں اور سرحرم میں تو اس کے مارنے سے یکھودا جب ندہوگا ،اوراگر جانورحل بیں لیٹا ہوا ہے اورکوئی جزائ کا حرم میں ہے تو وہ بھی حرم کا شکار ہوگا۔

مسلّه ¥: جِانُور حرم کے درخت کی شاخ پر بیٹ ہے تو اگر وہ اس طرح بیٹھا ہے کہ اگر وہ گرے توحل میں گرے تو وہ حل کاشکار ہے ،اگراہیا ہیٹا ہے کہ وہ کرے تو حرم بیں گرے تو وہ حرم کا شکارے۔

. مسئلہ کے: حرم کی ہوا کا حَمْم بھی حرم کا ہے، البندا اگر کوئی از تے ہوئے جانور کو مار کراو ہراو پر ے بی پکڑ لے تب بھی جزادا جب ہوگی۔

مسئله ٨: اگر برنی كورم ي بجز كاكر زكال ديا اورحم سه يابرنكل كر برنى في يجدديا اور يمر جرنی اور پچے دونوں مر گئے تو دونوں کا حنان دینا ہوگا ،اورا گر ہرنی کا حنون وینے کے بعد ہرنی نے بجددياتو بجدكا صان واجب شهوكاء اورحرم يثل اس كووالس كرنا واجب موكار

مسئلہ **9**: اگر جانور حرم ہے نکل کرحل میں آجائے تو اس کا بکڑنا جائز ہے ،اورا گر کسی نے اس كوحرم سے نكالا ہے خوونييں تكلاتواس كا بكڑنا حلال نبيں۔

هستله • ا: اگر کو فی حل کا جانور حرم میں خود داخل ہو گیا یا کسی محرم یا حلال نے داخل کردیا تو وہ بھی حرم کا جانور ہوگیا خواہ دوسی کی مملوک ہویا نہ ہو۔

هستله ان اگر حلال نے حرم کا شکار پکڑ کرکسی دوسرے حلال کودید بیا بھراس نے کسی دوسرے کودے دیا دراس نے اس کوزع کردیا تو ہرایک پر بوری قیت واجب ہوگا۔

مسئلہ ایکسی فے حرم میں کتے کو بھیڑ ہے پر چھوڑ ااوراس نے کوئی شکار مارة الامیا بھیڑ ہے کے لیے جال لگایا اوراس میں جانور پھش کرمر گیا تو کوئی جزاواجب نہ ہوگی ،اسی طرح خیمہ لگایا اوراس کی ری میں کوئی شکار الجھ میا میا یائی کے لیے این زمین میں کنواں کھود ااور کوئی شکار اس میں گر گمیا تو جزاداجب شاہو کی۔

مسكلة ١٠٠٣ أيس شكارك ينج حرم بين تقادر شكار على بين قعاا در شكار كوحلال في حل من بكر لیا اور پڑکار حل ہی میں مرگیا اور یع حرم میں مر کئے ، تو صرف بچوں کا صال ہوگا، بچوں کی ماں کا



ضان نيهوگا\_

مسئلہ ما: کسی بحرم کے تحریب بچھ برندے تھے اور وہ درواز ہبند کر کے منی میں یا کسی اور جكه جلاكيااور يرندب بندمو كئاور بيائ مركة توجزا واجب موكى

مسئله ١٥: اگرح م كا وكار دو حلال شخصول في لركها يا تو دونول برصرف أبيك بي جا نوركي قيمت واجب بوگل۔

## شکار پکڑ نااور حچھوڑ تا:

مسللها: شكاركوتين طرح امن حاصل جوتاب اوراس كاشكار كرنامموع جوجاتا ب الشكاري كالحرم بونا مستفاري كاحرم ش داخل بونا سمد فكاركا حرم ش بونا

مستلمة : أكر شكار كو يحرم احرام كي حالت بين على كما عدريا على الحرم بين بكر ساكا تو ما لك نه ہوگا،ادراس کوچھوڑ ناواجب ہوگا خواہ شکار ہاتھ میں ہویا پنجرے میں یا گھر میں،اگرنےچھوڑے يهال تك كدوه مركبا توجزا واجب بموكى \_

مسئلہ ایک محرم نے شکار پکڑا اور دوسرے محرم نے اس کو چھڑوا ویا تو دونوں پر پھھ واجب نہ بوگا اور اگر دوسرے نے اس کوفل کر دیا تو ہرائیک پر پوری جزا واجب ہوگی اور كرنے والآقل كرنے والے ہے اپني بزاوصول كرسكتا ہے أكر جزا قيت سے اواكى ہے۔ اور اگرروز و اواک ہے تواس ہے تیں لے سکتا اور اگر قتل کرنے والا نابالغ یا مجنون یا کا فرہے تو صرف کیزنے والے پر جزا ہوگی قاتل پر نہ ہوگی اور پکڑنے والا قاتل ہے اس کی قبت وصول کرے گا۔اورکسی جانور کو پکڑنے کے بعد مار ڈالاتو بکڑنے والے پر جزا اواجب ہوگی اورکسی ہے اس کی قیمت نیس نے سکے گا۔

مسئله مه: حلال ہونے کی حالت میں عل کے اندر شکار پکڑا اور پھراحرام یا ندھا تو وہ شکار کیڑنے والے کی ملک میں رہے گاء احرام کی وجہ ہے ملک ہے نہ نکلے گا دلیکن اگر ہاتھ میں ہے اور یہ جا بتنا ہے کہ ضالع نہ ہوا در ملک بیس رہے تو کسی مکان میں محفوظ کر دے ،اگراس کو نہ چھوڑ ااور مرگمیا توجزاوا جب ہوگی۔

مسئلہ ہے: محرم یا حلال جب حرم میں واحل ہواوراس کے ہاتھ میں شکار ہوتو اس کا جھوڑ نا

علم العجاج m المعجاج المرادية العجاج المرادية المعجاج المرادية المعجاج المرادية الم

واجب ہوگا اور اگر محرم سے گھر شکار موجود ہے یا تفس میں ہے تو جیموڑ ناواجب نہیں۔

مسئلہ لا نگس کے پاس بازیا کوئی شکاری جانور تفاادر حرم میں داخل ہوئے کے دفتہ اس کو چھوڑ دیااوراس نے حرم کا کبوتر مارڈ الانقا چھوڑ نے دالے پر کچھوا جب نہ ہوگا ، ہاں!اگر حرم کے شکار کو مارنے بی کے لیے جھوڑا تھا تو اس کی جزا داجب ہوگی ۔

# حرم کے درخت اور گھاس کا ثما:

مستلما: حرم ك درخت اورنبا ؟ ت المحاظ جنايت هاوهم يرمين:

اول: ۔ وہ نبا تات جن کولوگ عام طور ہے ہوتے ہیں اور کسی شخص نے اس کو حرم ہیں ہو ہولاگا یا ہو، جسے '' گیہوں'' یا'' جوا' وغیر ویہ

و و موے زوہ کہا اس وکھی نے اویا ہوئیکن عام خور ہے اوگ اس کو بوتے نہیں ، جیسے: بیلوہ غیرہ۔ تغیسر سے : وہ جو تود بھا ہوا وراس جنس ہے ہوجس کولوگ بوتے ہیں ۔

چو تھے: وہ کہ جوخود جما ہواوراوگ عام طور ہے اس کو نہ ہوئے ہوں جیسے میکر وغیرور

اول تینول تسموں کے درخت کا منے ہے حرم کی وجہ ہے کوئی جزا داجب ٹیمیں ہوتی ،ا نکا کا ٹن اکھاڑ نا اور کا میں لہ نا جائز ہے لیکن اگر کسی کی ملک ہوتو اسکی قیمت ما رک کودینی واجب ہوگی۔

کسی کی مملوکے زمین ہیں ہوں یا غیرمموک ہیں ،البندخٹک درخت کا کا ٹنا جائز ہے۔او فرکا کا ٹنا ہمی اس مشمر میں سے جائز ہے۔او فرایک قوشبودارگھاس ہے جوجیت اور قبر کے کام آتی ہے۔

مسئلية: حرم ي كهاس كائ ساس كي قيت واجب مولى .

مسئلہ ۳ نا کہ قابیعی تعمیل ( جس کوسائب کی جھتری بھی کہتے ہیں )اور خشک گھاس یا خشک ور خت جو ہرا تد ہوسکنا ہو، یا نو ناہوا در خت یا گھاس اور اؤخر شخوا و تر ہو یا خشک ، کا نما جا کز ہے۔

مسئلیم :کسی ورضت کے بیتے تو ڑئے ہے اگر درخت کو تقصان نے ہوتو سیتے تو ڑ نا جا کڑے ورضاحا کرنہیں۔

نِ بِنِيِّ بُوتِ \* فَيْ لَمُواسُ

بِ مِنْدِي مِنْ امِي كُوكِمَدُهُ عِنْ اورمُنْدَعِينَ اوربُعِزَ الْحَجِي كُلْهَاسَ لَكِيَّةٍ مِنْ \_ (غلية الأوطار)

مسئلہ 🗗 جس قتم میں جزاوا جب ہے،اگر وہ درخت کمی کی ملک ہولیعنی اس کی زمین میں جها بوتو دو قیمت واجب مول کی: ایک حرم کی وجدے اور دومری ما لک کوری موگی اور مالک خود كافي كاتواس يرصرف ايك تيستدرم كى وجدع واجب موكى -

مسكليه ٢: كيل دار درخت أكرچ دخود روبوركا شاجائز بي مرحملوك بيل ما لك كي اجازت

مسلمے: خیمدلگانے یا تینور یا جواب وغیرہ کھودنے سے یا سواری یا خود چلنے سے ، کھاس یا لكزى نوث جائے تو سيحدواجب نه ہوگا۔

مسئله ٨: درخت كى جر كا عقبار ب، أكر جر حرم بي باورشاخ عل يي توحم كا درخت ہادرا گرجز مل میں ہا درشاخ حرم میں قو حل کا درخت ہا درا کر آ دھی جڑ حل میں اور آ دھی حرم میں ہے تو بھی حرم بی کا شار ہوگا۔

مسلمه ورخت یا گهاس کی قیت سے غلّہ خرید کرصدتہ کردے اور سکین کونصف صاح کیبوں جہاں جا ہے دیدے ، یا گر بدی اس قیمت سے آسکتی ہے تو بدی ذرج کرے راور صال ادا کرنے کے بعد گھاس اورلکڑی کاننے والے کی ملک ہوجائے گی اس کا استعمال جائز ہوگائیکن بیجنا مَروه تَح بِي ہے، البنة خرید نے والے <u>ئے ل</u>یے مَروہ نبیں، اگر ﷺ دیا تو اس کی **تیت کامید ن**ہ کرنا

مستله و ا: حرم كرتر ورخت مصواك بنا نامجي جا تزخيل -

مسئلہ اا: محرم اور حلال کے لیے حرم کی گھاس اور تر درخت اکھاڑ تا بکسال حرام ہے اس ليے دونوں پر جزا ہے ادر اگر دومحرم ل كرايك درخت كا ثيس تو ددنوں پر ايك ہى قيمت واجب موگی ،ایسے بی قارن بر بھی ایک بی جزا ہوگی اور حرم کے درخت پر ولالت کرنے سے پکھ واجب

مسكلية ا: درخت كي جزاج روزه ركمنا جائز نيس\_

مستلد انکھاس کافنے کے بعد پھر بھوٹ کر پہلے جیسی بردھ کی تو جز اسا تط ہوجائے گ، اور بہلے سے پچھ كم ربى تو نقصان كا معان دينا بوكا اور اگر بالكل اس كى جر حشك بوكى تواس كى قيمت داجب موتى ـ

﴿ مِعنْمِ الْمِعِاقِ ﴿ ﴿ ٢٠٣ ﴾

مسئلہ ما: کا نور کوکا شاہمی حرام ہے لیکن ان کے کا شنے سے بچوشان واجب تبیں ک

مُرانَا كالابات كا

#### شرائط كفارات:

جنایات کی جز ااور کفارہ بیل عمن چیزیں واجب ہوتی میں: دم یا صدقتہ یاروزہ،اس لیے ہر ایک کے ادا ہونے کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔

#### شرائط جواز دم:

وم كاوا مونى كى يشرطيس بين:

- ا۔ جانور کامملوک ہوتاء آگر کسی و دسرے کی بکری ڈنج کی اور اس کے بالک نے جدیش اجازت دے دی، یااس کاحیان دے دیااور ڈنٹج کے بعد مالک ہوا، تو دمماوانہ ہوگا۔
- ۔ ہانور کا قربانی کے انواع (لیعن گائے بھینس،اونٹ، بکری، بھیٹرونیہ) ہے ہونا،اگر دوسری نوع ہے ہوگا تو جائز نہ ہوگا۔
  - ان عبوب ے خالی ہونا جو قربانی کے لیے مانع ہیں۔
- ۳۔ اونٹ بورے پانچ سال اورگائے بھینس دوسال ادر بکری ایک سال کی ہونی شرط ہے اور دنبہ یا بھیٹر کا بچہ چھ ماہ کا ایسا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے دالے کوسال بھر کے بھیٹر دنبہ کی مثل معلوم ہوتو جائز ہے۔
  - ۵۔ بیم اللہ پڑھنا۔
- ٣- فرخ كرنا، وگر زنده بن صدقه كرديا تو ادا نه جوكا بان الركسي فقيرا كود مديا اور ذرخ ك ليه وكيل بناديا توجائز ب-
  - ے۔ جنایت کے بعد ذرج کرنا۔
    - ۸۔ حرم میں ذیح کرنا۔
  - 9\_ فرئ كرف والكامسلمان ياكتابي مونا
- ۱۰ ۔ اگرفقیرموجود ہوتو صدقہ کا گوشت اس کودے دینا،خود ندکھانا، اگرفقیرموجود ند ہوتو ذیج کر کے چھوڑ دینا کانی ہے۔

\_11

فرئ کرنے کے بعد گوشت خود ضائع نہ کرناء اگر ضائع کردیا ایچ دیا تو قیت کا صال ا ہوگا اور تقرابراس کا تصدق واجب ہوگا اور اگر فرئے کے بعد خود ہلاک ہو گیا، شلا چوری ہو گیا، تو صال نہ ہوگا اور اگر فرئے ہے پہلے خود ہلاک ہو گیا، تو اس کے بدلے دوسرا واجب ہوگا، البت دم قران یا تمتع اور نقلی ہدی کا گوشت اگر فرئے کے بعد اگر خود ہلاک کر دے گا تو پچھواجب نہ ہوگا۔

۱۲۔ فقیروں کے موجود ہوتے ہوئے ایسے فقیروں کو گوشت وینا جو ستی صدقہ ہوں اگر اپنے اصول یا فروٹ یا غلام یا شوہر یا بیو با ہاشی کودے گا تو اس کی قیت دینی ہوگی اور کا فرکوچھی دم کا کوشت (اگر جے ذمی ہو) دینا جائز نہیں۔

۱۳۰ م کی نیت کرنا۔

الا مراد المحفى كاشريك نداوناجس كى نيت قربت اورثواب كى نداو -

10۔ ۔ ویم مختع اور قران کے لیے ایا منج بھی شرط بیں اور دموں کے لیے شرط نہیں۔

تمت : دم کے ادا ہونے کے لیے مساکین کاعدد تر طفیں ہے جیسا کہ شہور ہے کہ ساتھ مسکینوں کودیا جائے گا، اگر ایک مسکین کوسارا گوشت ایک ہی دفعہ دے دیا تب بھی جائز ہے۔ دم کا سموشت ہر فقیر کو دینا جائز ہے ، جرم کا فقیر ہونا شرط نیس اور جرم میں صدقہ کرنا بھی شرط نہیں۔

اس لیے اگر حرم سے نگل کرفقرا کودے و یا تو بھی جائز ہے، صرف حرم میں ذریح کرنا شرط ہے، البنة حرم کے فقرا کودینا افغنل ہے، لیکن اگر دوسرے فقرا حرم کے فقراسے زیادہ پیان جوں تو بھران کودینا فعنل ہے۔

مسئلہ ا: وم کے بدلہ قیت ویٹا جائز نہیں ،البتہ اگر کسی ایسے دم سے کھالیا کہ جس ہے کھانا جائز نہیں تھا یااس کوتلف کر دیا تو اس کے کھائے ہوئے اور تلف کیے ہوئے کی قیمت کا صدقہ کر ٹا واجب ہے۔

قاعدہ: جے کے سائل میں جہال کیل مطلق دم بولا جائے اس سے سراد بکری ہوتی ہے۔

شرائط جواز صدقه:

صدقد کے جوازی نوشرطیں ہیں:

۔ مقدار یعنی نصف صاح گیہوں کا آنا استو یا ایک صاح جو یا جو کا آنا یا جو کا ستو و یا لیکھیں۔ صاح تھجور یا تحشش واس سے کم اگر ہوگا تو جائز نہیں ہوگا۔ صاح انگریزی سیر ہے۔ ساڑھے تین سیر کے قریب ہوتا ہے۔

ا۔ جنس لیحنی گیہوں ، جو ، تھجوں کشش ان جارتھموں سے ہونا شرط ہے ، ان ہیں وزن ندکورہ کا اعتبار ہے۔ بی اور جس قدراجناس ہیں۔ ان سے وزن کے اعتبار سے دینا جائز نہیں ، بلکہ قیمت کا اعتبار ہوگا ، مثلاً جاول استے دینے واجب ہوں گے جونصف صاع گذم یا ایک صاع جو کی قیمت ہوجا کیں ، اسی طرح جوار ، یا جرہ ، چنا و غیرہ کا تھم ہے۔ روٹی (اگر چہ گیہوں کی ہو) اور پنیر ہیں قیمت کا اعتبار ہوگا اور رو ہیں ہیں۔ وغیرہ نجی قیمت لگا کروینا جائز بلکہ افضل ہے۔

ایک نقیر کونصف صماع گیبول ہے کم ندویتا ، تغلاف فطرہ کے کہ اس میں نصف صماع کو چند نقیرول پرتقیم کرنا جائز ہے۔ ای طرح آگر قیمت دے تو اس میں بھی نصف صماع کے آگر قیمت دے تو اس میں بھی نصف صماع ہے کم ہی واجہ ہوا ہے تھے ہیں۔
 واجب ہوا ہے تو اس کا دینا ایک فقیر کو جائز ہے۔

الیے شخص کو دینا جو ستحق صدقہ ہو ، صافہ ب نصاب اور اپنا غلام پر ہائی ، یا کا فر ، حربی ، یا فر ، حربی ، یا فر ، حربی ، یا کا فر ، حربی ، یا کا فر ، حربی ، این اصول و فروع اور یو براور جہا اور جہا اور جہا مامول کو فروع اور یو کی اور شو ہرکو دینا جائز کیں ۔ بھائی ، بکن ، چچا، تایا ، کیمو پھی ، خالہ ، مامول کو دینا جائز ہے ۔ اگر سن کو مصرف جھ کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ دہ مصرف نہیں تھا تو صحیح قول کی جنابر ادا ہو گیا ، ہال! اگر وہ دینے دالے کا غلام لکلا تو اوا نہ ہوگا۔

اگر کھانا اباحت کے طور پر کھانے تو فقیر کا دووقت پیٹ بھر کر کھانے پر فی الجملہ قادر
 ہونا کافی ہے۔جو بچے قریب البلوغ ہے اس کو بھی کھلانا کافی ہے اور جو بہت جینونا ہے
 قریب البلوغ نہیں اس کو کھلانا کافی نہیں۔

1۔ اگر اباحت کے طور پر کھلائے تو سیمجی شرط ہے کہ دووقت میں وشام کھلائے ، یاد وروز تھی کویل دوروز شام کو کھلائے بیعنی دووقت کھلانا ضروری ہے، مسرف ایک وقت کھلانا جائز نہیں۔

ل في "الغنية" ولا كافرا اولوذميا على المفتى به.

۔ دونوں وقت ہین ہمرکر کھلانا شرط ہے، اگر کسی کا پہلے سے بین جمرا ہوا تھا اور کھائے جی شریک ہوگیا تو اس کا کھالینا کا نی انہ ہوگا ۔ مقدار کا اعتبار نہیں، بین بھرنے کا اعتبار ہے، اگر کھانا مقدار واجب ہے کم تھا اور سب کا بیٹ بھر گیا تو جائز ہے اور اگر سب کا بیٹ نہیں بھرا تو جائز نہیں اگر چہ مقدار تو اجب بن کا کھانا پکایا گیا ہو، بلکدا تنا اور کھلانا ضروری ہوگا کہ ان کا بہیٹ بھر جائے۔ اگر ایک وقت بیٹ بھر کر کھلایا اور ایک وقت کی تیمت یا چوتھائی صاع دیدیا تو جائز ہے۔

کفارہ کی نبیت کا کفارہ و بینے کے وقت ہوتا ، اگر و بینے وقت نبیس تھی بلکہ د بینے ہے۔
 بہلے یا پیچھے نبیت کی ، کفارہ اوانہ ہوگا۔

قاعدہ: مسائل ج میں جس جگہ طلق صدقہ بولا جائے اس سے مرادنصف صاع گیہوں یا ایک صاع جود غیر دیاا سکی قیمت ہوگی اور مطلق نہ بولا جائے تو جتنا بیان کیا گیا ہے وہی واجب ہوگا۔

#### روز ہ کے شرا کط:

آگر جزا ہیں دوزے دیکھ تو اس کے جائز ہونے کی پانچ شرطیں ہیں: ا۔ جزا کی خاص طورے نیت کرنا۔

ل ولوكان فيهم شيعان اختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجوز، واليه مال شمس الاتمة الحلواني، و قبل يجوز، الاول اصح. (شرح لباب)

ع قال العلامة ابن عابدين: وانظر أو لم يستوفوا الاكلتين بما صنع لهم من القار الواجب هل يلزمه ان يزد الى ان يشبعوا؟ والظاهر نعم، تامل. (رد المختار)

- رات ہے روز ہ کی نیت کرنا وا گرضیج صادق کے بعد نیت کی توروز ہ جزا ہے کافی نہ ہوگا 🖔
- خاص طور سے کفارہ کی تعیین نبیت میں کرنا ، اگر صرف روز ہ کی نبیت کی پانفل روز ہ یا کسی ٣ اورواجب كى نيت كى توادانه بوڭا\_
- جس چیز کے بدلہ میں روز ہ رکھتا ہے اس کی تعیین کرنا،مثلاً: یہ کہ دہ تمنع یا بال منڈ انے ٣ دغیرہ وغیرہ کے بدل میں رکھتا ہوں۔
- رمضان اورعیدالفطراورایام تشریق ( لینی ۱۱۰،۱۱، ۱۲، ۱۳ مارد ی الحبه ) کے علاوہ رکھتا ،اگر ان ایام میں رکھے گاتو دوبارہ رکھنا داجب ہوگا۔

تحمقہ: جزا کے روز وں کو بے در بے رکھنا شرطنہیں، البتہ بے در بے رکھنا افضل ہے۔ حرم میں <u>با</u>احرام کی حالت میں رکھنا بھی شرط<sup>ن</sup>ہیں ،البتہ قران کے تین روز <u>ہے ج</u>ے مینوں میں احرام چے اور عمرہ کے بعدا ور تحقی کے تین روز ہے عمرہ کے احرام کے بعد رکھنے شرط میں جیسا کہ پہلے قران وسختع کے بیان میں گزر چکا۔

### دونج يادوعمرول كوجمع كرنا

مستلما: دوج یا دوعرول کواحرام باافعالی کے امتبار ہے جمع کرنامنع ہے، لیکن اگر کسی نے ووجج یا روعمروں کوچنع کرنیا تو دونوں اس کے ذمہ لازم ہوجا کیں گے مگر دونوں کے افعال ایک ساتھ کرنا جائز نہیں بلکہ ایک کوٹر ک کرنا واجب ہوگا اور حج کی قضا آئندہ سال اور عمرہ کی قضاعمرہ ے قارغ ہونے کے بعد واجب ہوگی اور ترک کی وجہ ہے دم بھی واجب ہوگا جیسا کہ ابھی ہرا یک كالمفصل بيان آتا ہے۔

#### دوجج كاحرام بإندهنا:

هستلیرا: اگر کمی نے دوج <sup>کے</sup> کا حرام اکٹھا با ندھا، یا اول ایک ج کا حرام با ندھا اور اس کے بعدد وسرے كا بھى باندھ ليااورا بھى وتون عرف كا وقت باتى ہے بقو دوتوں احرام فازم ہو گئے ،ليكن كبلى صورت مين ( يعنى جب دونول احرام استضى بائد سے بون ) غير معين طور برايك احرام اور ل دوے زیادہ کا بھی بھی تھم ہے اور ریاحرام کے اعتبار ہے جمع ہے۔

وہری صورت میں ( یعنی جب ایک کے بعد دومرااحرام باندھا ہو ) تو دوسرااحرام متروک ہوگا اور متروک ہونے کا تکم اس دفت لگایا جائے گا جب کہ مکہ مرمہ کی طرف چل دے گا اورا گر مکہ محرمہ کی طرف نہیں چلا بلکہ احرام باندھ کر بچھ روز تخبرار باتو مکہ محرمہ کی طرف چلنے سے پہلے اگر کوئی جنا ہے ہوگئی یا جج کرنے سے روک دیا گیا تو دودم داجب ہوں سے کیونکہ اس کے دواحرام جیں اورا گر مکہ مکرمہ کی طرف جانے سے پہلے مورت سے صحبت کر لی تو تمین دم واجب ہوں ہے: ایک احرام ترک کرنے کی وجہ سے اور دوصحبت کرنے کی وجہ سے اور اس صورت بیں ایک احرام کے ترک کرنے کی نبیت بھی ضروری نہیں بلکہ جب مکہ مرمہ کی طرف چلے گا بلانیت بھی ترک کا تھم

مسکلہ تا: جس تج کا احرام ترک ہوا ہے آئندہ سال اس کی قضا ادرائیک عمرہ اورا لیک دم اس کے ترک کی وجہ ہے واجب ہوگا۔

مسکا مسکا مسکاری نے ج کا احرام با تد معا اور وقوف عرف کیا چر یوم افر لیتی دموی تاریخ کوسر مندانے کے بعد دوسرے ج کا احرام ابا تدھا تو دوسرا ج لازم ہوگیا، اب آئے میدہ سال تک محرم رہ اورآ کندہ سال ج کرے اور اس صورت میں کوئی وم دوا حرام جع کرنے کی وجہ ہ باترک کی اجہ ہ واجب نہ ہوگا کیونکہ یہاں جی اور ازک نہیں پایا گیا۔ اور اگر سرمندانے سے پہلے دوسرے ج کا احرام با تدھا تو دوسرا ج کا ازم ہوگیا، اب آئے تدوسال ووسرا ج کرے گین اس صورت میں وودم واجب ہول کے ایک دوا حرام می جنایت ہونے کی وجہ سے، اگر پہلے کے ایک دوا حرام می حرف کی وجہ سے، اگر پہلے احرام کے ایم سرمندانے کا تو تا خیر واجب کی وجہ سے اور اگر احرام کے حک سرند منذائے گا تو تا خیر واجب کی وجہ سے اور اگر احرام می کرنے کی وجہ سے اور اگر دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور اگر دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کا وقت سے مؤخرکرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک می دوسے اس کے وقت سے مؤخرکرنے کی وجہ سے اور ایک می دوسے سے احرام می کرنے کی وجہ سے اور ایک میں دوسرے کی وجہ سے اور ایک می دوسرے کی وجہ سے اور ایک می دوسرے کی دوسرے

'' هستگه ۱۳ : ج کااترام با ندها محرج نوت ہوگیا پھر ددسرے فج کااترام با ندھ لیا ہو دوسرے احرام کوئزک کرنالازم ہےاور ترک کی وجہ ہے ایک دم لازم ہوگا اور دوقج اورا یک عمرہ کرنا واجب ہوگا اور پہلے فج کےاحرام سے عمرہ کے افعال کر کے طال فہموجائے۔

ل بدانعال كاعتبار بوداحرام جع كرنے كي صورت ب

ع لین عرو کے ملق میں فج کے احرام کے ترک کی نیت کرے۔ (شیر محد)

#### دوعمرول كاحرام باندهنا:

مسئلہ ا:عمرہ کے دواحرام جمع کرنے کی صورتیں اور احکام ( بینی کزوم اور ترک اور وقت ترک وغیرہ جواحکام عمرہ بین ہوسکتے ہیں ان میں )مثل دوج کے احرام ہیں۔

مسئلہ از دعمروں کا احرام اکٹھا یا ندھا ، یا اول ایک کا احرام با ندھا اس کے بعد ہمینے عمرہ کی سے فارغ ہونے سے بیٹتر دوسرے عمرہ کا احرام باندھا ، تو دونوں عمرے لازم ہوگئے۔ پہنی صورت میں غیر معین طور پر ایک ترک ہوگا اور دوسری صورت لیمیں بعد والا اور ترک کرنے کی وجہ سے ایک وم اور متر اک کی تفغالا زم ہوگئ جمل وقت جا ہے کرلے ۔ اور اگر بہنے عمرہ کی مجب اور اگر بہنے عمرہ کی مجب نے دوسرے عمرہ کا احرام با ندھا ، تو دوسرا کی سے میں سے کسی کو نہ چھوڑے اور جع کرنے کی وجہ سے ایک وم عمرہ لازم ہوگئا اور دونوں میں سے کسی کو نہ چھوڑے اور جع کرنے کی وجہ سے ایک وم واجب ہوگا اور اگر دوسرے عمرہ سے قارخ ہونے سے پیشتر پہلے احرام سے حلال ہونے لیا جس منڈ اے گا تو دوسرادم واجب ہوگا۔ اور اگر دوسرے عمرہ دوسرے احرام پر جنایت ہونے کی وجہ واجب ہوگا۔ اور اگر دوسرے عمرہ سے فارغ ہوکے لیے سرمنڈ اے گا تو دوسرادم واجب نہ ہوگا۔ اور اگر دوسرے عمرہ سے فارغ ہوگے۔ لیے سرمنڈ اے گا تو دوسرادم واجب نہ ہوگا۔ اور آگر ایک دم جع لازم ہوگا۔

### حج اورغمرہ کا جمع کرنا

مسكلمانج ادر عمره كاليك ساته احرام باندهنا يعنى قران كرناء آف فى ( ميقات سے باہر رہنے والے كے ليے ) مسنون بلكه افراد اور تمتع سے افضل ہے اور اہل مكه كرمداور اہل ميقات كے ليك كروہ ہے ، اگر كى ياميقائی نے دونوں كوچن كرايا تو عمرہ كو چھوڑ دے اور تج كرے۔ مسكلمان جج اور عمرہ كرنے كى دوصور تيس ہيں:

ایک توبید کدادل عمرہ کا احرام ہاندھا اور پھر عمرہ کا طواف کرنے سے پہلے یا بعدیش حلال ہونے سے پہلے جج کا احرام ہاندھا ہے۔

ا اورترک کی صورت یہ ہوگی کے معادر تعاقب کی صورت شن آئل طواف مک سر مدکی طرف چینے سے بلانیت اور بعد طواف آئل عی معاکی طرف چلنے سے بلائیت دوسرائزک ہوجائے گا۔ (شیرتجر) دوسراییک پہلے عمرہ کا احرام ہائد معااور پھر طواف قد وم سے پہلے یا بعد بیں جج کا احرام بھی ۔ ہاندھ لیا، پہلی صورت آفاقی کے لیے بلا کراہت جائز بنکد مستحب ہے اور اہل مکہ عمر مدے لیے عمر وہ ہے اور دوسری دونول کے لیے عمر وہ ہے لیکن کی کے لیے بہت ہی بری ہے۔

### عمره کے احرام پر حج کا احرام باندھتا:

مسکلہ آ: آفاتی نے عمرہ کا احرام با ندھا: اور عمرہ کے طواف کے اکثر پھیرے کرنے ہے پہلے ج کا احرام با ندھ لیا تو قران ہو گیا اوراس پر دم قران واجب ہوگا۔ اورا گرعرہ کے طواف کے اکثر پھیرے ج کے احرام با ندھ لیا تو قران ہو گیا اور اس پر دم قران واجب ہوگا۔ اور گرعرہ کے طواف کے اگر اس سال ج نہیں گیا، یا کیا لیکن وطن جا کر پھرلوٹ کر گیا تو افراد نہوگا۔ اور کی شخص اگر عمرہ کے طواف ہے پہلے ج کا احرام با ندھ لیقو عمرہ ہی وچھوڑ دے اور چھوڑ نے کا دم دے اور اگر دونوں کر لیے تو ہوجا کی وجہ ہے ایک دم واجب ہوگا۔ اور اگر کی طواف عمرہ کے وار یا جا رہے ہوگا۔ اور اگر کی طواف عمرہ کے جاریا جا رہے کہ جگوڑ و کے اور اگر کی طواف عمرہ کے اور یا جا رہے ہوگا۔ اور اگر کی طواف عمرہ کے وار یا جا رہے ہوگا۔ اور اگر کی طواف عمرہ کے اس پر واجب ہوگا اور ایک ہوگر ہے کا حرام با ندھے تو تی کوچھوڑ دے تھورا کی دم اور تی واجب ہوگا اور اس بوگا اور اجب ہوگا اور اجب ہوگا۔ اور ترجع کی وجہ سے دم تو اجب ہوگا۔ اگر دونوں کے افعال کر لے گا تو جا تر ہے لیکن ایسا کرنا براہ اور جع کی وجہ سے دم تو اجب ہوگا۔

### مج کے احرام پر عمرہ کا احرام باندھنا:

مسئلہ انہ کی نے اول ج کا احرام باندھا،اس کے بعد عمرہ کا احرام باندھ لیا، تو اس کوعمرہ ترک کرناواجب ہے اورا گرعمرہ ترکنیس کیا بلکہ ای طرح کرلیا تو ہوجائے گالیکن ایک دم واجب ہوگا۔ لے افراد تب ہوگا جبریمرہ کے احرام ہے بالکل علال ہوکر وطن و کمیا ہو، ور ڈیٹن میچے ہوجائے گا۔ مثلاً عمرہ تو کیا لیکن مکن ٹیس کرایا تو تنے باطل نہ ہوگا۔

ع اس کے بھوڑنے کا طریقہ ہیہ کے عمرہ کے اقعال کرنامطلق چھوڑ دے، جب یعدز وال عرفات پر دفوف کرے گا تو عمرہ بلانیت ٹوٹ جائے گا۔

سے اس کے چھوڑ نے کا طریقہ بیہ کہ عمرہ کا دب حلق کرے اس وقت نج کے قوڑ نے کی نبیت بھی کر لے بغیر ان طریقوں کے احرام سے خادج ندہوگا۔ (شیرمجمہ) سے بیدہ جرہے ندکیشنا ۔ (شیرمجمہ) مسلمة؟ آفاتی نے اول ج کا حرام باندھااس کے بعد عمرہ کا احرام باندھ لیا، تو اگر طوافک قدوم شروع كرنے سے ملے باعدها باتوه وقاران بوكيااوراس بردم قران واجب موكاليكن ال طرح احرام باندهنا براب اورا گرطواف فندوم شروع كرنے كے بعد يالورا كرنے كے بعد عمرہ كااحرام باندها تو بھی فارن ہوگیا ہیکن الیا کرنا بہت ہی ہرا ہے،اس کے لیے عمرہ کوترک کرنامستحب بے۔

مسئلة ؟ أرعر وكاحرام المام تحراد دايام تشريق من حج كراح ام بسرمنذ ان سے يہلے يا بعد من بانده ليا تو عمره كوترك كرنا واجب بموكا اوروم اور نقفا واجب بموكى اورترك نبيس كيا تو دونول صورتول میں عمر ہ موجائے گائیکن جمع کرنے کی وجہے وم واجب موگا۔

مسئلة الج يا عرو كر تركر في كاجن مسائل بين حكم كيا كيا وبال ترك كي نيهة ضروري ہے۔البتدوو جگہ نیت ضروری نہیں، بلانیت بھی ترک ہوجائے گا: ایک تو جس محض نے دوج کا احرام دقوف عرفہ کے فوت ہونے ہے پہلے باندھا ہو، دوسرے جس نے دوسرے عمرہ کا اترام پہلے عمرہ کی سعی سے پہلے با ندھا ہو،ان دونوں صورتول میں جب محرم مکہ تکر مہ کی طرف چل دے **گا** بلانبیت بھی ایک احرام ترک ہوجائے گا۔

حج ادر عمرہ کے احرام کو فتح کرنا:

مسكلمانج ياعمره كااحرام باندھنے كے بعدا حرام كوفنخ كرنا اور بدلنا جائز نبيس، فنخ كا مطلب بیب کدج کا احرام باند منے کے بعد فج کا ارادہ ملتوی کردینااور حج کے افعال چھوڈ کر عمرہ کے افعال کرٹا اور اس احرام کوعمرہ کا احرام بنادینا، یاعمرہ کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کا ارادہ فنخ كروينااوراس احرام كوهج كااحرام كردينااورعمره كےافعال بذكرنا\_

#### إحصار

لیعنی وشمن یا درندہ یا مرض کی وجہ سے حج سے رک جانا

احصار کے معنی افقت میں منع کرنے اور قید کرنے کے ہیں اور شرعائے یا عمرہ کا احرام یا تدھنے کے بعد کی وشمن یا درندہ یا مرض وغیرہ کی وجہ ہے یا عرفات اور طواف ( دونوں سے )بیار کن عمرہ ( نعنی صرف طواف ) سے رک جانا، جس مخض کورو کا جائے اس کو تھر کہتے ہیں ، محصر کے منی :رو کا گیا۔ 

مسكلية: أكر قارن يامفرد طواف يا وقوف دونول مِن ہے كئ ايك بر قادر ہے تو وہ محصر ت ہوگا ،اگر دقوف مرفہ کرلیا اور طواف زیارت ہے دوک دیا گیا تو اس کا حج ہوگیا ، پال منڈا کرا حرام کھول د ہے 'میکن جب تک طواف نہ کرے گاعورت حلال نہ ہوگی اور طواف زیارت جب حیا ہے کرسکتا ہے،لیکن اگرایا مٹح گزرنے کے بعد کرے گاتو ایک دم تا قیر کا واجب ہوگا۔

اورا گرصرف وقوف ہے روکا گیا تو جب تک تج کا وقت باتی ہے انتظار کرنا جاہیے۔ جب جج نوت ہوج ئے تو عمرہ کے افعال کر کے حلال ہوجائے۔

مستله لإنا تمر مكه مكرمه مين بن محرم وكوني ابيه مانع بيش آجائے كه وقوف عرفات اور طواف زیارت دونوں نہ کر سکے تو وہ بھی مجھر ہے وا گرصرف ایک ہے رکا تو محصر نہ ہوگا کیونکہ اگر وقو ف ے رکا ہے تو عمرہ کرے حلال ہوجائے اورا گرخواف زیادت سے رکاہے تو بیطواف مرامی عمر میں موسكتا ب البتاليام نح كي بعد كرنے بدوم واجب موكار

مسئلة مع: احصار ك إسباب يه إلى ان بيل سه وتركوني امر بيش أعميا تو اسكو محصر كبد

- ئىسى يىتمن كاروكئا،مسلمان ہويا كافر۔ \_1
- ''سی ایسے درند د کا ہون<sup>ا جس</sup> کے دفع کرنے ہے عاجز ہو۔ \_\*
  - تيد ہونا يا بادشاہ كامنع كرتا. \_\_
  - بذي نوت حانا يال تناكنگرا هوجانا كدجل نه سكے۔ ~ا\_
- سقر کی وجہ سے مرض کی زیادتی کا خوف ہونا، اسے غلبہ بھن سے یا سی مسمان دین دار ۵ر طبیب سے شمنے ہے۔
- عورت كيحرم ياشو بركاراستديس مكدكرمد المدية سفرك مسافت يرمرجانا مياابتداء \_ 4 بی احرام با ندھنے کے بعد محرم ہاشو ہر کا موجود نہ ہونا جبکہ مکہ کرمہ سے تین دن بازیادہ کے فاتسنے پر ہو۔
  - سفرخرين كانتم بهو عاناب
- سواری کا ہلاک ہوجانا انیکن اگر پیدر پہلنے پر قاور ہوتو محصر بنہ ہوگا، یا تاور ہے کیکن ٠. ہا کت کااندیشہ ہے۔

پیل چننے سے عاجز ہونا اور سواری پر فقررت نے ہوھرف سفر فرج پر فقررت ہونا۔

مكه مكرمه بإعرفات كاراسته بحول جاناب

شو ہر کا زوجہ کو ج نفل یا عمرہ ہے روکنا، جنب کہ بلاا جازت شو ہر کے احرام یا تدھا ہو۔ \_11 اس طرح مولی کااہے غلام اور یا ندی کورو کنا۔

احرام کے بعد ورت برعدت واجب ہونا، اگر چرم موجود ہو\_

جس کی مرد یاعورت کوان امور مذکورہ میں ہے کوئی امراحرام باند منے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے پیش آ جائے تو و دمھر ہو جائے گا اورا گر دقوف عرفہ کے بعد پیش آئے تو وہ شرعاً قصر شہوگا۔

### محصر كاتحم:

مسئلها: جب كونى مخص امور ندكوره كي وجهت شرعاً محصر موجائة ويا نواس امر كرز وال كا انظار کرے اور مانع کے دور ہونے کے بعد اگر حج مل سکے تو حج کرے ورنہ عمرہ کرکے حلال موجائے ، اگر انظار میں وقت جواور جلدی طال جونا جا بتا ہے تواس کو جا ہے کہ اگر اس نے صرف ج یا عمره کا حرام با ندها ہے تو کمی مخص کوایک دم یادم کی قیت دے کرحرم میں جیجے تا کہ وہ اس کی طرف سے دم حرم میں جا کر ذ نے کر ہے اور تاریخ اور وقت ذیح کامتعین کر دے اور اختیار ہے کہ على بسب جس جگدروكائي اب ولال بى تفهرار بي ايند مكان واليس آجائ واوركيس جلاجائد مسلمة: محصر ك ليا حرام كمولة كواسط بال كتاف بامنذاف شرط تيس جن روز ذنج كا وقت مقرر كيا ہے اس روز كے وقت مقررہ برصرف ذبح مسينے حلال ہوجائے كا اليكن سر منذانا متحن ہے۔ محصر اگر قارن ہے تو اس کو دودم ذیح کرانے واجب ہیں ، ایک احرام مج کا در ایک احرام عمرہ کا ، ہرایک کے لیے دم کی تعیین شرط نہیں البتہ افعال ہے ، اگر قارن نے صرف ایک دم ذرج کرایا تو قارن کااحرام اس وقت تک نه ک**طے** گا جب تک ووسرا دم ذرج نه کرائے گا کیونک قاران دونون احرامول سے ایک بی دفعہ طلال ہوتا ہے۔

ا عام نقتها ن بي تكما ب كرمرف ون سحلال موجائ كاليكن معاحب الباب الي تكما ب كمن ون ے جرام سے ندیکا گاجب تک کروئی تعل منوعات سے شرے گا جمر جدیال منڈانے کے علاوہ کوئی تعل =

مسئلة ٣٠: اگر وقت مقرر و سے پہلے ہے حلال ہو ً بیا یعنی کو کی فعل موجب جنایت کرایا ، یا ہے معلوم ہوا کہ ؤیج حرم میں نہیں ہوا بلکہ حل میں ہوا تو کفارہ جنابیت کا واجب ہوگا ،اگر جنابیت مکرر ہوگئ کفار ہ بھی م*رر ہوگا۔* 

مسئلة ملا ذرج كرنے والے ہے جس وقت ذرج كا وعد و كما ہے اگر اس وقت ہے اس نے ایک دوروز پہلے ذرج کردیا تو محصر کا حال ہوتا اس دم سے جائز ہوگا اور اگراس سے بعد کیا اگر چہ تحوژی ہی دمر بعد ہوتو حلال ہو نا جائز نہ ہوگا۔

**مسئلہ ۵**: دم احصار کے لیےا یا منحر میں ڈنج کرنا شرطنبیں ،حرم میں ڈنج ہونا شرط ہے، اگر بعدة نح کے بیمعلوم ہوا کہ حرم میں ذبح تہیں ہوا ہکہ علی میں ہوا ہے تو دوسرا دمرد و بار وحرم کہیں ذبح کرناضروری ہو**گا**۔

= او بحرا اروالخار" او انفية " مين جوك صاحب" اللباب" كي ترويذ كي به الريدة الهناسك من محي صرف وْحَ مَنْ طَالُ مُولِيْ كُوالْمَنْ لِكُوالِ لِلْهُ بِدِراجِ بِكَدُونَ مِنْ طَالُ مُوجِانِكًا فَلِي "المنفو المنتخصار": وبطبيحية يسجل في "اللياب": ولا يخرج من الاحرام بمجرد الذبيح حتى يتحلل بفعل. اي من متحظورات الاحرام ولو يغير حلق. (قاري) قلت: وهذا مخالف لكلام المصنف وغيره مع انه لا تظهر لمرة، تامل. (رد المختار)، (معيراهم)

إلالية كمين الكي جكم محصور موجهان تك دمريني ناتمكن شهوه جيسا كدجهاز بين حكام في جهاز روك كروالين کرہ یا ، پس الیک حالت شمیاح م سے باہر ہیا ہدی ؤیج کر کے حلال ہونے کی حمنجائش ڈیل کی عبر رہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ''عین البدایہ' ترجمہ' بوایہ' میں سے علم نے حنفیہ نے جواب دیا کدهد بیسہ نصف عل میں ہے اور نصف حرم میں ہے تو شاید آ سے مناققہ نے حصد حرم بھی ڈن کیا ہو، اور دوسرا جواب بیاہے کہ شرکین نے ہدی کو عن روكاتها، يَناتِح الشاتُعالُ فَقَرِها! ﴿ هُمَّهُ اللَّهُ فِينَ كَمْفُرُوا وَصَدُّو كُمَّ عَمَ الْمُسْجِدِ الْحَرَام وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفَا أَنْ يَبْلُغُ مُحِلِّمِهِ (ثُرَّةُ ٢٥) تَوْبِرَي وَاليَّحُلُ بْنَ جِلْتَهُن ولا اورموط شراكها ك آب نے حل میں ذیح کیا داس واسطے کاس وقت آپ کوابیا آوی نہیں لمنا تھا جس کے باتھ وم میسج تو آپ کے واسطے بدامر فاص تفایہ (مترجم مدایہ کہتے ہیں ) میں کہتا ہوں کیاس تول کے موافق جس کی کوآ دی میسر نہ ہوتوان کوجائز ہوگا کہ مقدما ھعار میں ذرج کرو ہے اورشک ٹیس کراگر لے جانامکن نہ ہویا آ دی میسر نہ ہوتوان ے موامار دنیوں ۔ یہ جارے زو لک تو ضرورت ہانتگی کی وجہ سے جواذ کی مختائش لگی اور ایام شاکعی کے مذہب= 

#### احصارزائل ہونے کے بعد حج یاعمرہ کی قضاواجب ہونا:

مسئلہ ا: جب جھر حرم میں دم ذرج کرانے کے بعد طال ہوگیا تو جس چیز کے احرام سے طال ہوا ہے احسار و درہونے کے بعداس کی تضاوا جب ہوگی، اگرا ترام جج سے حلال ہوا تو قضا میں ایک بچے اورایک عمرہ کرنا واجب ہوگا بشرطیکہ جج کا دفت لکل گیا ہوا وراحصار کے سال بچے نہ کرسکا ہوا ورا گیسی اس سال کا بچے نہیں ہوا اورای سال دوبارہ احرام با ندھ کرنج کرلیا تو قضا کی نیت کی ضرورت نہ ہوگی اور عمرہ کرتا بھی واجب نہ ہوگا۔ اوراگر قران کے احرام سے حلال ہوا تو اس پر قضا میں ایک بچے اور دو عمرے واجب ہول سے اوراس کو اختیار ہوگا کہ قران کرے اورایک عمرہ بعد میں ایک بچے اور دو عمرے واجب ہول سے اوراس کو اختیار ہوگا کہ قران کرے اورایک میں تحقیر ان کرے یا جے علی دہ اور وعمرے بلیحدہ علیحدہ کے در اس کو اختیار ہوگا کہ وہ سراعمرہ قضا کا واجب نہ ہوگا۔ اوراگر سکے ماگر ایس سال کرلیا تو عمرہ قران کی واجب ہوگا دوسراعمرہ قضا کا واجب نہ ہوگا۔ اوراگر سکے ماگرائی سال کرلیا تو عمرہ قران کے واجب ہوگا دوسراعمرہ قضا کا واجب نہ ہوگا۔ اوراگر سے مسئلہ بازاگر ایسے احرام سے صلال ہوجس میں نہ جج کی نیت کی تھی نہرہ کی مرف ایک ہوگا۔ اوراگرا حرام سے وقت ہے جیجا کا تی بعد میں ہول گیا کہ جج کا تھا یا عمرہ کا تو اسکو مرف ایک بی دم حلال ہوئے کہ بیجیا کا تی ہوگا، کین بعد میں آئیسے تج اوراگرا کرام می وقت شعین کیا تھا گین بعد میں آئیسے تج اوراگرا کرام میں وقت نہوگا۔

مسکلہ تا اگر چ نقل ہے احصار کی وجہ ہے حلال ہوا تھا تو اگر احصار کے سال ہی تج کر لیا تو قضا کی نہیت ضروری نہیں اورا گراس سرل نہیں کیا بعد بیں کیا تو قضائیت واجب ہوگی۔

مسئلہ ۱۳ اگر جج فرض ہے تھر حلال ہوا تھا تو اس کے لیے قضا کی نیت واجب نہیں ، خواہ احصار کے سال جج کرے یا بعد میں اور عمرہ بھی جج کے ساتھ جب ہی واجب ہوگا جب احصار کے سال جج نہ کیا ہواور صرف ہدی ؤیج کرائے حلال ہوا ہو ، اگر عمرہ کے افعال کرکے حلال ہوا تھا تو قضامیں عمرہ داجب نہ ہوگا۔

<sup>=</sup> ہم مطلق جواذ ہے۔ ہم اس تو افق ہے بھی ٹائیو ہوئی۔ اس ہے جہاز وغیرہ میں تھسر کے لئے بھی مُخائش ہے۔ اس خدمی تو وی ہے کہ بیدائشتو اط الاحلال عند الاحوام پُنچ منیڈیل لیکن اس زمانہ ہیں اگرائی اشد ضرورت بیٹن آ وے و مخبائش ہے، وہ بھی جب جکیدا ال علم اس کومناسب بھے کراس کا ب میں وافل کرنا جا ہیں۔ (شیر محمد) یا لیفنی وہ عمرہ جون تھے ساتھ ملاکر قران کیا جاوے۔ (شیر محمد)

مسکلہ 🗅 د جوب نضا ہر محصر پر ہوتا ہے خواہ حج فرض ہو یا تعل ، اپنا حج ہمویا ہدل ، حج صبح ہویا فاسد محرمو ياخلام البنة غلام برقضا كالواكرنا آزاد موف كالعدواجب بوكار

#### دم احصار تصحیحے کے بعد احصار کا دور ہوجانا:

مسئلہ انا گردم احصار بھیجے سے پہلے احصار زائل ہو گیا اور جع مل سکتا ہے قوجانا واجب ہے اورا گردم احصار رواند کرنے کے بعد احصار زائل ہوا تواپ اگرا تنا وفت ہے کہ دم احصار اور حج د دفون مل سکتے میں توجج کو جانا واجب ہے اور بدی تعنی وم احصار کا اختیار ہے کہ جو جاہے کرے، اب اس كا ذرئ كرنا واجب تبين \_اورا كرح اور بدل ودنو ن نيس مل سكته ياصرف بدى ل عمق ب، جج نہیں مل سکتا تو جا نا ضروری نہیں ،افعتیار ہے کہ جائے <u>یا</u> نہ جائے اورا گر بدی تونہیں ش سکتی کیکن جج ف سَمَا ہے، تو حلال ہونا جائز ہے گرج کوجانا افضل ہے، اگر نہ گیا تو کہون فائند ہیں۔

**مسئلہ تا** ناگر قارن کا حصار بدی روانہ کرنے کے بعد زائل ہوا اور اب اس کونہ جج مل سکتا ہے تہ ہدی ہو جان واجب نہیں بلکہ اختیار ہے کہ جا ہے پہلی بدی کے فرخ ہونے کا انتظار کرے اور طال ہوجا ہے اور جا ہے مکہ تکر مدجا کر عمر ہ کر کے حلال ہوجائے ، اگر جا کر کر لے گا تو قضائیں د وسرائم وواينب نهوگا، ورندواينب بموگا\_

مستلم ٣: عمره والے كا احصار اگر بدي رواند كرئے ہے يہنے يا بعد رواند كرنے كے ايسے وقت زائل ہوگیا کہ ہدی ل سکتی ہے تو اس کو جانا واجب ہے اور اگر ہدی تہیں مل سکتی تو جانا واجب نہیں اور عمرہ جب جا ہے کرسکانا ہے، چونکہ اس کا کوئی خاص وفت مثل جج کے نہیں ہے۔

#### ایک احصار کے بعد دوسرااحصار:

هستلمها: اگر محصر نے بدی روانہ کر دی اور اس کے بعدو دا حصار دور ہو گیا نیکن دوسرا احصار چین آ سمیارتوا گرمحصر بیجانتا ہے کہ اگروہ دوسراا حصار پیش نیرآ تا تؤ و دہدی احصار کوزندہ یا سکتا تھا تواً گر دومرے احصار کے لیے مہلی بدی کی نبیت کرلی تو وہی دوسرے احصار کے بیے ہوجائے گئ اورا گر دوسرے احصار کی نیت نہیں کی اور دو بدی ڈنج ہوئی تو اب اس کے ذنج پر دوسرے احصار سے طال ہو نا جا ئرنبیں ، دوسری ہدی جیسینی ضروری ہوگی۔

#### دم احصار پرقادرند مونا:

مسئلہ اناگر تھر کے پاس نہ ہدی کا جانور ہاور نہ اتا ردیہ ہے کہ اس سے جانور خریدا جاسکے، یا جانور اور رو بہر موجود ہے لیکن کوئی ایسا آ دی موجود نیس جس کے ذریعے ہے جانور یا قیت بھیج کردم فرخ کرائے، تو وہ اس دفت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ حرم بیس فرخ نہ کرائے یا کہ کرمہ جا کر عرم نہ کرے، جب تک ان دونوں کا موں بیس سے ایک کام نہ کرے گا بھیٹہ بحرم رہےگا۔ مسئلہ تا: دم احصار کے عوض بیس روز ورکھنا یا صدقہ او بینا کائی تہیں، غیرب مشہور یک ہے، کیکن امام ابو یوسف بھیٹن سے ایک روایت ہے کہ اگر جری نہ طے تو اس کی تیمت نگا کر جرمسکین کو روز ور در کھا ور پھرطال ہوجائے، اگر صدقہ بھی نہ دے سکتا ہوتو نعف صاع کے بدلے ایک

مسئلہ ۳: اگر کسی نے احرام کے دفت بیشرط کر لی تھی کدا گر قصر ہو گیا تو دم احسار تہیں مجیجوں گا تب بھی دم احسار بھیجنا واجب ہے۔

مستطیع: قادن نے دودم کی بچھ قیست بھیجی ،گراس سے مرف ایک بی دم خریدا گیااور ذرج کیامی ، توجب تک دومرادم ذرج ندکیا جائے گا ملائل ند ہوگا۔

مسكلين الرحورت في با اجازت شوم كرج تفل كا احرام با عدها اورم مسائه موجود تحا،

اليمن شوم في حورت كوجات كوجات بروك و با تو وه تحصر موسى اورشوم كوحل به كرتى الحال اس كا احرام بمحملواو ب، دم احسار كرز كرف تك انتظار فرك كيمن تورت برايك وم اورا يكرج في الحال اس كا في قلت: هذا هو المعلم المعروف، وروى عن ابي يوسف بين في المحصر: ان لم يجدهلها قوم المهدى طعاما فيصد ق به على كل مسكين نصف صاع، وان لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما فيتحلل بد قال في "الاهالي" : وهذا احب الي، لان فيد مخلصا عما فيه الحرج المعظيم وايد القارى رواية ابي يوسف بين تنظيمة ان شنت الاطلاع عليه فارجع الى "شرح اللباب".

ع الرسورت من خريد احرام محلوات كاب ب كرشوم زوي كوطال كرست باوتي محظور مثل ناخن تراشت يا بوسلين بانون سي حال المراسية باخري من المراسية باخرة بوسلين بانون سي حال كرنا أفغل به بنسيت جماع كر، بلك جماع سي حال المناس المناس بانون سي حال المناس بانون بانون المناس بانون المناس بانون بانون المناس بانون بانون المناس بانون بانون بانون بانون المن

### حج فوت ہوجانا

مسئلدا: جس فض نے ج کا حرام باند ہے کے بعد وقوف عرفد دی ڈی الحجہ کی میں صاوق تک بالکل نیس کیا تو اس کا ج فوت ہو کمیا اور اگر نو وی الحجہ کے زوال سے دس ذی الحجہ کی میں صاوق تک کسی وقت تھوڑی کی در بھی وقوف کر لیا تو ج پورا ہو کمیا۔

مسئلہ ۲: جب جج فوت ہوجائے عذر سے پابلا عذر ، توج کے باقی افعال ترک کردے اور دا جب ہے کہ ای احرام سے عمر ہ کے افعال بینی طواف اور سبی کر کے تجامت بنوا کر احرام کھول دے۔

مسئلہ سا: اگر مفرد تھا اور ج نہیں ملا اور عمرہ کرے طال ہوگیا تو اس پر صرف ج کی تھنا واجب ہے اور اگر قارن تھا، تو اگر ج فوت ہوئے واجب ہے۔ اور اگر قارن تھا، تو اگر ج فوت ہونے ہے ہیلے عمرہ جیس کیا تھا تو اس کو اول ایک طواف اور سی عمرہ کے لیے کرنی جاہے، اور اس کے بعد ایک طواف اور سی جج فوت ہونے کی کرکے بال منڈ اکر طال ہوجائے اور اس پر صرف بڑ کی تضاواجب ہوگی، وم قر ان ساقط ہوجائے گا اور قضایش عمرہ واجب شہوگا اور قارن تم تبدیداس وقت موقوف کرے جس وقت ووطواف کرے جس سے احرام کھولے گا۔ اور اگر متحق تھا تو تعق ج فوت ہوجائے گا۔ ور اگر متحق تھا اور قات ہوجائے گا۔ عمرہ کرے حلال ہوجائے گا۔ ور اگر متحق تھا اور آئر کرے کی فضا کرے۔ والی ہوجائے گا۔ ور اگر متحق تھا اور آئر کرے کی فضا کرے۔ والی ہوجائے گا۔ عمرہ کر کے طلال ہوجائے گا۔ ور آئر کر کے کا فضا کر ہے۔

مسئلة ؟: جس كا حج فوت بوجائ اس يرطواف مدراور قرباني واجب نبيس بوتى \_ مسئله ها: ج نقل بويا فرض يا نذر، اور شروع سے فاسد بويا بعد من فاسد بوگيا بورسب

ك فوت بوجانے كاليك بى تھم ہے۔

مسئلہ ۱: اگر منت کی ساتھ مدی ہوتو ج فوت ہونے کے بعد اختیار ہے کہ اسکوجو جاہے کرنے۔

مسکلہ کے: عمر وفوت نہیں ہوتا کیونکہ بوم عرفداور عبدالانٹی اور ایام نشریق کےعلاوہ ہروفت

جا ئز ہے ان ایام ش مکر وہتم کی ہے ،اگرکوئی ان ایام می*س کر لے گا توضیح ہو*جائے گا گر مُناہ ہوگا گ

#### قضائے جج کے اسباب:

مسلمان ع كى تفتاداجب مونے كے جارسب يين:

۲- احصار لینی وقوف عرف سے رک جانا۔

س- عج كاحرام باندهة كيعدا حرام كوجيوزيار

### حج بدل یعنی دوسر ہے خص سے حج کرانا:

ج كرافي دالي كون أمر" ( لين محكم كرفي والا ) كيتم بين اور جود وسرب سي محكم سے مج بدل كرتا ہے اس كون مامور" كيتے بين ..

مسکلہ ا: ہرفخص اپنے عمل کا تواب کسی دوسر کے فض کو (خواہ وہ زیرہ ہویا مردہ ) بخش سکتا ہے ، دوقمل چاہے دوز ہ یزنمازیاج یاصدقہ یااور کوئی عبادت ہو۔

مسكليما: عبادات كي تين فتميس ميل:

ا۔ عمیادت مالی، جیسے زکو قاء صداقہ ُ فطر، بیانائب کے ذریعے اوا کی جاسکتی ہیں، جاہے ضرورت کی وجہ سے نائب مقرر کرے یا بلاضرورت ۔

عبادت بدنی، جیسے نمازروزہ۔ بیٹائب کے ذریعے اوائیس کی جاسکتیں۔

۳۔ عبادت ملی ادر بدئی د دنول سے مرکب، جیسے تج۔ بینائب کے ذریعہ ہے صرف اس دفت اداکرائی جاسکتی ہے کہ خود جس پر جج فرض ہو دوادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر خود قادر ہوتو پھر دوسرے سے نیس کراسکیا۔

مسکلمت از بچ نفل اور ممر وُنقل دوسرے سے بہرصورت کراتا جائز ہے ، لیعنی جاہے کرائے والا فود قا در ہویا نہ ہو۔

مسئلہ ؟: جس مخص پر حج فرض ہو گیا اورا دا کرنے کا دفت ملاکیکن ادائیں کیا اور بعدیں ادا

کرنے پر قدرت نہیں رہی عاجز ہوگیا، تو اس پر کسی دوسرے سے بچ کرانا فرض ہے،خواہ اپھی زندگی میں کرائے یا مرتے کے بعد مج کرانے کی دھتے کر جائے ، اس پروستیت واجب ہے۔ اور اگر شرائط و جوب جج تو پائے سکے لیکن اداکرنے کا وقت نہیں ملا، یا جج کو جاتے ہوئے راستہ اہیں مرکیا تو اس کے اوپر سے بچ ساقط ہوگیا اوراس پر جج کرائیکی وصیت واجب نہیں۔

مسئلہ 2: عام ہونے کے اسباب ہے ہیں: موت، قید، ایسامرض کہ جس کے دور ہونے کی امید ند ہوجیے فالج ، اندھا ہونا، لنگر اہونا، آتا ہوڑ ھا ہونا کہ سواری پر بیٹھنے کی قدرت ندر ہے۔ عورت کے لیے محرم ند ہونا، راستہ مامون ند ہونا۔

ان تام اعذار كاموت تك باقى ر مناتحقيق بكزك لييشر طب

## حج بدل کی شرائط

جج نفن دوسر شخص ہے کرانے کے لیے جج کرنے والے میں صرف اہلیت بعنی اسلام عقل اور تمیز ہونا کافی ہے اور کوئی شرط نہیں ، البتہ جج فرض کسی دوسرے سے کرانے کے لیے ہیں شرطیں ہیں بغیران شرائط کے جج فرض اگر دوسرے سے کرایا جائے گا تو او انہیں ہوگا:

### شرا ئط فرض بصورت بدل:

- ا۔ جوشخص اپنا تج کرائے اس پر تج فرض ہونا، لیعنی تج کرنے کے لائق مال ہو اور سمجے و نندرست بھی ہو، بس اگر کسی نے جج فرض ہونے سے پہلے بچ کراد یاور بعد میں مالدار ہوگیا تو گھردو بارہ جج کرانا فرش ہے پہلا جج نفل ہوگا فرض نہ ہوگا۔
- ۲۔ ج فرض ہونے کے بعد خود ج کرنے سے تنگدست ہوجانے کی دجہ یا کسی مرض کی دجہ سے یا کسی مرض کی دجہ سے عاجز ہونے سے پہلے ج ج دجہ سے ای ہونے سے پہلے ج کرایا اور پھر عاجز ہوگیا تو ج فرض اور آئیں ہوا، دوبارہ کرانا واجب ہے۔
- موت کے وقت تک عاجزر بنا، اگر مرنے سے پہلے عذر جاتار ہااور خود قاور ہو گیا تو خود لے بیا موت کے وقت تک عاجز ر بنا، اگر مرنے سے پہلے عذر جاتار ہااور خود قاور ہو گیا تو خود لے بیٹی بیاس دوت ہوں اگر دوسرے تیسرے سال ممیا ہوتو وہ سے داجب ہوگی۔ (شیرمحمہ)

عج کرنا داجب ہوگا۔البندا گرایہاعذر ہو کہ جوا کثر دورٹیس ہوتا جیسے اندھا ہونا، تو آگھ عذر کی حالت میں جج کرانے کے بعد اگر آئٹھیں قدر تا ایکی ہوجا کیں تو جج کرنا پھر داجب لندہوگا۔

۔ دوسر ہے خص کوا بی طرف ہے جی کرنے کا حکم کرنا اگر خود موجود ہواورا گرمڑیا ہواور جی کرانے کی دصنیت کر گیا ہوتو وصی یا دارٹ کا حکم کرنا شرط ہے، البتہ وارث اپنے مورث کی طرف سے یا اولا داپنے دائد تن کی طرف سے ان کے مرتے کے بعد بلا اجازت جی کرے تو جا کز ہے، اگر میت نے وصنیت تہیں کی اور پھروارث یا اجنبی نے اس کی طرف سے جی کرویا تو ان شاء اللہ تعالی فرض ادا ہوجائے گا۔

مع رف سفر میں جج کرائے والے کا روپیہ صرف ہونا ، اگر جج کرنے والے نے ابنا روپیہ جرج کرنے والے نے ابنا روپیہ جرح کرانے والے کا نہ ہوگا۔ البتہ اگر زیادہ روپیہ جج کرانے والے کا نہ ہوگا۔ البتہ اگر زیادہ روپیہ جج کرانے والے نے البتہ اگر زیادہ روپیہ جج کرانے والے نے اپنا خرج کیا اور جو مال اس کو جج کرنے کے لیے دیا گیا تھ وہ مصارف جج کے لیے کائی تھا اور بعد میں جج کرانے وائے کا لے کائی تھا اور بعد میں جج کرانے وائے کے مال سے لے کائی تو تو تھرک کا تھ ہوتھ کرائے وائے کا گرخ فرض اداہ وجائے گا۔ اور اگر اتنا مال نہیں تھا کہ مصارف جج کے بیے کائی ہوتھ بھر اکثر کا اعتبار ہوگا ، اگر اکثر مصارف جج کرنے والے کے مال سے کے ہول تو اس کا جج مول تو اس کا جوگرا ورپیمیں۔

۔ احرام کے دفت آمر کی طرف ہے تج کی نیت کرنا ، اگر احرام کے دفت صرف کج کی نیت کی اور فج کے افعال شروع کرنے سے پہلے آمر کی طرف سے تعیین کر لی تب بھی درست ہے ، اگر افعال کج شروع کرنے کے بعد اس کی طرف ہے نیت کی تو تج فرض آمر کا نہ ہوگا اور فرچہ آمر کا دالیس کرنالازم ہوگا۔

مسئلہ ا: زبان سے بیکہنا کہ فلاں کی طرف سے احرام باعد حتا ہوں، افعن ہے ضروری نبیں، ول سے نیت کرنا کا فی ہے۔

ل بیتھم ای شخص کا ہے جواس طرح اندها موگیا ہوکدان کی آئھیں بن ندیکتی ہوں ، اگر موتیا بند وغیرہ سے اندها مواہے اور آئھیں بن سکتی ہول قریرعذرت ہوگا۔ (شیرمحمد)

مسلمة: اكرة مركانام بعول كياتو مرفة مرى طرف عنيت كرايما كانى بـ

مسئلہ ، ایک چنم پر جج فرض تعاادر استکے تھم ہے کسی نے اسکی طرف سے جج کیا ادر فرض یا نفل کی پچے نیب نہیں کی تو آ مرکاج فرض ادا ہو جائے گا اور اگر نفل کی نیب کی توج فرض ادانہ ہوگا۔

۔ مرف ایک مخص کی طرف سے فج کا احرام باندھناہ اگر دو مخصوں کی طرف سے احرام باندھناہ اگر دو مخصوں کی طرف سے احرام باندھناہ اگر دو مخصوں کی طرف سے احران باندھ کر جج کیا تو دونوں بیں سے کسی کا بھی تج ندہوگا تج کرنے والے کا ہوگا اور ان جے کو کسی دونوں کاروپیدوا کس کرنا پڑے گا اور نج کرنے کے بعدیدا فقیار نہ ہوگا کہ اس نجے کو کسی ایک کی طرف سے متعین کردے۔

مسئلہ آ اگر کسی خف نے تمرعاً بدون تھم کے دواجنبی آ دمیوں کی طرف سے بااپ دالدین کی طرف سے ایک احرام بیں نبیت کی ، تو احرام کے بعد افعال کرنے سے پہلے یا بعد فراغت کے اگر کسی ایک سنے لیے اس حج کو کر دے تو درست ہے ، کیونکہ میں جج اداکرنے والے کا ہوا ہے اس کو افتیار ہے جس کوجا ہے تو اب بخش وے ، خواہ ایک کوخواہ کو دلوں کو۔

۸۔ مرف آیک ج کا احرام باندھناہ اگر اول کی مخص کی طرف ہے احرام باندھا اور پھر
 دوسرا احرام اپنی طرف ہے بائدھ لیا تو آسر کا تج نہ ہوگا جب تک کہ دوسرے احرام کو خرک نے کہ کے دوسرے احرام کو خرک نے کہے۔

و فود ما مورکا آ مرکی طرف سے مج کرنا جب کرآ مرنے کی خاص فخص کومتعین کیا ہو، اگر ما مورکی عذر کی وجہ سے دوسر فخص سے مج کرائے گا تو ج نہ ہوگا اور دونوں ضامن ہو تئے ، ہاں اگر آ مر نے اختیار دیا ہو کہ خود کرنا یا کسی سے کرا دیتا تو ہوجا نیگا۔اور آ مرکیلئے مناسب بھی ہے کہ مامورکوا فتیار دید ہے تا کہ عذر کے وقت دوسرے سے کرائے۔

ا۔ امورمَعین کامتعین ہونا، اگر آ مرنے اس طرح متعین کیا ہے کہ فلال فخص جج کرے ووسرانہ کرے، اگروہ فلال فخص مرکمیا تو کسی دوسرے کا جج کرتا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر فقط فلال کانام لیا اور ووسرے کی تفی ہیں کی اور فلاں مرکمیا اور کسی دوسرے سے جج کرودیا تو جائز ہے۔

ا اس سے دالدین کا فرض فی ساقط نہ ہوگا بلکہ باشرائط کرانا ہوگا۔ (شیرممہ)

المعلم النجاج المراس

مسئلہ ہ :اگر کسی نے وصیعہ کی کہ فلاں تج کرے اور فلاں نے تج کرنے سے اٹکار کیا آلاد وصی نے کسی دوسرے سے نج کرایا تو جائز ہے اورا گرا نکارٹیس کیا اور پھر بھی کسی دوسرے سے کرایا حب بھی جائز ہے۔

ئىبدلىنىرىنو كى

اا۔ آ مرکے وطن سے جج کرنا ہ اگر تہائی مال بیں گنجائش ہو، ورند جس جگہ سے میغات سے پہلے سے ہو سکے وہال سے کرادیا جائے ،اگرا تنا بھی نہ ہوقہ وصنیت باطل ہے۔

ا۔ سواری پرج کرنااگرتہائی مال میں مخوائش ہو، اگر کسی نے پیدل کچ کیا تو آ مرکا کچ ادانہ ہوگا اور مامور پر روپے کی والہی خواجب ہوگی ، ہاں اگر خرچ کم پڑ کیا اور پھر بیدل جلاتو جا تزہے۔

مسئلہ ۲: خرج میں اور سواری پر چلنے میں اکثر کا اعتبار ہے ، اگر اکثر رو ہیے آ مر کا خرج کیا یا اکثر راستہ سواری پر چلاتو فرض اوا ہوجائے کا ور زنہیں ۔

۱۱- هج یا عمره جس چیز کا تھم کیا ہے اس کیلئے سفر کرنا ،اگر جج کا تھم کیا تھالیکن ، مورنے اول عمر ہ کیا بھرمیقات پرلوٹ کرائ سال یا آئندہ سال جج کا احرام باندھا تو آ مرکا جج نہ ہوگا۔

سمار آمرکامیقات ہے احرام باندھناء اگر مامور نے میقات سے عمرہ کا حرام باندھاا ور مکہ معظمہ جاکر حج کا احرام باندھااور حج کردیا تو آمرکا حج اوانہ ہوگا۔

10۔ آمری خالفت مذکرنا ، اگرا مرنے افراد یعنی صرف جج کاظم کیا تھا اور مامور نے تھے کیا تو مخالف ہوگا اور منان واجب ہوگا اور تج ہامور کا ہوگا۔ ای طرح اگر قران کیا تو بھی مخالف ہوگا اور صان دینا ہوگا۔ البتہ قران آمری اجازت ہے کرنا جائز ہے ، لیکن وم قران اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ آمر کے روپے سے دینا جائز نہیں اور تہ ہے گرنا اجازت سے بھی جائز نہیں اگر اجازت سے تبخ کرے گا تو کو مامور پر ضان نہوگا لیکن آمریکے گا تو کو مامور پر ضان نہوگا۔

ل روپیری والیسی تب اوازم ہے جب کہ مطلق نئے کا امرینا ہو اورا گر پیدل طلنے کی اجازے دی ہوتو وہ نئے آ مرکا نقلی ہوگا اور نفقہ کی طانت اوازم ہوگی کیونکہ اس کے امر سے پیدل نئے کیا ہے "صحوب الصحناد" و "رد الصحناد" و "اوشاد المساوی" المی مناسک الاملا علی القادی و "غنیة الناسک" (شرکم) ع نئی بدل کرنے والے کوآ مرکی بلا اجازے تو تمتع کرنا کسی کے زو کے بھی جائز نیس، لیکن اگر آ مرتبع کی = الماركة الماركة

ا۔ مامور کائج کوفا سد کرنا داگر دقوف عرف سے پہلے جماع کر کے تج فاسد کر دیا تو آمر کا گی۔ ادا نہ ہوگا اور منمان واجب ہوگا اور فاسد کی قضا اپنے مال سے واجب ہوگی اور جج قضا بھی مامور سے ہی دائع ہوگا آمر کا تج اس سے ادانہ ہوگا۔ اور آمر کے لیے اگر جج کرنا جا ہے تو اور نج کرنا ہوگا جج قضا کانی نہ ہوگا۔

ے۔ ج کافوت نہ ہونا ، اگر ج فوت ہوگیا تو آ مرکا ج نہ ہوگا۔ اور اگر مامور کی ستی یا کام کی وجہ سے فوت وجہ سے فوت ہواہ ہے تو ضان واجب ہوگا اور اگر کسی آسانی آفت کی وجہ سے فوت ہوگیا تو ضان نہ ہوگا۔

۱۸ مراور مامور کامسلمان جونا، وصی کامسلمان جوناشر طفیل ...

آ مراور مامور کا عاقل ہوتا ، اگروسی ہوتو وسی کا عاقل ہونا بھی شرط ہے۔

۲۰ مورکواتئ تمیز ہونا کہ حج کے افعال کو مجمتا ہو۔

مسکلہ 2: اجرت پر ج کرنا کرانا جا تزنیس ،اس لیے ایسے الفائل ج کا تھم نہ کرے کہ جس سے اجارہ سمجھا جائے ،کیل اگر کسی نے اجرت پر ج کیا توجع کا تو مرکا ہی ہوگا اور ما مورے اجرت واپس لی جائے گی اور بقدرخرج ج کرنے والے کوروپید دلایا جائے گا۔

= اجازت وید ی بعض علیاجاز کمتے ہیں، گرختنین کی رائے ہی ہے کہ تج بدل واسلے کو آسرکی اجازت وید یہ کہتے بدل واسلے کو آسرکی اجازت ہے ہمی تہتے کرنا جا ترفیق مرکا جازت ہے کرے گاتو کو جنان ند ہوگا لیکن آسرکا تج اوا نہ ہوگا ، اہم النا سکن ماعلی قاری بہینے نے شرح "لیاب" میں حضرت موان دشیدا جمصاحب انگوی (جمینے) نے "زید قالمنا سک" بھی عدم جواز بی اور حضرت الاستاذ موان ناظین احد سا حب جہا جرمد فی بھینیش ارح سنن الی واؤد بھی عدم جواز بی کا فتو تی وہے تھے۔ اس لئے تے بدل والوں کو تحض مہولت اور احرام کی طوالت سے بہتے کے لئے تمنع کرے آسرے تی کو خراب مذکرتا جا ہے۔ اور آسرکو جا ہے کہ بدل کرنے والے کو فامی طورے دایت کروے کرتی مذکرے (سعیدا جرغ فرار)

ا قبال في "رد السمختار" وانما جاز الحج عن المحجوع عنه، لانه لما يطلت الإجارة بقى الامر بالحج لتكون له نفقة مثله، وليس هذه النفقة يستحقها بطريق العوض بل يطريق الكفاية، لانه فرغ نفسه لعمل منتقع به المستاجر، هذا وما في "اللباب" و "الدر" : لا يجوز حجه عنه، فخلاف ظاهر الرواية وفي شرح "اللباب" للقارى بعد ماتكلم على المسالة: وفي=

مسئلہ A: جس فخص نے اپنا حج نہیں کیا اگر دہ کسی دوسرے کی طرف ہے جج کرے تو جج « ہوجائے گالیکن مکروہ ہے۔'

مسئلہ ہ: عورت کوم دکی طرف ہے باعورت کی طرف ہے جج کرنا جائز ہے اگر محرم ساتھ ہوااور شوہراجازت دے جمرمردے کرانا افضل ہے۔

مسكله • ا: ایسے خص سے جج كرانا افضل ہے جوعالم باعمل اور مسائل ہے خوب واقف ہو اوراینا مج فرض پہلے کر چاکہو۔

مسكلدان مرائق (بعن جوقريب البلوغ مو) ع جج كرانا جائز بي يشرطيك موشيار مواور مساکل واحکام کو بھتا ہو،لیکن مراجق سے حج کرانے میں بعض فقیما کا اختلاف ہے،اس لیے اختياط يدب كدمرابق ي حج نه كرايا جائے.

مسکلہ 19: غلام اور با تھ کی سے مولی کی اجازت سے حج کرا تاجا کڑے بھیکن تکروہ ہے۔ **مسئلہ ۱۳ ا**اگر مامورے حج اپنی کوتاہی ہے فوت ہوگیا تو مامور پر صفان واجب ہوگا ہمینن ا كرآ ئنده سال این رو بے سے مركا مج اداكر دیگا تو آمر كا فج كادا بوجائيگا اوراگر مامور نے كوئى کوتا بی آئیں کی توصفان داجب ندہوگا چھرد وسرے سال آ مرکی طرف تھے جج کرو ہے۔ مسئلة ١٢: دم احصاراً مرك مال عدد مسكل عد

= "الكفاية" لو استاجر للحج عنه من الميقات وقع المحج عن المحجوج عنه في رواية الاصل عن ابي حنيفة يَتَهُمُونِه كان يقول شمس الاقمة السرخسي وهو المقتهب. واللَّه اعلم.

ال علا كتبته بين كساس برمكه بمرحه ينتي كرابنا هج بهي فرض بوجائ كا ادراس كود بال تغبر كرة كنده سال اپنا هج كرتا واجب ہوگا: ورید شکل ہے،اس احتیاط بیت کدایے تحص سے نج ندکرا یاجادے۔

بل تقهم کی صورت بھی پہلے فوت شدہ کی تفا کرے، پھرآ مرکاج کرے بیعی آئے ئندہ سال تو فوت شدہ ج کی قضا کرنی ہوگ واس کے بعد آ مرکا مج کرے اور ما مور پر دونوں با تول بیس ای ایک فارم ہے یا تو آ مرکا مج کرنا بإاس كاروبيه والوس كرناجو كابه

ع چونکماس پرهال نیس بوقع کرنا بھی اس پرااز منیس ب-رباید کمای عدی حرج کرایا جائے یااور کسی ے؟ بيوراءُ كيارائ پر ہے۔ وحمليہ قضا ما فاته ويستانف الحج عن المبيت، وحاصله ان علي الوراثة الاحجاج عن المهت من ماله، وعلى المامور حج آخر عن الميت بماله، قصاء لما نزمه بالشروع.  ئىدلىكتراكا 🎇

مسئلہ 10: میت کی طرف سے کدھے پرسوار ہو کر حج کرنا مکروہ ہے جبکہ مسافت اور مشعت زیادہ ہواوراونٹ برکرنا گھوڑے اور فچرسے افغال ہے۔

مستلمة انديل موز ، موالي جهاز ، بحرى جهاز يرج كے ليے سفر كرنا جائز ہے۔

مسئلہ کا: جس سال آ مرنے ج کا تھم کیا اس سال نیس کیا بلکہ دوسرے سال کیا تو آ مرکا جج ہوجائے گا در مامور پر منمان واجب نہ ہوگا۔

مستلمہ ۱۸: ج کے بعد ہا سورکو آ مر کے وطن لوٹ کر آ نا افعنل ہے ، اگر مکہ کمر مدیس رہ کمیا تب بھی کچھ جرج نہیں ۔

### ج بدل كرنے والے كے ليے سفرخرج:

مسئلہا: ج بدل کرنے والے کو اتنا خرج ملنا جاہے کہ آمرے وطن سے مکہ مرمہ تک جانے اور وائس آنے کومتوسط طریق سے کانی ہو، کہ نہ تگی ہوا ورنے فعنول خرچی۔

مسئلہ تا: مصارف علی سواری، روئی، گوشت ، سالن بھی ، چراغ کا تیل، احرام ، احرام کا لباس ، پانی کا سامان ، سفر کے کپڑے، کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے صابون ، حمالی و کیرہ کی مزدوری ، حمال کا کرایہ حفاظت کا کرایہ اور جس شے کی ضرورت ہو، مامور کی حیثیت کے مطابق سب داخل ہیں اور آ مرکے مال سے بلائٹی وفعنول فرچی کے ذکورہ افرا جات علی فرج کرنا جا کڑے۔

مستلمہ ان امورکو آسر کے مال سے کسی کی دعوت کرنی یا کھانے ہیں شریک کر لینا یا صدقہ دینا یا قرض دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر آسر نے ان سب چیز دل کی اجازت دی ہوتو جائز ہے۔

مسئلم ما: اگر مامور کے پاس اپنامال نہ ہوتو آ مرکے مال سے وضواور قسل جنابت کے لیے پانی خریدنا جا کزئیں بلکہ تم کرے، ای طرح آ مرکے مال سے بچھنے لگو انایا دواکر ناہمی جا تزئییں، محرفقید ابواللیٹ بھنٹی نے ہراس چیز شی آ مرکا مال صرف کرنے کو جا تزکیا ہے، جس کو عام طور سے خاج کرتے ہول۔ اور '' ذخیر ہ' میں اسی کو مخار تکھا ہے۔ مگر پھر بھی احقیاط ہے ہے کہ آ مرسے ہر چیز میں صرف کرنے کی اجازت لے لے بنا کہ تکی اور مواخذ ہنہ ہو۔ ا

لِ بِلَدَ الرَّوْجِائِ كَدَامُورُ وَفَقَدَعَ كَادِ مِدَاوِدِ جِواسِ مِدَاكُورَ مِن وَمِياسَ وَبِيدَرُونَ مَا كَدَاسَ وَبِرَطْرِحَ مَرَحَ جَ

عُمِلُكُمْ إِلَا كِي

مسئلہ 3: راستہ بین کی جگرا گرفافلہ یا جہاز کے انظار میں قیام کرے قو خرچہ آمرے ہائی ہیں ہوگا اور اگرا نئی کمی ضرورت سے قیام کرے گا تو خرچہ امور پر ہوگا۔ ای طرح واپسی ہیں اگر جہاز یا قافلہ کی دجہ سے کئیں قیام کرے گا تو خرچہ آمر پر ہے اور اگرا پی ضرورت سے قیام کرے گا تو خرچہ آمر ہے جازیا قافلہ کی دجہ سے کئیں قیام کرے گا تو خرچہ آمر کے ہائی سے خرج کرنا ہوگا۔ جب وہاں سے چل دے تو پھر آمر کے ہائی سے خرج کرنا ہوگا۔ جب وہاں سے چل دے تو پھر آمر کے دائی سے خرج کرنا ہوگا۔ واپس مسئلہ لا: کسی نے جی کے بعد مکہ مکرمہ کو وطن بنانے کا ارادہ کر لیا اور آمر کے دطن واپس جانے کا ارادہ فری کیا ارادہ ہوگیا تو بھی آمر کے مال سے خرج نہیں اگرا کیک دوروز کے بعد پھر ارادہ بدل کیا اوروایس کا ارادہ ہوگیا تو بھی آمر کے مال سے خرج نہیں کر سکنا۔ اورا کر بلانہت اقامت کے پچھروز مکہ کرمہ بیں اتنا قیام کیا کہ عام طور پر قافلہ والوں کے خرد کی آئی مدت مقاد ہے تو خرچہ آمر ہی کے مال میں ہوگا اور اگر مدت مقاد سے زیادہ قیام کیا تو آمر کے مال سے نہوگا۔

مسکلہ ہے: اگر ذی الحب<sup>ہا</sup>سے پہلے کہ تحرمہ کافئی جائے تو بلا اجازت آ مرکے مال سے فرج کرنا جائز نہیں ، بلکہ ذی الحبرشروع ہونے کے دفت تک اسپنے پاس سے فرج کرے۔ جب ذی الحبہ شروع ہوجائے تو آ مرکے مال سے فرج کرے۔

مسئلہ ۸: اگر قریب راستہ چھوڑ کر بعید راستہ سے گیا، جس بیس فرچہ زیادہ ہوا تو اگر اس راستہ سے بھی جانج جاتے ہیں کو بھی بھی جانے ہوں تو مضا کھتے ہیں، سب فرچہ آ مرکے مال میں ہوگا اورا گررو بیےضا کع ہوجائے تو متمان بھی نہ ہوگا۔اورا گراس راستہ سے کوئی نہیں جاتا تو آ مرکی بلاا جازت جانا جائز نہ ہوگا۔

مسئلہ 9 : مامور سے اگر کوئی جنایت جائے تو دم جنایت اپنے مال سے دے، آ مرکے مال سے بلا اجازت دینا جائز نہیں ۔ای طرح اگر مامور نے قران یا تعقع کیا تو دم قران و تعقع اپنے مال سے دے، حج بدل والے کی طرف سے اگر قران ما تعقع بلاا جازت کرے گا تو مغان دا جب ہوگا۔

= کرتے میں مولت موادر صاب و کماب رکھنے کی تکلیف ندہ و البنتہ پر مُرور خیال رہے کہ یونظ ترج کے لئے ہودہ مامور کو بخشش ندکرے، کیونکہ د ھامور کی لحک ہوجائے گا تواس سے ج آمر کا جائز شدہ دکا بخوب اِدر کھیں۔ (شرجہ) اِل محرجیدا کہ پاکستان میں ج کے جاتا اپنے اختیار کی بات نہیں ، تو اس صورت شروح چدآ مرکے و سہب، جید کہ بعد والے سئلہ سے معلوم ہوتا ہے۔ **مسئلہ و ا**زاکر . مورج سے قارغ ہونے کے بعدا بی طرف سے عمر ہ کرے تو جائز ہے ، اس ے آ مرکے جج میں کچھٹھ نہیں آ تا لیکن عمرہ میں خرج اپنے بائں ہے کرے آ مرکے مال ہے خرج کرناجا کرئیں۔

مسكلمان جب تك مامور في احرام ندبا ندها بود آمرا بناروبيدوايس في سكن بارام باندھنے کے بعدوانیں نیں لے سکتا۔

مسلمة ا: في سے فارغ ہونے كے بعد جو كچھ نفتر ياجنس ، كيڑے اور سامان آسر كے مال سے بیجے ، وہ آ سریالہ سکے ور شکو واپس کرنالا زم ہے۔ اگر وہ اسکو بہد کردیں تولینا ورست ے اور آ مرکیلے متاسب ہے کہ مامور کو عام اجازت دیدے کہ جس طرح اور جس جگہ جا ہے

مسّلة ١٤: حج بدل وج نفل سے افضل ہے۔

**مسئلہ ہ**ا: آگریسی حاجی کی امداد کرنا جا ہے توالیے مخص کی اہداد کرنا اولی ہے جس نے <u>پہلے ج</u> ند کیا ہو، ہمقابلہ اس محض کے جو پہلے جج کرچکا ہو۔ کیونکہ جس نے جج نہیں کیا اس کا جج فرض ہوگا اور جو حج کرج کا ہے اس کانقل اور قرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہے تو فرض کی اعانت کا درجہ بھی نقل کی اعانت ہے زیادہ ہوگا۔

مسئلہ 10: هج بدل کرنے والا اگر راستہ میں بیار ہوجائے تواس سے لیے کسی دوسرے کو آسر کارو پیدے کرآ مرکی طرف ہے جج کے ہے بھیجنا جائز نہیں ، ہاں!اگرآ مرنے اجازت دی ہوکہ جس طرح جاہے کرنا وخود کرنا ناکھی دوسرے سے کرانا تو جائز ہے اورا جازے کی صورت میں دوسرے سے مج کرائے لے لیے اس پہلے مامور کا مریض ہوتا بھی شرط نہیں ، بلا مرض کے بھی دومرے کوبھیجا جائزے۔

مستلد ۱۷: حج بدل کرنے والے نے اگر غادم این خدمت کے لیے رکھا ہے تو اگر اس جیسی حیثیت والے لوگ اپنا کام خود کرتے میں تب تو آسر کے مال ہے خادم کی اجرت لیٹا جا رُنہیں اورا گرخود نہیں کرتے بلکہ خادم رکھتے ہیں ، تو آ مر کے ، ل ہے خادم کی اجرت لیمنا جا زُے۔

### حج کی وصتیت

جس شخص پرج فرض ہو چکا اورا داکرنے کا وقت ملا ہے لیکن اوائیں کیا اس پر بچ کرانے کی وصیّت کرنی واجب ہے، اگر بلا وصیّت مرج نے گانو گناہ گار ہوگا ،لیکن اگر جج فرض ہونے کے بعد ای سرل جج کوگیا ادر راستہ میں مرگیا تو اس پرج کرانے کی دستیت واجب ٹہیں۔

مسئلہ انگرمیت نے وصیت نہیں کی وارث نے یا بعنبی نے اس کی طرف سے جج کرادیا تو امام ابوحنیفد مُکافَّة فرمائے ہیں کہ چھوکوامید ہاں شاءاللہ میت کا جج ادا ہوجائے گا۔لیکن میت نے وصیت کی تھی تو بلاا جازت وارث کے جج فرض میت کا ادانہ ہوگا۔

مسئلہ ؟: اگر آ مرعاجز نے یا دارث نے مردہ کی طرف سے جج کرنے کا امرتو کیالیکن رو پہیے نہیں دیا تو بھی جج فرض اوانہ ہوگا۔ ہاں اگر مامور نے اپنے پاس سے روبیہ خرچ کیا اور پھر آ مر سے وصول کرلیا تو ہوجائے گا۔

مسئلہ سانہ جوشرا نظا حج بدرا کے جی وہ وصیت کے مطابق عج کرنے والے کے سے بھی ضروری ہیں۔

مسئلہ ؟ وصیف صرف تهائی مال جن ، فغر ہوتی ہے، اس نیے تهائی مال سے ج کرایا جائیگا، جاہے وصیف کرنے والے نے تہائی کی قید لگائی ہو یا نداگائی ہو۔ البند وارث اگر تہائی سے زیادہ وسے تواسے اختیار ہے۔

مسئلہ ۵: اگر تہا کی تڑ کہ ج کے مصارف سے زیادہ پانچ کے بعد پھھے بچاہے تو ورث کو واٹیں کر ناواجب ہے ،ان کی بلاا جازت ج کرنے والے کورکھنا جائز نہیں۔

مسئلہ انگر تہائی مال میں مخواکش ہے تو میت کے وطن سے تج کرانا چاہیے، یا اگر میت نے کسی مقام کو معین کر دیا تو وہاں سے حج کرایا جائے، چاہے وہ مقدم مکد مکر مدے قریب ہویا بعید ، ورند جس جگدے تہائی مال ہے ہوسکتا ہوو ہاں سے کرادیا جائے۔

مسكله عن اگرميت كاكوئي وطن نه بوتوجس جگه مراب و بين سے عج كرائے۔

مسکلہ ۸: اگرمیت کے کی وطن تھے تو جو وطن مکہ کرمدسے زیادہ قریب ہو وہاں ہے جج کرایا جائے ، جوزیا دہ دور ہواس سے نہ کرایا جائے۔

**مسلّدہ: وسی نے میت کے وطن کے علاوہ کسی دوسری مبلّہ ہے کچ کرایا حالانکہ تمائی مال** ے وطن سے جج ہوسکتا تھا تو وصی ضامن ہوگا اور بہ جج وصی کا ہوگا اور میت کی طرف ہے دوبار ہ جج کرانا ہوگا بلیکن اگر ریے جگہ جہاں ہے جج کرایا ہے میت کے وطن سے اس قدر قریب ہے کہ وہاں جاكراً دى دات سے يميلين والي آسكا بوميت كافح موجائيًا اوروسي يرمنون ند موكار

مستله و انهيت نے وصى سے كہا كہ جو محض ميرى طرف سے ج كرے اس كوا تامال دينا او وصی کوخود مج کرنا جا ترخییں ۔ اورا گرصرف بد کہا کہ میری طرف سے حج کرایا جائے اوراس سے زیادہ کچھٹیں کہا، توصی کواختیار ہے کہ خود حج کرے یا کرائے ، البتہ اگر وصی میں کا وارث ہے یا اس نے مال وارٹوں کے حوالہ کرویا کہ وہ جس سے جاہیں مج کرائیں تو اگرسب وارث بالغ ہوں اورا جازیت دیں توومی حج کرسکتا ہے ور زنبیں۔

مستلداً ا: ميت نے وصيع كى كداس ك مال سے فج كرايا جائے اورجو مال فج كے بعد فح رے وہ جج کرنے والے کو دیدیا جائے تو بدوصیت جائز ہے اور جج کرنے والے کو و میت کی رو ے وومال أصح قول كى بينا پر لينا جائز ہے۔

هستكة النارميت كى طرف سے ج كرنے والا بيار بوگيا اور سارار و بيغرج بوگيا تووهى بر اس کی واپسی سے لیےرو پر بھیجناوا جب جیس ۔

**مسئلہ ۱۳: میت ک** طرف سے حج کرنیوالا اگر دقوف عرف کے بعد مرجائے تو میت کا حج جوجا نيكاي

اگر مرانبیں کیکن بلاطواف زیارت کے واپس آھیا تو جنب تک مکد تمرمہ جا کرطواف زیارت ندکریگااس پرعورت علال ند بوگی اور وائیس جا کر بلا احرام این مال سے طواف کی قضا کرنی ہوگی ۔

مسئلہ ؟ انا گرآ مرنے اجازت دی کہ خرورت کے وقت قرض لے لیٹا میں اوا کر دوں گا ہو قرض لے لیناجائزے۔

**حستلہ ۱۵:** انگر مکہ بھر مدین یا مکہ بھرمہ کے قریب دہ پیرضائع ہو گھیا اور ما مورنے اسپے پاس ہے خرچ کیا تومیت سے مال سے لے سکتا ہے۔

ا کیکن اتمام کے لئے اگر مال ہے تو ترک طواف فرض کی جدیے یہ نہ بھیجتا ہوگا۔ (شرح لیاب) (شرمحمہ)

#### حج اورعمره کی نذر کرنا:

مسئلہا: ج یاعمرہ کی نذرکر نے ہے بھی ج یاعمرہ داجب ہوجاتا ہے، مثلاً کی نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پرج ہے، یاصرف بہ کہا کہ بھھ پرج ہے، تو ان الفاظ سے نذر ہوجائے گی اور پورا کرناواجب ہوگا۔

مسکلہ ؟ اگر کسی تے کہا کہ اللہ تعالی نے جھ کواس مرض سے شفادی ، یا میرے مریض کوشفا دی ، تو مجھ پر جج باعرہ ہے ، تو شفا ہونے پر جج یا عمرہ جس کی نذر مانی ہو، کرنا واجب ہوگا۔

مسئلہ عا: کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذیدا حرام ہے، یا احرام حج ہے، توجج یا عمرہ کرنا لازم ہے اور بیا ختیار ہے کہ حج کرے یا عمرہ کرے۔

حتیمیہ: چونکہ ، مطور پر نج یا عمرہ کی نذر کے مسائل کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے اس لیے ہم باقی مسائل کوچھوڑتے ہیں بوقت ضرورت علاہے دریافت کر لیے جائیں۔

### ہری کےاحکام

ہم کی: لہری اس جانور کو کہتے ہیں جس کوحرم میں فرئے کرنے کے لیے ہدید کے طور عالی ساتھ لے جاتا ہے تا کہ حرم میں اس کوفرئ کر کے حق کی رضامندی اور تو اب حاصل ہو۔ ساتھ لے جاتا ہے تا کہ حرم میں اس کوفرئ کر کے حق تعالی کی رضامندی اور تو اب حاصل ہو۔ بلدند: امام اعظم پھٹٹ کے نزویک اونٹ یا گائے اور بھینس کو کہتے ہیں اور امام شافعی وکھٹٹے کے نزدیک صرف اونٹ بھی کو کہتے ہیں۔

#### ہدی کے جانور:

مسکلہ انبری صرف بحری ، اونٹ ، گائے یا بھینس کی سم ہے ہوتی ہے اور کسی دوسری سم کے انوروں سے نہیں ہوتی ہسب ہے افضل اونٹ ہے چھڑ کائے ، بیک ، بھینس پھر دنہ ، بھیٹر ، بحری ۔ افضل اونٹ ہے چھڑ گائے ، بیک ، بھینس پھر دنہ ، بھیٹر ، بحری ۔ لے آئ کل بعدوست نی دیا کستانی تجائے ہدی ساتھ نہیں لے جائے ہیں ، اس ہدی کے اکثر احظام کی ان کو ضرورت موتی ہاں بھی مطرورت ہوتی ہاں بھی طور سے ہم نے بدی کے شیس ہوگ ، بحر بھی احکام ذکر کرد یے ہیں ۔ منی میں ، ایا منح بھی ، فرن کے قریب ، بحری اونٹ گائے سب فروفت ہوتے ہیں ۔ میں ، جس قد رضرورت ہوتی ہے جائے وہیں سے خرید لیتے ہیں ۔

مسئلہ تا: بھیٹر بکری دئیہ صرف ایک آ دی کی طرف سے جائز ہے اور گائے ، بھینس ، اونٹ میں سات آ دمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ ہو: ہدی کے لیے اونٹ پانچ سال کا اور گائے بھینس دوسال کی اور بھیٹر ، بکری ایک سال کی ہونی شرط ہے۔اس سے کم محروال جائز نمٹن ، البنتہ مینڈ ھایا دنیدا گرچھ ماہ سے زیادہ کا ہو اورا تنافر بہ ہو کہ سال بحروالوں میں آگر جھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والوں کواس میں اور سال بحروالوں میں فرق معلوم نہ ہوتو جائز ہے ، اگر ا تنافر بہ نہ ہوتو جائز نہیں۔

مسئلہ میں: اگر ایک بکری کی قیت گائے کے گوشت کے ساتویں صند کے برابر ہوتو ایک بجری افضل ہے اور گائے کے ساتویں صنہ کا گوشت ایک بجری سے زیادہ ہوتو گائے کا ساتواں حتہ افعال ہے۔

### بدى اوراس كى تىنى چىز كوكام ميس لا نا:

**مسئلہا: ہدی پر**سوار نہ ہونا ج<mark>ا ہیے ، البند اگر مجبور ہوا ور دوسری سواری نہ ہوتو سواڑ ہونا جا تڑہے۔</mark>

**مسئلة ؛ بدي پر يوجويهي ندلا دے ، البته مجبوري کی حالت بيں لا دنا جا ترہے۔** 

مسئلہ ہم: ہدی کا دودھ نہ نگا ہے، اگر ذرج کا وقت قریب ہواور دودھ کثریت سے ٹیکٹا ہوتو سرد پانی تفتوں پر چیزک دے تا کہ دودھ ٹیکٹا بند ہوجائے۔ اوراگر ذرج کا زمانہ دور ہواور دودھ نہ نکالنے سے نقصان ہوتو دودھ نکال کرفقر اپر خیرات کر دے، اگر خود پروے گایا نمنی کودے گا تواس کی قیت کا تقید متی واجب ہوگا۔

مسئلہ ہے: اگر مدی کے بچہ بیدا ہوتواس کو خیرات کردے یا اس کے ساتھ فرخ کردے ہیں بچیکا مسئلہ ہے: اگر مدی کے بچہ بیدا ہوتواس کو خیرات کردے یا اس کے ساتھ فرخ کے متب صدقہ کرے۔ اور مستحب بیہے کہ اس کوزندہ علی صدقہ کردے یا بڑنے کراس کی قیست خیرات کردے یا اس کی قیست سے ہدی خرید کرذیہ کردے اورا کر بچادہے ہاتھ سے مرجائے تواس کی قیست خیرات کردے۔

# W Chart

### ہدی کو کس طرح لے جائے؟

مسلما: بدى كوييچے ، الكنے كواسوق" كتب بيل اورة كے برى بكر كر كھين كر لے چلنے كوال قور" كہتے بيل اور سوق ، قود سے افعال ہے۔

مسئلہ ؟ بدی اگرادن ، گائے ہواور قران یا تمتع یا عدر یانفل کی ہوتو اس کے گلے میں قلاوہ ( یعنی جوتے کا ہارڈ النا، یا چرہ کا تکزا، یا درخت کی چھال کا پٹد یا ندھنا ) اس پر جھول ڈ النے ہے۔ افضل ہے۔

مسئلہ ۳: بحری کے تلے میں قلاوہ ندوا لے، کیونکہ بھری کے تلے میں قلاوہ و النامسنون نہیں۔ مسئلہ ۶: دم احصار اور دم جنایت کے تلے میں بھی پٹر باندھنامسنون نہیں ،لیکن اگر باندھ دے ترجیحرج نہیں۔

مسکلیدہ: اشعار یعنی اونٹ کے کوہان میں اتنا ہلکا شگاف دینا کہ صرف کھال میں شگاف آئے اورخون نگل آئے اور زیادہ زخم نہ ہوجائز بلکہ ستحسن ہے، کیکن اگر زخم کی سرایت کا اندیشہ ہو بااشعار کرنانہ آتا ہوتو امام صاحب کے زویک اشعار مکروہ ہے۔

مسكله ٢ : بدى قر آن اورتشع اورنغل ادرنذ ركوعرفات ميں ساتھ لے جانامستحسن ہے۔

#### ذ بح اور نح كرنا:

مسکلہ ا: اونٹ کونح کرنا افضل ہے اور گائے ، بھری کوذئ کرنا افضل ہے۔ نحرکا مطلب ہیہ ہے کہ اور کا مطلب ہیہ ہے کہ اور کا دخت کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پاوئل با ندھ دیا جائے اور پھراس کی گردن ہر برچھی ماری جائے اور چاہے کا کر برچھی مارے ، مگر پہلا طریقۂ مسنون ہے۔ گائے بھری وغیرہ کو کھڑا کر کے ذک نہ کرنا جا ہے ، ان کولٹا کرنی ذرج کرنا مسنون ہے۔

مسئلہ میں ایک والے کوخودا پنی ہدی کوؤئ یا تحرکر نامسنون ہے، ہاں ااگرخور تبیس کرسکتا تو کسی دوسرے سے کرائے۔

مسئلہ ہو: دم قران اور تمتع کوایا منج کے علاوہ اور کی دن ذئ کرنا جائز نہیں ،اگر پہلے کر دے گا تو معتبر نہ ہوگا۔اورا گرایا منج کے بعد کرے گا تو ہوجائے گالیکن دم تا خیر واجب ہوگا۔نظی ہدی کو

المام تحريس ذاع كرناشر أنبيس ،البنة الفلل ب-

مستلدا اندرى بدى كوتهامسال مين جروقت وزع كرنا جائز ب-

مئلہ ، بدی کے سب اقسام کے لئے جرم میں ذیح کرنا شرط ہے، جرم سے خارج ذیح کرنا جا کرنیں اور کی کی خصوصیت تیں، جرم میں جس جگہ جا ہے ذیح کرے۔

### ہدی کے گوشت کی تقتیم اور خود کھانا:

مسکلیا: دم قران اور تنتی میں سے کھانا مستحب ہے اور نظی بدی اگر جرم بیں پیچی کرؤن کے ہوتو اس سے بھی کھانا جائز ہے اور دم جنایات اور دم احصار اور دم نذر سے ندخود کھانا جائز اور نہ مال داروں کو کھلانا جائز اور نقلی ہدی بھی اگر جرم تک نہ تینی ہوا ور راستہ بیس و نے کی گئی ہوتو اس میں سنت ہدی والے کو اور مالداروں کو کھانا جائز نہیں ،اگر کھائے گاتو ضال و بنا ہوگا۔

مسئلیرا: بدی کا گوشت مساکین پرقربانی کے گوشت کی طرح تنتیم کرنا جا ہے اور مساکین حرم بی کو دینا ضروری نہیں غیرحرم کے مساکین کو بھی وینا جائز ہے، تحرحرم سے فقیروں کو وینا افضل ہے۔

مسکلیہ ؟ جس بدی کا گوشت کمانا ما لک کو جائز ہے اس کا تہائی گوشت فقیروں کودینامستخب ہے اور جس کا گوشت ما لک کو کھانا جائز نہیں اس کا سارا گوشت تقدق کرنا واجب ہے۔

مسکلیم : بدی کی کھال،جھول ،مہارا در کیل وغیر ہ سب صدقہ کر دے قصاب کی اجرت میں بدی کا گوشت یا کھال وغیر دوینا جائز نہیں ۔قصاب کو ہدیہ کے طور پر گوشت دینا جائز ہے۔

مسئلہ ہے: کھال کو بیچ نیس ، یا تو کسی کودید ہے لیا اسپنے کا میں لائے۔اورا گرزی وی تو اس کی تیت صدقہ کرنی واجب ہے۔

### جن عيوب كي وجه سے مدى جائز نہيں:

مستلها: جس جانور کی قربانی جائز نہیں ،اس کی ہدی بھی جائز نہیں۔

مستلمة: جوجانوراندها يا كانامو، يالك آكوك تنبائي روشي ياس يزياده جاتي ري مويا

لے اپنے کام میں لا نااس ہوں کی کھال کوجائز ہے جو کہ قران یاشتع یانغل کا ہو، ندوم جنایت ومنذ ور۔ (شیر محمہ )

<sup>-</sup> INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCAR-INCA

ا یک کان تهالی یه تبائی سے زیادہ کٹ سیا ہو، یا تہائی ؤم یا ناک یا چکدی ( و بنے کی دم کی چر آبی ؟ کٹ ٹی ہو، تواس کی ہدی جائز نہیں۔

مسلِّه الرَّا تَالنَّكُوا جَانُور ہے كەصرف تين يا دَل ہے چلنّا ہے، چوقعا يا دَل زيين برنبين رکھا جاتا، یا رکھا جاتا ہے لیکن اس ہے چل نہیں سکتا تو اس کی بھی ہدی جائز نہیں۔اورا گر چو تھے یاؤں ہے بھی سہارالگا کر چان ہے گونگڑا کر چانا ہے تو وہ جائز ہے۔

**مسئلہ ہم:** جس جانور کے دانت نہ ہوں ادر جارہ کھا تا ہوتو اس کی ہدی جائز ہے <sup>4</sup> اوراگر حاره ندکھا تا ہوتو جا ئزمبیں۔

مسلمه: جس م نورك بيدائش على دونول بالككان نيس باس كى بدى ما كزنبيس اورا ً رکان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی ہدی جائز ہے۔

مسللہ ان جس جانور کے بیدائش عل سے سینگ خبیں ، یا سینگ تھے نیکن ٹوٹ مسے ہیں تو اس کی مری جائز ہے کیکن اگر گودے تک فوٹ میکھڑ جائز نہیں۔

مستلد کا خصی کی بدی جائز بلک افضل ہے۔

**مسئله ۸** نبالکل دیلااورمریل جانورکه جس کی بریون میس بالکل مغز( گودا) ندر باهواس کی ہدی جائز تہیں اور اگرا نٹازی دہ و بلانہ ہوآہ جائز ہے۔

مسئلي**ة** : نظني جس بين نراور ماده دونون علامتين موجود بيون اور بهينگا اور خالص پليدي کھانے والا جانور مدی میں جائز جہیں۔

مسکلیه ان یاگل اور خارش والے جانور کی بدی جائز ہے جب کدمونا تاز و ہواور جارہ کھاتا ہواورا گروبلاہے یا جار ہبیں کھا تا تو جا ئزنہیں۔

مسئلها الابيد مريض جانور كدجياره كها تابهواه رجو جانورگانجن بهوائ كي بدي جائز ہے، ليكن اگر جلدی بچه پیدا بونے والا بوتو مکروہ ہے۔

إِ قَالَ فِي "الْغَنية"؛ واما الهتماء وهي اللتي اسنان لها فان كانت ترعى و تعتلف جاز والا فلا كذا في "البدائع" وهو الصنحيح كذا في "محيط" المسرخسي ذكره في "الهنفية" وغيره. وقال في "المباتب": ولا يجوز المريضة التي لا تعتلف واللتي لا اسنان لها، وقال القاري في شرحه: اي سواء تحلف اولا، و في رواية بجوز اذا كانت تحلف وهو الاصح. ("عيماتم)

مسئلہ ان آگر بھری کا ایک تھن شہویا کی جہتے ہارا گیا ہوا در ایک موجود ہوتو اس کی بدگی جا ترنبیں ادر گائے بھینس اور اونٹی کا ایک تھن شہوتو جا تزہوا در اگر و دھن نہیں ہیں تو جا ترنبیں۔ مسئلہ ان جس جا نور کا ایک ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہواور جوجا نور بچے کو دو دھ نہ پاسکتا ہواور جس بھری کے ایک تھن کا دودھ خشک ہو گیا اور جس اونٹی اور گائے کے دوخشوں کا دودھ خشک ہوگیا ہواس کی بدی جا ترنبیں۔

مسئلہ ۱۳: جوجانور جماع (جفتی) ہے عاجز ہواورجو بچہوسینے سے بعیدزیادہ عمر ہونے کے عاجز ہواور جس کے بلاکسی وجد کے وود صندائر تاہو، اس کی ہدی جائز ہے۔

مستكده ا: جس جانوركاكان جرابوابو، ياكان يسسوراخ بوراس كى بدى جائزے:

مسئلہ الن عبوب کی وجہ سے ان جانوروں کی ہی اس وقت جائز نہیں ہے جب کہ یہ عبوب اس وقت جائز نہیں ہے جب کہ یہ عبوب اس جانوروں کی عبوب اس جانور میں اور جس کے مثلاً وَرَحَ مِنْ وَتَ اِن مِن وَلَى عبیب بیدا ہوجائے مثلاً وَرَحَ کرتے وقت باؤں اُوٹ کی اور میں جھری لگ کئی تو جائز ہے۔

مسئلہ کا: عیب دارجانور بدی کے لئے خریدااور پھروہ عیب جاتار ہاتواس کی بدی جائز ہے۔
مسئلہ کا: اگر مجھ سالم جانور خریدا تھا لیکن بعد میں ذرح سے پہلے کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا
جس کی وجہ سے بدی جائز نہیں ، تو اگر یہ ہدی واجب ہے تو اس کے بدلہ دوسری بدی واجب ہوگ
ادر عیب دارکوا ہے کام میں لا نا جائز ہوگا۔ اورا گرفطی بدی ہے یا کسی جانور کو مین کر کے نذر مائی تھی
تو وہ عیب دار بھی جائز ہے جا ہے اس کو عیب ہی کی حالت میں خریدا ہو یا بعد میں بیدا ہوگیا ہو

### جواز ذرمح كى شرائطا:

ہدی کے اوا ہونے کے لئے بیشرطیں ہیں:

ا۔ قربت اور تواب کی نیت سے ذرج کرنا ، اگر محض کوشت کھانے کی نیت سے ذرج کرے گات ہوگئی۔ گات ہوگا ور ہدی اوا بھی ند ہوگئی۔

۲۔ ہدی کی نیت ہے ذائع کر نا، تا کہ قربانی ہے متناز ہوجائے ، یلکہ خاص طور ہے جس قتم کی ہدی ہے اس کی نیت کرنا بھی شرط ہے ، کیونکہ ہدی کی بہت کی تعمیس ہیں اس لئے

ذرَج کے وقت متعین کرے کہ یہ ہدگ قران ہے یا تہتا دغیرہ ہے۔ اگر بلامتعین کھے ذرج کرے گا تو کافی ندہ وگا۔اورا ھیارنیت کا ہے زبان سے کیئے کا اعتبارتیں اور ذرج کے وقت نیت ہونا شرط ہے، بعد کی نیت کافی نہیں۔ ہاں! گرفز یدنے کے وقت ای نیت سے خریدا تفااور ذرج کے وقت نیت نہیں کی تو پہلی نیت بھی کافی ہے۔

سو۔ وَنَ کے وقت یا ذِن کے پہلے برافس کیٹر بسم اللہ پڑھنا، ذِن کرنے والا اور چوشخص چھری نیر ہاتھ رہے دونوں کیلئے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ اورا گران دونوں میں ہے کوئی بسم اللہ چھوڑ دے گا تو ذیحے حلال نہ ہوگا آگر چہ یہ بچھ کرچھوڑ اہو کہ ایک کاپڑھنا کافی ہے۔ مسکلہ ازا گر بسم اللہ پڑھی اور جالور چھوٹ کر بھاگ کیا اور پھروہ ہار ، پکڑ کرؤئ کرنے کے النے لٹایا، تو دو ہارہ بسم اللہ پڑھی ضروری ہے ، پہلی بسم اللہ کافی نہیں ہوگی۔

مسئلیما: جانورکوئٹایا وربسم اللہ پڑھی اور جو چھری اس وقت باتھ میں تھی اس کو پھینک دیا اور دوسری چھری سے ذرمح کیا تو جائز ہے۔

مسئلہ علی اگر بھی اللہ پڑھ کرکوئی عمل قلیل (تھوڑا ساکام) کیا مشلا : تھوڑی ہی بات چیت کر لی یا ایک نظر کام ) کیا مشلا : تھوڑی ہی بات چیت کر لی یا ایک نظر کھا اوراس کے بعد قرائے کیا ، تو بہلی بھی اللہ کا ایک ہوا ہی ہو اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہوا ہی ہے اورائی مسئلہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہوا ہی ہے اورائی دللہ اورائی دللہ اورائی دللہ اورائی ہوگا اور اللہ ہوگا اور فرائے ہوگا اور فرائے کے وقت مستحب بدالفاظ ہیں۔ بہنسم اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ ہے

مر جانور کامموک ہونا بھی شرط ہے، آگر کمی کی بکری بلداجازت باپتوری سے ذرج کردی تو آگر اس کی زندہ ہونے کی حالت میں جو قیمت تھی ووما لک کو دیدی تو جائز ہے گو گئاہ گار ہوگا اور آگر ذرج کے بعد کی قیمت لگائی تو جائز نہیں۔ای طرح آگر کوئی بکری خریدی اور ذرج کردی ،اس کے بعد کسی دوسر کے خص نے دعویٰ کیا کہ بیہ بکری تو میری تھی ہینے والے کی نہی ، تو آگروہ اس نیچ کو جائز رکھے تو جائز ہے اور اگر وہ جائز ندر کھے تو جائز نہیں۔

ل اور جو محض چھری پر ہاتھ مندر کھے فقط جانورکولٹانے اور پکڑنے میں مدد کرے تو دہ اگر بسم اللہ ندیز سے تو کیکھے حرج نہیں۔ (شیرچمہ) المعلم العماع العمام العماع العمام العماع العمام العمام العماع العمام العمام العمام العمام العمام العمام العمام

هستله ۵: کسی کا جانورتهارے پاس امانت تھایا ہا تگا ہوا تھا یا کرایہ پر تھا اور اس کو ہدی میں آ ذرج کر دیا اور اس کی قیمت دیدی تو جائز نہیں ۔

مسکلہ ۱: اگر دوآ دمیوں نے مطی ہے ایک دوسرے کی ہدی کوا پی طرف ہے ذریح کردیا تو ہر ایک کی ہدی اس کی طرف ہے ہوگئی اور دونوں پر حمان بھی ٹیس، ہرایک اپنی اپنی بدی کو ذری کے بعد لے لے۔ اور اگر دونوں کو کھانے کے بعد معلوم ہوا تو ہر ایک دوسرے سے معاف کرائے ، اگر دونوں معاف نہیں کرتے تو ہرایک دوسرے کو گوشت کی تیت دیدے اور اس کو صدقہ کردیا جائے۔

### بدى كاضائع اور بلاك بوجانا:

مسئلہا: اگر بدی راستے میں جرم میں واخل ہونے سے پہلے یا وقت معین سے پہلے مرنے کے قریب ہوجائے تو اگر تفلی بدی ہا وراوش ہے تو اس کو کر سے اورا گرگائے ویرہ ہے تو فرخ کر سے اورا گرگائے ویرہ ہے تو فرخ کر سے اورا گرگائے ویرہ ہے تو فرخ کر سے اور گرشت کو تفرا کو دید سے بخود مالک اورا میں آدی نہ کھائے ، اگر خود کھائے گایا کسی امیر کو کھلائے گاتو قیمت کا صدقہ واجب ہیں۔ اگر فقرا کو خون نگارے اور گائے وغیرہ کو بھی و نے مہاں موجود تہ ہوں تو اون سے مقلادہ (پٹہ) کو اور کو ہان کو خون نگاد سے اور شاتی ہدی ہوئے ہیں و نہرے اس کا محل میں موجود تہ ہوں تا گو ہوں تگادہ کے سیاس ہائے کی علامت اور نشائی ہے کہ بیالی ہدی ہوئے ہی مجن کا کھانا صرف فقرا کو جائز ہیں ، مالدار کو جائز نہیں ہے۔ اس طرح اگر واجب معین ہو یعنی کسی مجن کا جانور کی نذر کی جو تو اس کے بدلہ میں دو سری ہدی واجب ہوگا۔

مسکلیا: اگر بری میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوجائے جس کی وجہ سے بدی جائز نہ ہو، مثلاً: تہائی سے زیادہ کان یادم کٹ گئی ہو اگر نفلی ہری ہوتو اس کے قائم مقام دوسری ہدی واجب نبیں ای کوڈ نے کردے اورا گرواجب ہوتو اس کے قائم مقام دوسری ہدی کرے اور پہلی کو جوجا ہے کرے۔

مسئلہ ۱۳ اگر مدی حرم میں پیٹی کر ایا منحر سے پہلے ہلاک ہوجائے تو اگر نفلی ہدی ہے ادر نقصان بہت آ گیا ہے تو اس کو ذرع کر کے گوشت فقر اپر تقتیم کردے ،خوداس سے نہ کھائے اورا گر تھوڑ اساعیب ہے تو اس کو ذرع کر کے فقر اکو دید ہے اورخود بھی کھا سکتا ہے۔

مستلم الكريدي چوري ہوگئ ياتم ہوگئ اوراس كے بجائے دوسرى بدى خريد ل اوراس كے

گلے میں قلاوہ (پند) ڈال کر ترم کی طرف متوجہ کیا اس کے بعد پہی ہدی ال گئی تو دونوں کو ذراع کرنے افضل ہے اور بیہ بھی جائز ہے کہ پہلی ذرح کرے اور دوسری فروخت کردے یا دوسری کو ذرح کردے ادر بہلی کوفروخت کردے بہلین آگر دوسری کو ذرح کیا اور پہلی کوفروخت کیا تو آگر دونوں کی تیمت برابر ہے تب تو اس پر بچھوا جب نہیں اورا گردوسری کی قیمت کم ہے تو جس قدر پہلی کی قیمت زیادہ ہے دوصد قد کرے۔

### مدى كى نذركرنا:

مسكلمان تذرا ورمنت ماسنے سے بھی بدی واجب ہوجاتی ہے۔

مسئلہ اگر کئی نے کہامیر ساویر بدی ہے، یااللہ کے دائسے میر سے اوپر ہدی ہے، تو نذر ہوگئی۔ یا نذر کی نیت سے میکہا کہ اگر فلان کام کروں تو ہدی دوں گا ، تو نذر ہوجائے گی۔ اورا کر کسی خاص جانور کی نیت نہیں تھی تو ایک بکری لازم ہوگی اورا گراونٹ یہ گائے کی نیت تھی تو جس چیز کی نیت کی ہے دہی واجب ہوگ۔

مسئلة انذرك بدى ب ما لك كوخود كهانا اورامير كوكها ناجا ترجيس

مسکلیہ: نذرکی ہدی کوترم کےعلاوہ ادر کی جگہ ذرئع کرناجائز نہیں جرم میں جس جگہ جاہے ذرج کرے،البتہ! کرایام تحربوں تومنی میں ذرج کرنامسنون ہے۔



## (5.00 PS

#### متفرقات

#### تبركات:

حرم کی مٹی ، پھر ،خٹک لکڑی وراؤ قرا کا حرم سے باہر تکا لٹااورا ہے گھر لا ناجا تر ہے ، بشرطیکہ حرم کی زمین میں کسی فتم کا نقصان نہ ہو۔البتہ امام شافعی بیٹو کئر ویک جرام ہے ۔اور بیت اللہ میں سے تھوری مٹی تنہ کا لا ناجا کر ہے ، بشرطیکہ کی قتم کا مٹی اٹھانے سے نقصان نہ ہو۔اور علامہ ابن و بہان بیٹلانے بیت اللہ ہے مٹی اٹھانے کو منع کیا ہے ، کیونکہ جالل لوگ اگر و را و را ی بھی مٹی اٹھا کی بیٹر ہے۔

مسکوا: بیت اللہ کا برانا غلاف جولوگ تمرک کے طور پر لاتے ہیں اس کا بیتھم ہے کہ اگر بیت اللہ کا است بنایا جاتا ہے تو اس کا احتیار باوشاہ وقت کو ہے، جاہے اس کو بی کر بیت اللہ کی ضرور بات میں صرف کرے، یا فقر اکو ویدے یا کسی خاص فض کو ما لک بنادے اور ان لوگوں سے پھر دو مرسے لوگوں کو فرید نا جا تز ہے۔ اور اگر اوقات سے بنایا جاتا ہے تو واقف کے شرائط کے مطابق اس کا معرف ہوگا اور جس کے لئے واقف نے معین کیا ہوگا اس کو ملے گا اور اس سے پھر دو مرول کو لیتا جاتا ہوگا اس کو ملے گا اور اس سے پھر دو مرول کو لیتا جاتا ہوگا۔ جائز ہوگا۔ اور اگر شرائط واقف کی معلوم نہ ہوں تو حسب دستور قدیم اس کو صرف کیا جائے گا۔

بیت اللہ کے جدید غلاف میں سے خود کوئی نکڑا کا ثمایا خدام سے خرید نا جا کزئیمیں۔خرید نے دائے کے لئے غلاف کا کیٹر ایم بنناا دراستعمال کر تاجا کڑ ہے آگر چہنٹی ہویا عورت حاکصہ جو،البتہ اگر ریشم کا ہوتو مردکو پہننا جا کڑئیمیں۔اور پہنناای وقت جا کڑ ہے جب کہ اس پر پچھ کھا ہوا ندہو، اگر کوئی آیت یا کلے تو حید کھیا ہوا ہوتو اس کو ہرگڑ استنمال نہ کر تاجا ہے ۔

مسئلہ ہو: کعبر کی خوشبوکو تیرک کے طور پر لینا جائز نہیں، جائے اس پر گلی ہوئی ہویا علیحہ ہ ہو۔ اورا گرکس نے لے لی ہوتو اس کو والیس کرنا جاہئے۔ اگر تیرک کے طور پر لینا جائے تو اس کی صورت میرے کر اگر اپنی خوشبو کعب کو لگائے اور اس بیس سے جس قدر بی جائے ہے لیے لیے، خدام کعبر کو ایسا کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، اس طرح بیت اللہ کے موم کا لینا بھی جائز نہیں، اگر تیرک

لِ ایک کھاس کا نام ہے

کے گئے لینا چاہے تو اپنی موم بن لا کربیت الندکے دروازے پرجلائے اور پھر باقی کواٹھا کے الاس خدام کعیہ ہے بیت اللہ کی بتی یا تیل فریز تا جا مزنیس۔

# آب زم زم کے فضائل

زم زم<sup>ا</sup> ایک کوال ہے، جو مجد حرام میں بیت اللہ سے شرقی جانب ۴۸ ہاتھ کے فاصلہ پر مطاف کے کنارہ کے متصل ہے۔زم زم کے متی *کیٹر (* یعنی بہت کے ج<sub>ی</sub>ں ) کہا جاتا ہے کہ ماء زم زم ای محدیوں

چونکہ جاس میں پانی بہت زیادہ ہاں لئے اس کو 'زم زم' کہتے ہیں۔اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثل طیب سیدہ ، سالہ، کافیہ، مونسدہ فیرہ ۔ آب زم زم کے نظنے کا قصہ مشہور ہاں لئے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ عما کا اجماع ہے کہ آب زم زم دنیا کے تمام و نیا کے تمام و نیا کے تمام و نیا کے تمام و نیا کے تمام پینوں کا سروار ہے ، البتہ جو پانی حضور مخافی کی اٹھیوں سے بعور مجزو جاری ہوا تھا وہ آب زم زم سے افضل تھا۔ اس میں علما کا اختلاف ہے کہ زم زم کا پائی افضل ہے ۔ زم زم کا پائی افضل ہے ۔ زم زم کا پائی کوڑ کے پائی سے افضل ہے ۔ زم زم کی افشال ہے ۔ زم زم کی افسال ہے ۔ زم زم کی بائی سے افسال ہے ۔ زم زم کی بائی کوڑ کے پائی سے افسال ہے ۔ زم زم کی بائی سے افسال ہے ۔ زم زم کی بائی طور سے بہت کی احاد یہ میں فیکور ہیں ، ہم صرف دوروا بیٹیں ذکر کرتے ہیں جن سے اعمالی طور سے بہت کی خو بیاں اور فوا کو گئی ہر ہوتے ہیں ۔ ا

ا. عَنَ الْنِ عَبَاسِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَثْرُ: عَيْسُ مَاءِ عَلَى وَجُدِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعَامُ طَعْم وَ شِفَاءُ سَعْم. (رواه اطبرائی فی الکیر" و قال المحقق ابن الهسام: روانه نشات، و رواه ابن حان ایضا) حضرت ابن عیاس دلیخدے مروی ہے کہ رسول اللہ المیخی نے قرمایا کرروے زمین پر بہترین بائی آ ب زم زم ہے کہ جس میں مثل طعام کے غذائیت ( بھی ) ہے اور مرض کے لئے شفا ( بھی ) ہے۔

ل مقدمه ما يا " وقيل: مسيست بدلك الانهازمت اطرافها من اعلى اي حوط على اطرافها بالتراب، ولا لا ذلك لسالت حتى ملات الوادي، قاله الحنفي.

مع الشخ ان هام في " فتح القدير" عن زمزم كي روايات برمحققان تبعر وفر مايا بهاورتو يُق وتا تيد قرما في ب-

٣. مَاءُ زَمُوْمَ لِمَا شُوبَ لَهُ ، مَنُ شُوبَ لِمَوَضٍ حِفَاهُ اللَّهُ، اَوْلِجُوْعٍ
 أَشْبَعَهُ اللَّهُ ، أَوُ لِحَاجَةٍ قَلَصَاهَا اللَّهُ. رواه السنخفرى في "الطب"
 عن حابر ثابي (الحامع الصغير للسيوطي يُخِيني)

زم زم کا پائی ہراس کام کے لئے ہے جس کے لئے پیاجائے، جو تحض کسی مرض سے شفا دیتے ہیں اور جو بھوک کی مرض سے شفا دیتے ہیں اور جو بھوک کی مجہ سے ہے اللہ تعالی اس کا پیٹ بھردیتے ہیں اور جو کسی اور ضرورت کے لئے ہے اللہ تعالی اس کی وہ ضرورت نوری فریاتے ہیں۔

ان روایوں سے معلوم ہوا کے زم زم غذا و دوا اور ہر مقصد کے حاصل کرنے کے لئے بے نظیر چیز ہے، مگر اخلامی اوراعتقاد شرط ہے، علامدائن القیم میکنیڈ نے '' زاد المعاد'' میں لکھا ہے کہ میں نے اس فضی کو دیکھا ہے کہ جس نے نصف ماہ بلک اس سے زیادہ موت تک صرف زم زم نے پائی کوغذا کے طور پر استعمال کیا اور اس کو بھوک نہ گئی تھی اور مثل اور لوگوں کے طواف کرتا تھا۔ اور لکھنے ہیں کہ اس نے بچھ سے بیان کیا کہ میں نے بعض مرتبہ جالیس روز تک صرف آ ب زم زم پر اکتفا کیا اور قوت میں کوئی کی جس آئی۔ روزہ بھی رکھتا طواف اور جماع بھی کرتا تھا۔ شفا اور تھا ہو کہ کہ کہا ہو اور قون سے حاجت کے لئے تو ہزاروں سے تجربہ کیا ہے بندہ تا چیز نے بھی تجربہ کیا ہے اور صفورا قدس صادق عامد وقوں حاصل مصدوق علی فی نے البیان شفا اور تبولیت و عام دونوں حاصل موکیا۔

## مسائل آب ذم ذم:

مسكلة أبزم زم كوكثرت ينامتحب ادرايان كاعلامت ب

مسكلة زم زم كوقريت كي نيت ب و يكهنا عبادت ب جيس كعبه كود يكمنا عبادت ب-

مسكلة ١٠ أب زم زم سے تمر كالحسل اور وضوكر ناجا مزے۔

مسئلہ جو بکسی نایاک چیز کو آب زم زم سے مندوھویا جائے ، کپڑ ا ہو یا اور کوئی نایاک چیز ہو اور جنبی کواس سے خسل بھی نہ کرنا جائے۔ (شرح لباب!)

ليكن "در محتّار" اور" روالحقّار" سے معلوم موتا ہے كه آب زم زم سے رفع حدث (خواہ

ل ولا يستعمل الاعلى شيء طاهر، فلا ينبغي ان يغسل به ثوب نجس ولا حدث ولا في مكان =

حدث اصغربو بإحدث أكبر) إلا كرابت جائز بإدرتايا كي كودوركر تا كرووب

مستلدہ: آب زم زم ہے استنجا کرنا تکروہ ہے اور بعض علما نے حرام کہا ہے اور نقل کیا گیا ب كبعض لوگوں نے آب زم زم سے استنجا كيا توان كو بواسير ہوگئی۔

مسکلہ 🛚 : آ ب زم زم کو دوسرے شہروں کی طرف تیم کا لیے جاتا اورلوگوں کو پلانامستحب ہے اورمر یضوں برڈ الناہمی جائز ہے۔

مسكله معة زم زم كا بإنى كنستر بإزمز ميون مين بعرا مواحاجي كي ساته باوردوسرا ياتي وضو ا در خسل کے لئے موجود نبیس ، تو آب زم زم ہے وضوا ور خسل واجب ہے ، جیم کرنا جائز نبیس بعض فغهانے بیصله تکھاہے کداگرا ب زمزم ساتھ ہے اور دوسرایانی موجود نیس اور آب زم زم کوخرین کر ہانہیں جا ہتا ، تو اس کوسی دوسر مے خص کو ہید کر دے اور دوسرا چھنس اس کو وضو کے لئے نہ دے۔ یا اتناعرق گلاب وغیره ملادے کدرم زم پر غالب آجائے اور مائے مطلق شدرہے بگر حیلہ کرنا بہتر ئہیں، قاضی خان وغیرہ نے ان حیلوں کورد کیا ہے۔

مستله A: جاه زم زم سجد کے اندر ہے اور اس کے جاروں طرف کی زمین بسمجد ہے ، اس کئے اس میں وضو یا عسل جنابت کرنا جا کز تبییں ،اسی طرح تھو کنا ، ٹاک کی ریزش ڈ النا، یا جنابت کی حالت میں داخل ہوتا بھی جائز ہے۔

**مسئلہ9: آ**ب زم زم لا ناجا نز ہے۔

### مىجدحرام مين آب زم زم كى خريد وفروخت:

آ ب زمزم کی خرید وفروخت جائز ہے، کیکن مجد میں معاملہ کرٹا، خرید نااور بیچنا جائز نہیں، ای طرح آج کل جوعام طور ہے رواج ہو گیا ہے کہ مجد حرام ادر معجد نبوی ٹائیڈ میں الوگ پائی بلاتے این اور پینے والے ان کو بیسہ دھیلا دے دیتے تیں اور عام طور پر یانی بلاتے والوں کی = نتجسن، وسكره الاستنتجاء بنه. ولباب مع الشرح، و في "مهاد اللو": ويوقع الحدث يماه زمزه بـالاكراهة: وعن احمد يكره، وفيه في آخر كتاب الحج انه يكره الاستنجاء بماء زم زم لا الاغتسال، غاستفيد منه أن تفي الكراهة خاص في وقع الحديث بخلاف الخنث رود المختار) وفي "السعاية ": وليعلم انزمياء الابار كلها متساوية في جواز الطهارة بها بلاكراهة حتى بتر زم زم عند الجمهور، فانه يجوز الوضوء والعسل بها بلاكوهة عندها (سعيراتم تقرل) 💹 ود المختار: ١١١١٠

عادت بنی ہے کہ وہ معاوضہ کے طالب ہوتے ہیں اور پینے والے دیے ہیں، یہ بھی بچے وشراہ، اس کا معاوضہ و بنا بچے اللہ کا اور اس کا معاوضہ و بنا بچے اللہ کا اور اس کا معاوضہ و بنا بچے اللہ علی ہیں واظل ہے۔ اس لئے بقاعدہ آلم عَلَمُ وُق ق کا لَمَ شُو وُطِ اس طرح مجد ہیں پائی بانا اور بینا جائز نہ ہوگا، اس سے جاج کو احتیاط کرنی جا ہے۔ اس کے مقابلہ میں سیمل کی صراحیوں سے پانی بینا بہتر ہے۔ کو جھے کتب دنفیہ میں خاص خور سے اس مسئلہ کی تقریح نہیں لی کیئن اصول و قواعد سے عدم جواز پائکل ظاہر ہے۔ البت علامہ این المجاج ماکی بھٹی نے مطل ایس اس مسئلہ پر مفعل بحث کی ہے، وو قرماتے ہیں کہ ایسے پانی بانے والوں کو مجد ہیں واقل ہونے سے مع کیا جائے ہوگا۔ کہ کی جھٹی ہونے سے مع کیا جائے ہوگا۔ کہ کی کی کھٹی ہونے سے مع کیا کی کہٹر ہوئے ہیں، وور معاوضہ لیتے ہیں اور وعاوسے ہیں، جائے ہوگا۔ کی معاوضہ لیتے ہیں اور وعاوسے ہیں، کو کہ بیطر بھے بدعت ہے اور اس میں چند خرابیاں ہیں:

اول توبيك وكوريون كوناقوس كى طرح بجاتے بين-

دومرے بیکہ بلاضرورت شری مجدیش آ وازبلند کرتے ہیں۔

تبسرے یہ کہ سمجد میں ترید وفرت کرتے ہیں اور صفوف کو چرتے بھاڑتے بھرتے ہیں اور جس کو پیائ لگتی ہے وہ الن کو بلا کر پانی پتیا ہے اس کو عض ویتا ہے اور پہ بلاشہر تھے ہے ، کیونکہ اس طرح ویتالیتا امام الک مکتفیۃ ان کے جعین کے قرویک تھے (تعاطی شیبی واقل) ہے۔ چوہتے یہ کہ کو گوں کے او پر کو بچلا کتتے ہیں اور اس طرح کو گوں کے او پر بچلا تکنا سوجب تنکا نہ مہ

پانچویں میرکداس سے معجد کی تلویت لازم آئی ہے ، کیونکد پھی نہ کھی ہانی ضرور کرتا ہے اور کو یہ یائی فرور کرتا ہے اور کو یہ یائی یاک ہے مراس طرح سے یائی کرانام سجد میں ممنوع ہے۔

چینے بیٹنے نظے بیر ہوتے ہیں اور سجد میں بلا پاؤں دھوئے ناپاک بیروں سے داخل ہو کر مجد کے فرش اور نمازیوں کے کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں۔

آئ کل یہ بدهت بیت اللہ ادر سجد نبوی منطقا و ولوں جگہ ہے، تعجب ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کا کوئی معقول انتظام نیس۔ بہتر ہیہ ہے کہ حاجی اپنے ہمراہ کوئی برتن رکھے اور زم زم سے بھر کر لے آئے۔

ل احكام المسجد ٣: ٨٩٠

#### مقامات تبوليت دعا:

یوں تو مکہ مکرمہ میں ہرجگہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن بعض خاص خاص مقامات رخصوصیت ے دعامقبول ہوتی ہے ،اس لئے ان مقامات پر خاص طور ہے دعاماً تمنی جائے :

ا۔ مطاف: یعنی طواف کرنے کی جگہ میں۔

۳۔ ملتزم: لعنی بیت اللہ کے دروازہ اور جمراسود کے درمیان بی جو بیت اللہ کی دیوار ہے۔

٣ ميزاب دهمت: بيت الله كي برنائے كے فيجيد

۳۔ بیت اللہ شریف کے اندر۔ ۵۔ جاوزم زم کے پاس

٧\_ مقام ابرائيم مَلِيَّا كَ يَجِيهِ ٢

٤ مفاير ٨ مروويه

9 - مسعى: ليني سعى كرنے كى جك ييں، بالخصوص ميلين اخصرين كے درميان بيں \_

المرداقه مين بالخصوص مشحوح ام مين المساوح مشحوح ام مين المساوح ا

۱۲۔ مٹی میں ۱۳۔ جمرات کے پاس۔

۱۳ سیت الله برنظر برنے کے وقت ۱۵ رفطیم کے اندر ب

١٦ - حجراسوداورركن يماني كورميان من .

اور بعض علیا نے دورارتم: مولد نبی طاقاتی، بیت خدیجہ نگان سنجار (بعنی رکن یمانی) اور خانہ کعبہ کے اس بندورواز و کے درمیان جوموجود و درواز و کی پشت پر بعن غربی جانب پر تھا، غارتو رہ غار حراوغیر وکو بھی مقامات قبولیت و عامیں شار کیا ہے۔

## مكهمرمه كےمشابدومقابر

#### مكانات:

سیدہ ضدیجۃ الکبر کی بیٹن کا وہ مکان بیٹس میں مفرستہ فاطمہ چھٹا پیدا ہو کیں اور بھرت کے اب اب اس جگہ مجدے جس کا نام مجد ایو کم جھڑنے۔ زماندتک حضور مُنظِفًا کا اس بین قیام رہا۔ بعض علا نے تکھا ہے کہ بید مکان کد کرمہ بین مجد حرام اللہ کسا ہے۔
کے سوا تمام مقانات سے افضل ہے۔ رسول اللہ مُنظِفًا کی پیدائش کی جگہ جوشعب علی بیں ہے۔
حضرت ابو بکر ڈٹائڈ کا مکان ، جس بین اور و پھر تھے: ایک حکلم تن اور دوسر استفکا ، تن زقاق صوافین میں ہے۔ حضرت علی ڈٹائڈ کا مکان ، جس بین اور کہ تھیں میں ، دار ارقم بین (اب اس جگہ مجد بی بورک ) جومفا کے قریب ہے ، حضرت عمر ٹٹائٹاس بین ایمان المات تھے، اب بیجہ مفامروہ میں شام کر کی گئی ہے۔
شامل کر کی گئی ہے۔

## جنت المعلىٰ كي زيارت

جند المعلیٰ مکه کرمه کا قبرستان ہے اور بقیع بینی مدید منورہ کے قبرستان کے سوایاتی تمام قبرستانوں سے افعال ہے اس کی زیادت بھی متحب ہے۔ جنت المعلیٰ بی محابہ ٹافڈ آباور تابعین اور مسلمان الفید کی زیادت کی نیت کر کے جائے اور کوئی بات خلاف سنت وہاں پرند کرے۔

#### زيارت قبور كاطريقه:

جب کسی کی قبر پر جائے تو اگر جکہ ہوتو چیروں کی جانب سے قبلہ کی طرف آئے ۔اس کے سر کی جانب سے قبر کے سمامنے ندآئے اوران الفاظ سے سلام پڑھے:

اَلسَّلَامُ عَلَيْتُكُمُ وَازَ قَوْمٍ مُوْمِينِينَ وَإِنَّا إِنَّ هَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَنَسُلُلَ اللَّهَ فَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

ل اب اس جگر مجدے جس كانام مجدا بوكر ب.

ع اس بقرنے حضور ملکا کوسلام کیا تفار سے آپ ملکا نے کلیا گایا تھا۔

مركز سريان المالية

## مكه كرمداورمدينه منوره مين مستقل طورسے قيام كرنا:

مستلمان که کرد یک مستحب به ای پرلوگول کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف اور امام کھی بغلظ افیر و کے فزد یک مستحب به ای پرلوگول کا کمل ہے اور اس پر فتو کی ہے اور امام ابو صغیفہ اور امام کی بغلظ انظیر و کمر و افر ماتے ہیں ، کیو کلہ کہ مکر مدین رو کرجیسی تعظیم و تو قیم ہوئی جائے و لی نہیں کر مکتا اور اس کے احترام و آ داب کما حقد باتی نہیں دکھ مکتا اور یوں تو گناہ کرنا ہر متمام میں برا ہے لیکن حرم محترم میں نبایت می تیجے ہا کی وجہ ہے عبداللہ بن عباس بڑا تھونے نے طائف میں قیام کیا اور فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں حاکف میں بچاس گناہ کروں وہ کھہ کر مدین ایک گناہ کرنے ہے فر مایا کرتے تھے کہ اگر میں حاکف میں بچاس گناہ کروں وہ کھہ کر مدین ایک گناہ کرنے ہے میرے نزویک اور وی کہ کر مدین ایک گناہ کرتے ہے میں اور عبداللہ بن مسعود ویکٹونے دوایت ہے کہ کی شہر میں صرف ارادہ پر اسے مواخذہ ہوتا ہے جن تی آئی کی کا کرنے ہوتا ہے جن تی آئی کی کا در سے ۔

﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِطُلُم نُلِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ ﴾ (حيج: ٥٧) وهُخْصَ اس مِن مَردى كرنے كالراوه كرے شرارت سے تو ہم چكھا كيں كے اس كودردناك عذاب ر

اک لئے کہ کرمد کا قیام کو برکات اور تفناعف حسنات کا سبب ہے لیکن جب ایسے بڑے بڑے اور تفناعف حسنات کا سبب ہے لیکن جب ایسے بڑے بڑے اوگ اس کے آ داب کی رعابت سے گھراتے تھے تو ہم جیسوں کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ جو خص وہاں رہ کر پورا احترام کرسکتا ہواس کے لئے بلا نزاع قیام محد کرمدافشل ہے، گراس زمانہ بیس مشکل ہے اور مدینہ منورہ بیس گو تفناعف سینات کا خوف نیس کے لئے اور ایس صورت میں وہاں کا قیام کروہ ہے، البتہ ادب و ایس تا دب کا خوف ہے اور ایس صورت میں وہاں کا قیام کروہ ہے، البتہ ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کا قیام اور وہاں مرنا بردی سعادت اور وسیلہ شفاعت و نجات ہے۔

'' سیح مسلم'' میں ہے کہ جوشن مدینہ منورہ کی تکلیف اور بخی پر صبر کرے گاہیں قیا مت کے روز اس کا شفیع ہوں گا۔ اور'' تر ندی'' میں ہے کہ رسول اللہ تُؤَثِّق نے قربایا کہ جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مرے، دہاں کے مرنے والوں کی میں ضرور شفاعت کروں گا۔

مساجد مكه مكرمه ومني وغيره:

مسجد حرام کے ملادہ مکہ کرمہ بین اور مکہ کرمہ کے آس پاس اور بہت کی مساجد قابل زیارت بیراجن میرامشبوریه بیرا-

الـمىجد رامير: رسول الله نزيُّنيُّ نے فتح مكه كرمه كے دوز اس جُكه اپنا حجنذا نصب قرمايا تھا، جنت المعلیٰ سے داستہ میں ہے۔

٢ معجد جن: جس جكه جنول في حاضر موكر قرآن شريف من تعا-

سورمسجد تعلم : جس جگه عمره کااحرام باند سے ہیں ، مکه مرمد سے نین میل ثال کی جانب ہے اس کو متجدعا نَبْنه وَيَهُمَّا بَعِي كَبِيِّ مِينَ! ...

س معجدهم بامسجداجاب وادى مصب ك باس علد معابده بن واقع ب-

معجد ذکی طوی جمعیم کے راستہ میں ہے ، رسول اللہ طاقیا، حاست احرام میں اس جگہ

١ مسجد خف بمنى ميل برى معدب كتب بيل كداس ميستنتر بي بالدرون بير-

ے۔ معجد نمرہ: عرفات کے کنارے برہے۔

۸\_مسجد مثعرالحرام: مزدلفه میں ہے۔

•ا\_معجدعقبه، منی کے قریب یا تیں جانب داستہ ہے ہوئی ہے۔

المصحدوار النحر: مني مين جرة اولي اوروَ على كورميان مين ب

۱۲ میچه کیش : لینی مفحوابرا ہیم، جس جگه حضرت اساعیل مانینا کوحضرت ابرا ہیم مانینا نے ذائع کے یسے لٹایا تھا۔

**سمار مسجد چھرانہ: طائف کے داستہیں ہے ، یب سے بھی نمرہ کا حرام بالدھنامسنون ہے گھر** معنعيم يه باند صناالفتل ي

ل وہاں جہاں اکٹر بکری کی سری بھونی ہوئی لے جا کر کھاتے ہیں ، ادر مشہور کر دکھاہے کہ جو بہاں سری کھائے كادروبروغيروان وندود الركي وكالمن بشرعه

#### **\*** \*\*\* **\***

### جبال مقدسہ یعنی مکہ مکر مہے خاص پہاڑ:

ا بہل قور: مکد کرمہ ہے تین میل ہے، ججرت کے دفت ای پہاڑ میں جناب رسول اللہ مخافیۃ اور حفرت ابو بکر صدیق چھٹے تین شب تھپرے تھے، اس کی چوٹی کے پاس غارہے ممیل ڈیڑ ھومیل کی جڑ معائی ہے، یہاڑی میڑ ھیاں بنی ہوئی ہیں۔

۳ \_ عار حران کمد کرمہ ہے من کوجاتے ہوئے بائمیں جانب پڑتا ہے، اس غار میں جا کررسول اللہ اللّٰ اللّٰہ نبوت ہے ویشتر عبادت کیا کرتے ہے، اس کی چڑھائی زیاد و نہیں ہے، وامن کوہ تک سواریاں پکٹی جاتی ہیں واسی جگہ سب سے اول وی ٹازل ہوئی تھی ۔

الم جیل افی جیس: بیت اللہ کے سامنے ہے، کوہ صفا ہے ہوتے ہوئے اور پڑھ جاتے ہیں، زیادہ پڑھائی نیس ہے۔ بعض کہتے ہیں کہش القر کا مجرہ ای جگہ ہوا تھا، مگر بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہیں ہوا تھا۔ زمانہ جا لمیت ہیں اس پہاڑ کا نام' این' تھا کیونکہ جمرا سود طوفا ان نوح کے وقت سے اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ ایک فخص الی تنہیں نامی نے جب اس پر مکان بنایا تو لوگ اس کوجل ابی جہال بہتے سے بچاہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سب بہاڑوں سے پہلے زمین برای بہاڑکو بیدا فرمایا۔



مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِي بَعُدَ مَوْتِي كَانَ كَكَن زَارَنِي فَي حَيَاتِي. (مشكَّاة)

## سفرِ مدينه منوره (زاد ماالله شرفاً وتعظيماً)

مدیند منورہ مکہ تحرمہ سے مین شال میں ہے۔ زمانہ جالمیت میں اس کا نام'' یژب'' یا ''اژب'' کہتے تے بعض روایات میں اس نام کی ممانعت آئی ہے۔ یژب کے نام میں چونکہ ذلت اور خاک آلودگی کے معنی تھے اس لئے حضورا کرم ناڈیڈانے اس نام کو لمدینہ سے بدل دیا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ اس نام سے ذکر ہے۔ مشاؤ:

﴿ وَمِنْ اَهُلِ الْمَدِيَّةِ مَرِدُوًّا ﴾ (توبه: ١٠١)

اس کی برکت سے کہاس کے تون ہے دنیا کے ہر خطہ نے سین لیااور لے رہا ہے،''وفاء الوفا'' جس مدیند منورہ کے چورانوے نام ذکر کئے ہیں، جس سے مدیند منورہ کی بزرگی اور درجہ معلوم ہوتا ہے۔

صفورا کرم ملکھ نے مدیند منورہ کے بہت سے فعناکل بیان فرمائے ہیں، محرمد بیتہ منورہ کے شرف دیجد کے لئے بھی کا فی ہے وہ مردار دوعالم حبیب خدا مکالاتی کامسکن و مدفن ہے۔

## كم كرمدافضل بي يامديندمنوره:

بیدستاراتهای ہے کہ مکر مداور مدیند منورہ (زاد ہما اللہ شرفا دفقیما) تمام بلاد (جمہوں)
ہے افغنل ہیں محراس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کون افغنل ہے؟ ہمارے نزد کے کہ
سرمہ مدیند منورہ ہے افغنل ہے۔ یہی فدہب امام شافعی اور امام احمد چیاف کا ہے۔ امام مالک
مکرمہ مدیند منورہ افغنل ہے۔ یہی فدہب امام شافعی اور امام احمد چیاف کا ہے۔ امام مالک
مکتلاف کے نزد یک مدیند منورہ افغنل ہے ۔ لیکن بیا اختلاف صفورا کرم خاتف کے مرفد مبارک کے
ماسوا میں ہے۔ زمین کا وہ حصد چوسر وردوعالم خاتف کے جسد اطہر سے ملاہے وہ بالا تفاق تمام سے
انسل ہے تی کہ مجد ترام و کھیہ عرش وکری ہے بھی افغنل ہے۔

#### حرم مدينة منوره:

 E HOLLY

کے لئے بھی حرم ہے۔ ان کے نزویک وہاں کا شکار بکڑنا یہ درخت وغیرہ کا نیا جائز نہیں ، کیونگھ حضور مُنْظِیْن فے فرمایا ہے کہ بٹس مدینہ متورہ کو حرام قرار ویتا ہوں۔ اورایک روایت میں حضرت علی چھٹڑنے حضور مُنْظِیْن کارشاؤنقل فرمایا ہے کہ مدینہ متورہ جس عیر اور جبل ثور کے درمیان حرم ہے۔ جبل عیر تو مدینہ متورہ کامشہور پہاڑ ہے اور جبل تورجبل اُحدے قریب ایک چھوٹی ہی پہاڑی ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جائے ، ممرصاحب ''قاموں'' اور دومرے عماکی تحقیق ہے یہ شاہت ہواہے کہ تورید یہ متورہ میں جبل اور کارشہ در ایک جھوٹی سے کھل روازی میں جبل

من یر دمدید دوه می بیاری اور می دود می دود می دود می دود می دود می بیاری یا دور دومرے عما کی تحقیق ہے یہ اللہ است بوا ب کر تو ر مدید منور و میں جہل احد کی بیت پر ایک چھوٹی کی گول بہاڑی ہے، لیکن دوسری روایات کی بناپر حقیہ کے نزویک حرم مدید کا تھم حرم مکد تر مدجیدا تھم تیں ، بلکداس ہم او دوسری روایات کی بناپر حقیہ کے نزویک حرم مدید کا تھم حرم مکد تر مدجیدا تھم تیں ، بلکداس ہم اور مطلب ہیں ہے کہ مدید منورہ کی حدود میں جانوروں کو بکر نااور اس کے خلاف ہے۔

#### مدينة منوره كاراسته

پہلے مدید متورہ اور کے اور نے اور موڑوں سے سفر کیا کرتے تھے، گراب اور نہ کا سفر ہالکل بند

کردیا گیا ہے۔ مکہ کرمہ سے مدید متورہ تک مرک پختہ ہوجائے کی جب سے اور کے سفر میں بھی

آس نی ہوگئ ہے۔ اگر اور کا والا ہوشیار ہوتو جلدی مدید متورہ بھنے جین، لاریاں عموہ اُبہت
اچھی ہیں اس کئے راستہ خطرناک ہونے کی ہا تیں خواب و خیال ہوکررہ گئی ہیں، اگراس سے بھی
زیادہ جلدی کوئی صاحب مدید متورہ جانہ چاہیں تو اب جدہ سے ہوائی جہاز بھی آنے جائے گئے
ہیں۔ اس کے اپنی ہمت اور رو بیا وروفت کود کھی کرجس چیز پرسفر کرنا چاہوسعلم سے کہدوہ وہ اس
کا انتظام کرادے گا۔

موٹری مدینہ متورہ جدہ ہو کر جاتی ہیں۔ نجدہ سے مدینہ متورہ ۳۵ کلومیٹر بعنی ۲۵ میل ہے۔ راستے میں مدینہ متورہ جدہ ہو کر جاتی ہیں۔ نجر اور آج کل بجر اللہ راستے میں متازل پر جانے اور ضروری خورد ونوش کی چیزیں گئی ہیں۔ اور آج کل بجر اللہ راستہ بالکل مون ہے آگی میم کا خطرہ اور تکلیف نہیں ہے۔ جد واور مدینہ متورہ کے درمیان میں چند مقام پر موٹر اور حاجیوں کے قیام و آرام کے لئے خاص جگہیں بنی ہوئی ہیں بہتر ہیں ہے۔ رکر است قام پر موٹر اور حاجیوں کے قیام و آرام کے لئے خاص جگہیں بنی ہوئی ہیں بہتر ہیں ہوئے و کر است ایک نیاداستر فار ہے جس میں جدو نہیں آتا۔ یہ کہ کرمہ سے دادی فاطرہ ہوتا ہوا جاتا ہے اور جدو والے داتے ہوئی قاطرہ ہوتا ہوا جاتا ہے اور جدو والے داتے ہوئی تا ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوتا ہے۔ اس کا مقام میں جدو نہیں آتا۔ یہ کہ کرمہ سے دادی فاطرہ ہوتا ہوا جاتا ہے اور جدو والے داتے ہوئی تا ہوئی ہوتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>؞ۦڹڮڂڂۿڂٷڞڎڿۼڂڿۼڟ؊ٷ؇ڂۼڟڔڹۿڂ؊ڂڂڂڣڎ؇ۼۅ؊ۼ؉ٷڮڮڿڔڲڿڔ؉ڮڿڔڝڮ؞ڔۣڹۄڮڔٷؠڋؠؿڹڎ۪؞ؠڹڎ؞ؠڹڎ؞ڹؠڹڹڹڹڹ؞؞</u>

Carrier -

جاۓ وہاں اچھی طرح آ رام کر سکتے ہیں۔اوربعض منازل میں عکوست کی چوکیاں بنی ہو کی ہیں؟﴿﴿ اگر کو کی ضرورت چیش آ ہے یا موٹروغیرو خراب ہوجائے تو چوکی پراطلاع کرنی جاہے ، پولیس افسر حجاج کی ضرورت کا انتظام کرے گا۔

### زيارت سيدالرسلين رحمت للعامن مَنْ يَعْمَرُ:

سرور کا نتات، فخر موجودات، تاجدار مدید، سیدنامحدر سول انقد نظافیم کی زیارت بالا جماع اعظم قربات اورافضل طاعات سے ہے اور ترتی درجات کے لئے سب دسائل سے بڑا سیلہ ہے۔ بعض علانے اہل وسعت کے ملئے قریب واجب کے تکھاہے۔

خودرسالت مآب بخر عالم مالفلات فریارت کی ترغیب دی ہے اور باد جودقدرت کے زیارت نہ کرنے والوں کو بے مروت اور خالم فرمایا ہے۔خوش تعبیب ہے وہ مخص جس کواس دولت ہے نواز ا جائے اور ید بخت ہے دہ مخص کہ جو باد جودقدرت و سعت کے اس نعت عظلی ہے محروم رہ جائے۔

أَقَالَ النَّبِيُّ الثَّقَةُ: مَنْ زَارَ فِي كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه البيهقي في "شعب الايسان" "مشكاة")

حضور اکرم مظافرہ نے فرمایا: جوفخص مری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے بروس میں ہوگا۔

٣. مَنْ حَجَّ فَرَازَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَبِي فَي حَيَاتِي.

(رواه البيهقي في "شعب الايمان" "مشكاة")

جس نے جج کیا، پھرمیری قبر کی زیادت میرے مرنے کے بعد کی، تو کویااس

نے بیری زندگی میں میری زیادے کی۔

٣. مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ لَلَمُ يَزُورُنِي فَقَدُ جَفَانِيُ.

(رواه ابن عدي بسند حسن، "شرح اللباب")

جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیااور میری زیارت شدکی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

٣. مَنْ زُاوَ فَيْرِى وَجَمَتُ لَهُ شَفَاعَتِي . (رواه الدارقطني والبزار الفتح الفدير") جس في ميري قبرى زيارت كاس كي شفاعت بحد يرواجب بوكل -

سرميد کاره

ان روایات میں آقائے نامدار مُلائظ نے صدورجد زیارت کی ترغیب دی ہے، اس کئے ہر مسلمان کو (جسے تن تعالی اتنی قدرت دے) اس سعاوت کبری کوحاصل کرناجیا ہے۔

#### مسائل وآ داب

مسکلما: جس مخص پرجی فرض ہوائی کوجی ہے پہلے زیارت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ جی فوت ہونے کا خوف نہ ہو، مگر بہتر اس کے لئے پہلے جی کرنا ہے۔ اور جی نظل کرنے والے کو افقیار ہے چاہے پہلے جی کرے یا زیارت کرے، اور جس مخص کے داستے میں جی کے لئے آتے ہوئے مدید منور ویڑتا ہو، جیسے شام کی طرف ہے آنے والے، ان کو پہلے زیارت کرنی جائے۔

مسئلہ ا: جس اپر ج فرض ہو، اگر وہ مکہ مرمدیں نے کے مینوں سے پہلے آ جائے تو ج کے مہینوں سے پہلے آ جائے تو ج کے مہینوں کے شروع ہونے مہینوں کے شروع ہونے کے بعد مدیند منورہ کے سنے شروع ہونے کے بعد مدیند منورہ کے سنرکی وجہ سے اگر ج فوت ہونے کا خوف ہونے جانا جائز نہیں۔ اگر ج کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو یہ واری قابل اطمینان اور داستہ مامون ہوتو جاسکتا ہے۔ ا

مسئلہ ما: جب مدید منورہ کا سنر شروع کرے تو زیارت کی نیت کے ساتھ معجد نہوی منگفا کی بھی نیت کرے۔ محریف این جام جھنا فراتے ہیں کہ میرے زدیک صرف زیارت روضہ اقدس مزافظ کی نیت کرنا اولی ہے معجد نہوی مزافظ کی زیارت بھی اس کے ذیل ہیں حاصل موجائے گی۔ یا آگری تعالی دوبارہ اس کوتو نیش ویں تو بھردونوں کی نیت سے سنر کرے۔

حسکای ۱: جب بدید منوره کوچل دی تو داست میں درود شریف کثریت سے پڑھے، بلکہ فرائع اور خوب ذوق وشوق بیدا فرائع اور خروب ذوق وشوق بیدا کرے اور خوب ذوق وشوق بیدا کرے اور ظہار محبت میں کوئی کی شرچھوڑے۔ اگر خود بیرحالات پیدا شہول تو بحکلف پیدا کرے اور عاشتوں کی صورت بنائے اخسی قد شہ بیقون م فحفو جنہ ہے ۔ '' جوفی جس تو م کی مشاہبت پیدا کے البت دہ تمتع جوعرہ کے احرام سے فارغ ہو چکا ہے، اس کو بہتر ہے کہ جج کر نے سے پہلے کمہ کر حد سے باہر آفاق میں شرحالے تا کو تی العالی کا الاتفاق میں اصوام العدموۃ کھا یفھم من صوف کلام فی الاکھو" (الی الافاق) فنلا بیطل تعتمد علی فول بعض "لباب العدموۃ کھا یفھم من صوف کلام فی الاکھو" (الی الافاق) فنلا بیطل تعتمد علی فول بعض "لباب فعلی فی صدر اسمیدا ہے)

كرتاب وه اى قوم مين شار موتاب."

راست میں جومقامات مقدسہ ہیں ،ان کی زیارت کرے اور جومسا جدخصوصہ حضور الخفیٰ کی طرف یا سحابہ مخفوصہ حضور الخفیٰ کی طرف یا سحابہ مخفیٰ کی طرف منسوب ہیں ان میں نماز پڑھے بھی تماشداور سروتفر کی نیت سے مساجد میں نہ جائے۔ عبداللہ بن مسعود والفہٰ حضور الظافہ سے دوایت کرتے ہیں کہ علامات قیامت میں ہے یہ بھی ہے کہ آ دمی مجد کے طول وعرض میں گزرے اور نماز نہ پڑھے (جمع الفوا کہ الکہر) اس لئے جب کسی مسجد کی زیارت کرے تو اس میں دورکعت تحیة المسجد پڑھنی جاہئے ، الکہر کروہ وقت نہ ہو۔ اور جومتبرک کو کسی راستہ میں ہیں ان کا پانی تمرکا کی لینا جاہے۔

#### مدینداور مکرمه مکرمه کے درمیان راسته کی معجدیں:

مدیدے داستہ بیل بہت ی سجدیں ہیں مگران میں سے بید شہور ہیں:

ا معجد ذوالحليف: اس بيرطى بحى كتب إن مياال مدينة موره كي مينات بر

س<mark>و مسجد عرق الظبیہ</mark>: اس جگہ رسول الله طَائِلاً نے تماز پڑھی تھی، روحا ہے دومیل آ کے ہے۔ کہتے میں کداس جگرستر (۷۰) نیپوں نے تماز پڑھی ہے۔

سم مسجد الغرالد: وادى روحاكة خري باس جليه بحى حضور المرفظ في في أن مازيامي-

4۔ میجد الصفران مدیند منورہ سے تین روز کے فاصلے پر ہے حضرت ابو مبیدہ بن الحارث ٹناٹنا محانی کی قبرصفرا ہی میں ہے۔ غزوہ بدر میں آپ زخی ہوئے تھے اور صفرا پہنچ کر انتقال فرمایا، ای حکہ مدفون ہیں۔

الم معجد بدر: وه جگد ہے جہاں مشہور غزوہ بدر ہوا تھا جس کا ذکر قرآن پاک بیں ان الفاظ بیں فرمایا کیا ہے: وہو تھا ہیں فرمایا کیا ہے: وہو تھا نہ تھا کہ اللّٰهُ بِنشو وَ اَلْفَتُمُ اَذِلْهُ \* ﴾ (آل عسران: ١٢٣) شہدائ بدر کی زیارت بھی کرنی جائے۔ خداشکر ہے کہ مؤکس پختہ ہوجائے کی وجہ سے میدان بدراور مجد بدر کی زیارت بہت آسان ہوگئ ہے، اب اس میدان بیس کانی ویر قیام کا بھی موقع مل جاتا ہے حالی حضرات کو جائے کہ اگر وہاں لاری رک تو اس جگہ کی زیارت کر کے اسلام کے اس عظیم الشان ماجی حصرات کو جائے کہ اگر وہاں لاری رک تو اس جگہ کی زیارت کر کے اسلام کے اس عظیم الشان

واقعه کی یاوتاز د کریں۔

ے۔ مساجد بھے: بھد میں تمن مساجد ہیں ایک بھدے شروع میں، دوسری آخر میں میقات کے تشانوں کے باس اور تیسری تمن میل کے بعدرات کے بائیس طرف برزتی ہے۔

۸۔ مجرمزالفلیر ان: کد کرمدے ایک منزل پر ہے، کد کرمہ جانے والے کے لئے راستہ کے بائیں طرف پردتی ہے اس کوم جد تع ہیں۔

9 مسجد سرف: دادی فاطمہ نتافات تمن میل ثال کی طرف پر ہے۔ یہاں پرام المونین حضرت میموند بڑھا کا نکاح رسول اللہ من فیل ہے ہواا درشب زفاف بھی میبن ہوئی اور اس جگہ انتقال فریا سریہ فون ہوئیں۔

• ا۔ میچ بیعم پامسجد عاکشہ جہال سے عام طور پر عمرہ کا حرام با ندھنے کے لئے جاتے ہیں۔ مکہ کرمہ سے تین میل کے قریب ثال کی جانب ہے۔

الم**سجد ذی طویٰ: جِا وطویٰ کے قریب ہے، جبال رسول الله عُلِیَّةُ نے مُدَمَر مَیْتَشریف لاتے** وقت قیام فرمایا تھا۔

#### راسته <sup>ع</sup>ے کنویں:

که کرمهاور دید منوره کے داسته ی مشہور کویں یہ ہیں:

ال پیر خلیم ۲ لیر تقصیم سے بیر مستوره

ال بیر فیخ ۵ لیر خار ۲ لیر روحا

کر بیر صافی ۸ لیرالا فہب ۹ لیر ماثی۔

#### مدينه منوره كقريب يهنجنان

مدینه منورہ کے قریب پہنچ جائے تو خوب خشوع وخعنوع اور ذوق وشوق پیدا کرے اور سواری کو ذرا تیز چلائے اور درود وسلام کثرت ہے پڑھے۔

العن جنگ بدرگ۔

ع ماجداور کویں موثر کے داستہ عن سے ٹیس آتے کیونک موثر جدہ ہو کر جاتے ہیں۔

oesturduboc

مسئلہ انجب مدید منورہ پر نظر پڑے اور اس کے درخت نظر آئے لگیس نو و عاما کے اور درود وسلام پڑھے اور بہتر ہیہے کہ سواری سے اتر جائے اور نظے پاؤل روتا ہوا چلے اور جس قد رادب و تعظیم ممکن ہوکرے ادر جن تو بیہے کہ اگر وہاں سر کے بل بھی چلے تو حق اوانہیں ہوسکتا ،گر جنزا ہوسکتا ہے اس میں کوتا ہی نہ کرتے۔

> مستكمًا: جسينسيل مدينة مؤده آجائة تؤوده وكه بعديده عاي جع: - اَسَلَّهُمَّ عَسَلَهُ حَرَمُ مَيْتِكَ فَسَاجَعَلَهُ لِيَّ وِقَايَة" مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ - الْعَذَابِ وَ شُوَّءِ الْمِحْسَابِ.

اے اللہ ایر آپ کے بی نواقی کا حرم ہے ، اس کومیری جہنم سے خلاص کا و ربید بناد ہے اور امن کا سبب بنادے اور حساب سے بری کردے

اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے آگر ہو سکے تو خسل کرے اور اگر داخل ہونے سے پہلے نہ ہو سکے تو داخل ہونے کے بعد خسل کرے ، اگر خسل نہ کر سکے تو وضو کرے ، مگر خسل افغنل ہے۔ پھر پاک و صاف کپڑے پہنے ، نئے کپڑے افغنل ہیں۔ خوشبولگائے اور جب شہر کے درواز ہ میں داخل ہوتو یہ پڑھے۔

يِسْمِ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لاَ قُوْهَ إِلَّا بِاللَّهِ، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُلْحَلَ صِدْقِ وَأَخُوجُنِي مُخْرَجُ صِدْقٍ وَالْرَقْفِي مِنْ زِيَاوَةِ رَسُولِكَ مَارَزَقَتَ أَوْلِيَاتَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، وَأَنْقِذْنِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرُلِي وَارْحَمُنِيُ يَا خَيْرَ مَسُوُّولِ! اَللَّهُمُ اجْعَلُ لَنَا فِيْهَا قِرَارًا وَ رِزْقًا حَسَنًا.

الله تعالیٰ کا نام کے کرداخل ہوتا ہوں، جواللہ نے چاہا وہ ہوگا بغیر اللہ تعالیٰ کے عظم کے بچھ نہ ہوگا۔ اے اللہ اجھے کو ایمان کی سلامتی کے ساتھے واخل فر مااور باہر کر اور میرے لئے اپنے رسول مؤٹی کی زیارے مقدر کردے، جیسا کہ آپ نے اسپنے خاص بندوں کے لئے مقدر کی ہے اور جھے کو دوز خ کی آگ ہے بچا اور جھے کو دوز خ کی آگ ہے بچا اور جھے کو دوز خ کی آگ ہے بچا اور جھے کا میں منفرے فرماد تیجئے اور جھ فرمائے ایم بیتی میں بہترین محافظ اور اجھارز ق مقرر قرماؤ ہوئے کے۔

**مسئلہ تا:** جب قبہ خصرا پرنظر پڑے تو کالعظمت اوراس کے مجدد وہشرف کا استحضار کرے ،

کیوکہ بدیزرگ تزین مقام ہے۔

**مسئلہ م،** شہر میں داخل ہوکر سب سے پہلے سجد نبوی میں داخل ہونے کی وشش کرے راگر کوئی ضرورت ہوتو اس ہے فارغ ہوکرمسجد میں آئے اور زیادت کرے۔

مستلدها جب معید نبوی مناتینهٔ بین واخل مونو نهایت خشوع و خصوع کے ساتھ وابن یاؤں ملِيع واقل مراء وريدهاير هي:

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّصَحَبِهِ وَسَلِّمُ.ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوَابٍ رَحُمَتِكَ.

اسالله إصلوة وسلام بيج ترافيل محداوران كاسحاب بروار الندامير كأماه بخش دے: ورایلی رحمت کے در دازے کھول دے۔

اورجس دروازے سے جاہے داخل ہوگر باب جبرئیل سے داخل ہونا بہتر ادر معمول ہے۔ مسجد میں داخل ہوکرمنبراور قبرشریف کے درمیان روضہ میں کھڑا ہوکر دورکعت تحییۃ المسجد بزھے، بشرطيكدوت ممروه شهورتهل ركعت يل سورة فاتحد كے بعد فحسل بنا أيثها النكافرون اوردوسرى مِين فَسلُ هُو الملنَّهُ يرْحع - جوتطعه مجدكا منبرا ورحضور طَيْقِيُّ كِي آرام كاه ك ورميان باس كو روضهاورر باض الجنه أكمته مين\_

ان کے متعلق ٹائیٹا حضور نے قر مایا ہے:

مَابَيْنَ بَيْتِيُ وَ مِنْبَرِي رَوُصَة '' جِنْ رِّيَاصَ الْجَنَّةِ.

میرے گھراور میرے منبرے ورمیان ایک باغ ہے جنت کے باغوں

اورروضه من تحراب نبوى تلفيظ من تحية المسجد ميز هناافعنل باورا كر دبال موقع ند بوتو پھرروضہ بیں جہاں جگہ ملے پڑھ لے راورسلام پھیمر کرخدا کی حمد وٹناا ورشکراد اکرے ادرزیارت کے قبول ہونے کی وعا مائے اور بعض ملانے لکھا ہے کہ بحدہ شکر بھی کرے کہ حق تعالی نے اس نعت عظمیٰ ہے نوازا ایگر بہتریہ ہے کہ دورکعت شکرانہ کی نیت ہے پڑھ لے ،صرف بحدہ نہ کرے ، تحوجائزے۔

ل رياض الجانت بھي كہتے ہيں، اس نام سے زياد ومشہور ب\_

مسئلہ لا: اگر فرائض کی جماعت ہور ہی ہویا نماز قضا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو پہلے فرض نماز '' پڑھے تحیۃ المسجد بھی اس ہے ادا ہوجا تا ہے۔

### روضه مقدسه مَثَاثِينًا برسلام برصنه كاطريقه:

مسئلها: نمازتحیة المسجد فارغ مورنهایت ادب کساتھ مرقد اطبر خافی برآؤاورل کوتم مسئلها: نمازتحیة المسجد فارغ مورنهایت ادب کوتم مونیاوی خیالات سے فارغ کردواور مر بانے کی دیوارے کونے بی جوستون ہاں سے چار باتھ کے فاصلہ پر کھڑے ہوجا کا اور قبلہ کی طرف پشت کرے و را با کی طرف ماکل ہوجا کا کہرد کے انور کا مقابلہ ہوجا کے ادھرادھر مت دیجمونظر نبی رکھواورکوئی ترکت خلاف اوب نہ کرو۔ زیادہ قریب بھی نہ کھڑے ہوئے اور جا کہ کا تھر ہی نہ کا کہ منہ کہ اس می می نہ لگاؤ، نہ بوسردہ، نہ بحدہ کرو، کہ اس می کی باتی خلاف اور بالگاری کے درسول اللہ باتیں خلاف اوب و احترام اور ناجا کر ہیں اور بحدہ کرنا شرک ہے۔ اور بید خیال کرو کہ رسول اللہ کا لگاؤ کہ شریف میں قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے آ رام فرما ہیں اور سلام دکلام کو سفتے ہیں اور مخلمت وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے واور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے واور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ وجنال کا لحاظ کرتے ہوئے اور بالگل آ ہتہ کا جبی مت پڑھو، سلام اس طرح پڑھو:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَيْرَةَ اللَّهِ مِنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَيْرَةَ اللَّهِ مِنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَيْرَةَ اللَّهِ مِنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَيْدِ وَلَدِ آدَمَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ وَحُدَهُ لِاحْرِيْكَ لَهُ وَأَهْبَهُ أَنْكَ عَبُدُهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لِاحْرِيْكَ لَهُ وَأَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

Cutto de la como

اس كے بعدوسله سے دعاكر ساورشفاعت كى درخواست ان الفاظ سے كرس: يَا وَسُولَ اللّهِ إِسَالُكُ الشّفَاعَةُ وَأَتُوسُلُ بِكَ إِلَى اللّهِ فِي أَنْ أَمُونَ مُسَلِمًا عَلَى مِلْتِكَ وَ مُسْتِكَ.

سلام کے انفاظ میں جس قدر جاہے اضافہ کرسکتا ہے گرسلف کامعمول انتشار تھا اور اختصار کوئی متحس مجھتے تھے۔ اور سلام میں کوئی لفظ ایسانہ کہے جس سے ناز اور قرب متر شح ہوں کہ یہ بھی سوءِ اوب ہے۔ اور اگر کسی کو بیالفاظ پورے یاونہ ہوں بازیادہ وقت نہ ہوتو جتنا یاد ہو یا کہ سکتا ہو کہ لے کم سے کم مقدار اکٹ لائم عَلَیْکَ یَا دَسُولَ اللّٰہ ہے۔

مسئلہ انا گر کمی مختص نے تم ہے حضور اقدس مؤتی ہی خدمت میں سلام عرض کرنے کے شئے کہا ہوتو اس کا سلام بھی اپنے سلام کے بعد اس طرح عرض کرو:

اَلسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ فُلان لَّهِ فَلانٍ. يَسْتَشَّغِعُ بِكَ اللَّهِ! مِنْ فُلانٍ لَي إِلَى رَبِّكَ.

سلام ہے آپ پر بارسول! للہ سُرُقِیٰ اِقلال بَن قلال کی طرف ہے کہ وہ آپ سے اینے رب کے پاس شفاعت کرانے کا طالب ہے۔

اور اگر بہت ہے لوگوں نے سلام عرض کرنے کو کہاہے اور نام یا ونہیں رہے تو سب کی طرف ہے اس طرح سلام عرض کرو:

ٱلشَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنُ أَوْصَائِيُ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ.

حضور اقدی مؤفیق پرسلام پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ دائی طرف کوہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق بڑائڈ کے چرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوکر اس خرج سلام پڑھو:

اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَا خَلِيُفَةَ رَسُولَ اللَّهِ! وِثَانِيْهِ فِي الْغَادِ وَرَفِيْفَه فِيُ الْأَسْفَ ارِ وَأَمِيْنَه عَلَى الْأَسُرَارِ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيْقِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أَمَّةِ مُحَمَّدِ خَيْرًا.

ل قلال بن قلال کی میکدیس نے سلام کہوایا ہے اس کا نام مع اس سے باپ سے نام اس طرح کھیں۔ آلسٹ کا اُم علیک یا ڈسٹول اللّٰہ اِمِن سعید بن نوو محمد یَسْتَشْفِعْ بِکُ اِلٰی دَیْکِ۔

<del>᠆ᢊᢋ᠙ᠵᢊ᠅ᠰᠵᢀᡇ᠙᠙ᡧᢂ᠅᠙ᡯᡧᢛᡧᢀ᠙ᠳ᠙᠘᠙᠘᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠘</del>

پھرایک ہاتھ اور داہتی طرف کو ہٹ کر حصرت عمر پھٹٹڑے چبرے کے مقابل کھڑ ہے ہو ک<sup>ر ©</sup> ان الفاظ سے سلام بڑھے:

> اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوقِ الَّذِي أَعَرَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسُلَامِ إِمَامُ الْمُسَلِمِيْنَ مَرْضِيَّا حَيًّا وَ مَيَّنَا، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ان دونوں معفرات پرسلام کے الفاظ بیں بھی کمی زیارتی کا اختیار ہے اور اگر کسی نے سلام پہنچانے کے سئے کہا ہوتو اس کا سلام بھی پہنچادو۔ اور بعض علمانے کہا کہ معفرت عمر می فیڈ پرسلام پڑھتے کے بعد بھر نصف ہاتھ کے قریب ہٹ کر معفرت ابو بھر اور معسرت عمر می فیڈ دونوں کے درمیان کھڑے بوکر بھراس طرح سلام پڑھے:

اَلسَّالَامُ عَلَيْكُ مَا يَا صَحِيْعِي رَسُوَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَوَذِيْرَيْهِ جَزَاكُمَا اللَّهُ أَحُسَنَ الْمَعَزَاءِ جِنْنَا كُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِيَشُفَعَ لَنَا وَيَلَّحُولَنَا رَبَّنَا أَنْ يُسْخِينَنَا عَلَى صِلَّتِهِ وَ سُنَّتِهِ وَيَحْشُونَا فِي زُمُولِهِ وَجَهِيْعِ الْمُشْلِهِيْنَ. آمين.

اس کے بعد دوبارہ حضور برنور ٹائیٹا کے سامنے ہوکر جن تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرے اور درود شریف پڑھے اور حضور ٹائیٹا کے توسل سے دعا کرے اور شفاعت کی درخواست کرے اور ہاتھ افغا کرا پے لئے اور اپنے والدین ،مشائخ ،احباب ،اقارب اور سب مسلمہ نوبی کے لئے اور براو کرم ناشر کتاب ہذائے لئے بھی دل سے دعا فر مادین تو بڑا احسان ہواور بہتر بیہے کہ سلام کے بعد بہے :

يَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَا قَدُ قَالَ اللَّهُ مَبُحَتَهُ وَتَعَالَىٰ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَبُحَتَهُ وَتَعَالَىٰ ﴿ وَلَا أَنَّهُ مَلَهُ مَا أَنَّهُ مَلَهُ مَ جَاءً وَكَ فَاسْتَغْفِرُ واللَّهُ وَالسَّنَّعُفِرُ اللَّهُ تَوَّالًا رَّجِيْمًا ﴾ فَجننكَ وَالسَّنَّعُفِرِيْنَ مِنْ ذَنُونِنَا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبَّنَا وَالسَّأَلُهُ الْأَلْمِيْنَ لِلْاَنْفُومِنَا مُسْتَغُفِرِيْنَ مِنْ ذَنُونِنَا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبَّنَا وَالسَّأَلُهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ الْمُنْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللْمُ

E meddless

اوراس کے بعدائے لئے اورسب کے لئے دعاما عجم۔

ناظرین معلم الحیان سے درخواست ہے کہ اس عاجز اور بے س کا اور ناشر کتاب کا سلام بھی معنور اقد س منظی الم اللہ منظرت الو برصدی اور حضرت مرج الشاہ کے دربار عالی ہیں بصد احترام پہنچا کر منافر منظرت کی دعافر ، کرمنون فرما کیں۔ جزاکم اللہ تعالی !

زیارت کے بعد دما سے فارغ ہوکرا معوانہ اُئی لب بر طالا کے پاس آ کر دور کعت نقل پڑھے ،بشرطیکہ دفت کروہ نہ ہو۔ اور روضہ میں تماز ، دروداور دعا جس قدر ہوسکے کرے ، اس کے بعد منبر کے پاس آ کر ہاتھ درکھ کر دما ، دروہ پڑھے ، بھرستون حنا نداور یا تی ستونوں کے پاس دما ہ استفقاد کرے۔

#### روضرئہ جنت میں ستونہائے رحمت:

روضۂ جنت میں قدیم معجد نبوی المقطّ کے اندرسات سنون ہیں، ان کواسطوانات رحمت کہا جاتا ہے۔ ان پرسٹک مرمر چڑھا: وا اور طلائی کا م ہے۔ پہلی قطار ہیں جارستون سٹک سرت کے ہیں اور امتیاز کے لئے ان پر ان کا نام کندہ ہے۔

ا۔ **اسطوات حنانہ:** بیستون اس تاہ کھور کی جگہ ہے جوآ تخضرت مُڈھٹا کے منبر پر پنتقل ہوئے پر زورزور سے رویا تھا۔

**۷۔اسطوان حرک:** جب حضور مؤتیجہ دوات کدہ میں تشریف لے جاتے تو کوئی صحابہ پہرہ و پنے کی غوض ہے آجیجیتے۔

**۳۔اسطوات وقو و**: باہر سے جو دنو دمشرف بدا سلام ہونے کے لئے آتے تو یہاں بیٹھ کرحضور ہم بڑنا کے دست مہارک پرمشرف بداسلام ہوت ۔

می اسطوان افی لبابیہ: حضرت ابولبابہ یُزیّز می بائے یہ نقاضہ کے بشریت غزوہ اوک میں کیے۔ اسطوان افرائی لبابیہ: حضرت ابولبابہ یُزیّز می بائے۔ کیے خطاسرز دنوگی تھی جس کا قرآن مجیدے پر رہ اا میں تفصیس کے ساتھ ذکر ہے، اس کی وجہ سے ابولبالہ میں نواز کے اس ستون سے بائدہ دیا اور کہا کہ جب تک جفور سیڑھ نوز نہیں ہو میں گئے بندھار ہوں گار حضور مؤفِرہ نے بھی بیڈر ماد باکہ جب تک مجھ خداک طرف سے تعلم نیس ہوگا ہیں بھی جس بھی ہے تھا ہیں کہ جب تک محد خداک طرف سے تعلم نیس ہوگا ہیں جس بھی ہے تھا ہیں کہ بھی ہے تھا ہی تھی ہے تھا ہی ہوئی ہے بھی ہے تھا ہے ہی ہے تھا ہے ہی ہے تعدالتہ تعالیٰ نے ابولبابہ میں ان کی تو ہ

 $\frac{1}{1+(1+\alpha)^2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2$ 

قبول کی اور حضور مخ فیل نے استے دست مبارک سے کھولا۔

٥-اسطوات سرير: يهال جمنور فَقَيْمُ اعتكاف فر ماياكرت تصاور دات كورّ رام ك ليمّ آبكا بها بسر مبارك جيها دياجا تا تفا-

۲۔ اسطوان کی جیر ٹیل: حضرت جبرئیل میٹا حضرت و دیدکلبی بھانڈ کی صورت میں وی لے کر تشریف لاتے تواکٹڑ اس جگہ بیٹھتے نظراً تے ۔

ک۔اسطوان عائشہ دیگان حضور عظائم نے فرمایا تھا کہ میری مجدیں ایک جگدالی ہے کہ اگر اوگوں کو دہاں تماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتو ترجیج کے لئے قرمداندازی کی توبت آئے۔اس دفت سے سحابہ کرام کو اس جگدے معلوم کرنے کی جبتو رہی بعد وفات النجی عظیما حضرت عائشہ دلیج نے اپنے بھانچ عبدائندین زبیر جائش کو بیجگہ بنائی، جہاں اب بیستون ہے،ان ستونوں کے قریب جا کردعا داستغفار کرے، بھرا بنی قیام گاہ پرآ جائے اور جب تک جی جا ہدید منورہ میں قیام کرے اورایام قیام مدینہ منورہ کو غیمت سمجھے۔

### مسجد تبوي مَالِيَّةُ مِن مِن مُماز كا تُواب:

ا کشر وقت مبحد نبوی مزایق می به نبیت اعتکاف گزارے اور پنج گانه نماز جرعت ہے سجد نبوی مزینظ میں ادا کرے اور تکبیرا ولی اور پہلی صف کا اہتمام کرے مبحد نبوی مؤینیڈ میں ایک نماز کا تواب بناری دستم کی روایت کے مطابق ایک بزارے زیادہ ہے۔

عَنَ أَبِي هُرِيُوةَ اللَّهُ فَالَ: قَالُ رَسُولُ اللَّهِ الْقَرَّا! صَلَاة" فِيُ مُسْجِدِي هَذَا خَيْر" مِنْ أَنْفِ صَلاَةٍ فِي مَاسِواهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَوَاهِ, رمعت عنوه مذكان

 المراجع المالية

حسب میشیت کرے، مساکین و بجاورین اور باشندگان مدیند منورہ کا خاص طورے خیال دیکھی۔ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہوتو تخل کرے اور شریفانہ برتا ذکرے بثر یدوفروخت میں بھی ان کی امداد کی نیٹ کرے تا کدتواب لیے۔

#### مسائل متفرقه:

مسکلما: روزانه پانچوں وقت یا جس وقت موقعہ جوء روضہ مقدسہ نؤفیظ پر حاضر ہو کرسلام پڑھنا جائز ہے۔

مسئلہ ان زیارت کے وقت روضہ کی و بواروں کوجھوٹا یا بوسر دینا یا لیٹنا نا جائز اور ہے۔ اونی ہے۔

مسئلہ ۳؛ روضہ کا طواف کرنا حرام ہے، روضہ کے سامنے جھکنا اور تیدو کرنا حزام ہے۔ مسئلہ ۲۷؛ روضہ کی طرف بلاضرورت شدید پشت نہ کرے ، نہ نماز میں ، نہ خارج نماز ۔ مسئلہ ۵: جب مجھی روضہ کے برابر ہے گز رہے، حسب موقعہ تھوڑ ابہت تھبر کر سلام پڑتھے، آگر چیر مجدسے باہر ہی ہو۔

حسکلہ ۳ ندید منورہ کے قیام ہیں ورود وسلام ،روزہ ،صدقہ اور سجد کے خاص ستونوں کے پاس نماز ودعا کی کثرت رکھے، بالخصوص حضور غافیر کے زماند کی جومبحد ہے اس کا خیال رکھے، آگر چیر ثواب ساری سجد میں برابر ہے۔

مسکلہ کے: روضۂ شریف کی طرف دیکھنا ٹواب ہے اور اگر مسجد کے باہر ہونو قبہ کو بھی ویکھنا تواب ہے۔

مسکلہ ۸: زیارت کے وقت مثل نماز کے ہاتھ باند سے بین علیا کا اختلاف ہے، علامہ کر مانی حتی ، ملا رحمت الله سندھی میکھڑنے ہو تر لکھا ہے، ابن حجر کمی میکھڑنے مٹع کیا ہے والا نا عبد الحق تعمنوی میکھڑنے نے ' سعانی' میں اس مسئلہ پر مفصل کلام کیا ہے اور سلاک گفتگونقل کرنے کے بعد جواز کوتر جے دی ہے اور تکھا اسے کہ حضور طاقیق کی زیارت کے وقت تو اس طرح ہاتھ ہا ندھنا

إ والحق الحقيق بالقول هو انه لا باس بهذه الهيئة عند زيارة قبر النبي عُلِيَّةُ، بل هو الاولى للمتادب،

وما عند قبر زيارة غيره فهو خلاف الاولي، خصوصا عند زياده قبر العوام. (سعايه: ١٠٠٠)

اولی ہے، مگر دوسر بے لوگوں کی زیارت کے وقت بالخصوص عوام کی قبروں پرایسا کرنا اچھائیں ہے۔ اس بندہ ضعیف عرض کرتا ہے کہ زیارت نبوئی ٹاٹھائی کے وقت کو ہاتھ وہا ندھنے ان مشاکخ کے قول کی بنا پر جائز این مگر بہتر سے کہ نہ با تھ ھے۔ ہاں! جس تدرختو کا وضعوع اورا و بسمکن ہو ضرور کرے، ہاتھ باند ھنے میں اول تو علما کا ختلاف ہے، دوسرے عوام کے ضاد وعقیدہ کا بھی اندیشہ ہے۔ کھا لا بعضی علی من لہ عبو قرباحو اللہم.

مسئلہ 9: جمرہ مقدمہ نافاہ کے بیجے معزت فاطمہ عظما کی زیارت کے لئے آتا جائز ہے۔ بعض مفانے معزت فاطمہ وہنا کی قبرای جگہ تکھی ہے۔

مسئلہ و ان بعضے ناوانف روضہ مقدس تنافیا ہیں بینے کرتم صحائی کھانے کوٹو اب بجھتے ہیں اور اپنے بال کاٹ کرفندیل ہیں ڈالتے ہیں اور بھی اس تھم کی خرافات کرتے ہیں۔ بیرسب یا تھما ب اصل اور فیجے ہیں اور بے اولی ہیں داخل ہیں ، ان سے خود بھی بچنا جا ہے اور ایسا کرنے والوں کو نری سے روکنا جائے۔

### مدیبندمنورہ کے قابل زیارت مقامات متبر کہ

مسئلیدانه الل بقیع اور دیگر مشابد و مقامات مقدسه اور حضور نزاندیج کی مساجدا و رکنووک کی زیارت کرنامستحب ہے۔

### زيارت الل بقيع أ:

یقیع مدیند منوره کا قبرستان ہے جوشہر سے متصل شرقی جانب ہے اس میں بیشار صحابہ جوائی۔
اوراولیا واللہ عرفون ہیں۔ حضور سوئی اور حضرات شیخین جونٹنا کی زیارت بھی روزاند، بالحضوص جمعہ
کے روزمستحب ہے۔ امیر الموسین حضرت جان غی جونٹی کی تائی بھی بقیع کے شرق شالی کوشہ کے قریب
عرفون ہیں۔ از واج مطہرات (حضرت خدیج بیمی میں موثر تو تائی کے علاوہ) حضرت ایرا تیم بن رسول
اللہ مُن ہی مقان بن مظعون، رقیب بعث رسول اللہ مائی کا ماطہ بنت اسد والدہ حضرت علی عبدالرحمٰن
اللہ مُن ہی مقادد میں براورے زیادہ معالہ کرام شائی کا مون ہیں۔

ل حضرت خدیجه نظفا مكر كرمدين اورميونه بنظا مكركرمد كرتريب سرف بي دفون بن ـ (سعيد)

*<sup>ा</sup>र्ग-प्रश्नास-प्रश्नाम-प्रश्नामा नेतृ नेतृ क्षेत्र क्षे*त्र क्ष<del>ित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्रि</del>

بن عوف ، سعد نی انی وقاص ، عبدالله بن مسعود، حیس بن حداف، اسد بن زراره الفاحین وغیره ای تیک مرفون ہیں ۔ حعرت عباس بی تینورسول الله حقاقی کے بچا بھی ای بیں مدفون ہیں اور ان کے بیروں میں سیدنا حسن بن علی بی تینو فرن ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زبرا بی تی کم عزار میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مجد نبوی حقیق میں حضور حقاقی کے روضہ کے بیچھے اپنے مجرو میں فرن ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ دار اللاتزان میں اپنی مجد میں مرفون ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حصرت عباس والتین کر بیس وفن ہیں۔ سب برسلام پڑھے، امام مالک موقعہ صاحب المد بہب اور و میگر تا اجین التینیم بھی ای میں وفن ہیں۔

اس میں علما کا اختلاف ہے کہ ہتے ہیں پہلے میں کا زیارت کرے؟ بعض کہتے ہیں کہ اول امیر الموشین حفرت عثان غی جائٹ کی زیارت کرے، کیونکہ حضنے لوگ وہاں مدفون ہیں ان میں وہ سب سے افسل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خائٹ ما جزاوہ رسول کریم علیہ التحیۃ والسلیم سے شروع کرے اور بعض کہتے ہیں کہ اول حفرت عماس شائٹ کی زیارت کرے کیونکہ ان کا عزارا بندا ہیں ہے، ان کے پائل سے بلاسلام گزرنا مناسب نہیں، کیونکہ حضور خائٹ کے مزار پرختم ہیں۔ اس کے بعد جس کا عزارا ول آئے اس پرسلام پڑھا و حضرت صغیہ خالائے کے عزار پرختم ہیں۔ اس کے بعد جس کا عزارا ول آئے اس پرسلام پڑھا و حضرت صغیہ خالائے کے عزار پرختم کرے۔ اس میں زائر بین کے لئے سہولت ہے۔ اور ملاحلی قاری جمشیہ نے کہا ہے کہ کا خالا مدینہ کے کہا تا ہے۔ میں دائر بین کے اندر فون ہیں ان کی بھی زیارت کرے اور نفس ذکہ تحد بین عبد اللہ بین ان کی بھی زیارت کرے اور خضرت کی خاور دخترت مناسب سب میں دروازے کی طرف فن ہیں ان کی بھی زیارت کرے اور خشرت کی اس کی بھی زیارت کرے اور خس بین کی بھی زیارت کرے اور خسرت کی بھی زیارت کرے اور خسرت کی بھی زیارت کرے اور خسرت کی بھی زیارت کرے بھیجے سے واپسی ہیں ان کی بھی زیارت کرے بھیجے ہیں داخل ہو کر یہ بڑھے ہیں داخل ہو کر یہ بڑھے ہیں داخل ہو کر یہ بڑھے ہیں داخل ہو کر یہ بڑھے۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْتُكُمْ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لاَ حِقُونَ. اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلَّهُلِ الْبَقِيْعِ الْغَوَقَدِ اَللَّهُمُّ اغْفِرُكَنَا وَلَهُمُ.

پھراس کے بعد جن تو گول کے نشان معلوم ہوں ان کی زیادت کرے۔

حعرت عثان في بخافذ برسام ال طرح كم.

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا إِمْسَامُ الْمُسْلِمِينُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَالَالِكَ

الْخُلَفَآءِ الرَّصِدِينَ! اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ذَالنُّورَيُنِ! اَلسُّلامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَجَيُّسُ الْعُسْرَةِ بِالنُّقْدِ وَالْعَيْنِ! اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبُ الْهِ جُونَيْنِ! اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَا جَامِعَ الْقُرْانِ بَيْنَ الدُّفَّيِّنِ؟ اَلشَّلَامُ عَـلَيْكَ يَمَا صَبُورًا عَلَى الْأَكْدَارِ! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدًا الدَّارِ! ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

#### زیارت شہدائے احد:

یہ بید منورہ سے شال کی جانب خیل میل کے قریب وہ مقدس پہاڑ ہے،جس کے متعلق سرداردوعالم النَّقَالِ فارشاد قرماييُ: أَحُد " جَبَل" يُجِبُنَا وَ مُجِبَّهُ ' كراحد بهم كومجوب ركعتاب اورہم احد کو۔

<u>سم چ</u>کامشهور دانعه جس کوغرزوه احد کیتے ہیں ای جگہ ہوا تھا، شہداء احداد رحبل احداد راس کی مساجد کی زیادت یا ک وصاف ہوکر جمعرات کے روز فجر کی نماز کے بعد سویرے سویرے متخب ب تاك ظيركى نمازمسجد نبوى منفظ بين والبس آكرف سكد سيدالشبد احصرت حزه والنفظ كامزاراى جگہ ہے، اول مجد حزہ میں دور کعت نفل پڑھے، اس کے بعد حضرت حزہ جائفہ کی زیارت کرے اورنها بيت سكون و وقار كے ساتھ سلام عرض كرے اور آ واب زيارت كا يورا بورا لحاظ ريكھے۔ حصرت حمز ہ ڈاٹنڈی کے باس عبداللہ بن بحش اور مصعب بن عمیرہ مخافظ مدفون ہیں،ان پر بھی سلام عرض کرے پھراور ہاتی شہدا پرسلام پڑھے۔مشہوریہے کہ دیاں پرستر (۵۰)شہدا آ رام فرماہیں۔

جبل احد يررسول الله عن الله عن اورحضور علي في فرمايا بي كرتم جبل احديرة و تواس کے ورخت سے پچھ کھاؤ ماگر چہ درخت خار دار ہی ہو۔اس نے وہاں کی چیز وں میں سے بچھ کھالینامتحب ہے۔

#### ز مارت مساجد:

عہ بینہ منورہ میں علاوہ مسجد نبوی مزائلہ کے شہر کے آس یا س اور بہت م مساجد ہیں جن میں 

سيدالرسلين مجوب رب العالمين مُؤلِيَّة أيا آپ كے محابہ اللَّهُ بِمُنازِيرٌ هِي بِإِن كَي زيارت بَعْنَ متحب ہے، ان میں سے بہت ک معبدیں اس وقت تک آباد ہیں اور بہت ی منبدم اور غیر آباد میں ۔ زیانہ نبوی مُنافظ کی تقمیر و دیئت پراس ونت کوئی مبجد موجود نہیں ہے بلکہ بعد میں ان کی بہت ی وفعہ تجدید ہو بیل ہے۔ مگر چونکہ جگہ وہی ہے اس کئے آٹر برکت ورحمت سے خال نہیں ہے۔ مختفرطورے ناظرین کے فائد و کے خیال ہے مشہور مساجد کا تذکر وکیا جاتا ہے:

ا۔مسجد قبا: مدید منورہ سے جنوبی غربی جانب میں مسجد نیوی تفاید کے سے تقریباً دومیل کے فاصلہ پر ہے، بیمسلمانول کی سب سے پہلی مسجد ہے۔جس وقت رسول انٹد مُکاٹیج کہ مکر مدے ججرت كرك مدينة منوره تشريف لائ اورين عوف ميس قيام فرمايا تو آب في مع محابه كرام والمفاخ اسينه وست مبارك ساس كونغير قرمايا اورمعجد حرام اورمعجد نبوى مؤيثرة اورمعجد أقصى كي بعدريتمام مسأجد سے افضل ہے۔ رسول الله مُؤخِرُ اكثر مدينه منوره سے مجدقباً تشريف لا ياكرتے رجس روز تی جاہے پیدل یا سواری پر سجد قباکی زیارت کی جائے مگر شنبہ (ہفتہ) کے روز انفنل ہے۔رسول الله تأتذ أله أميان بالله في المسلمة والمحتفية في المعمرة المسجدة بين دوركعت كالواب ش عمرہ کے ہے۔

٣ معجد جمعہ: قبا کے منظ راہتے سے شرق کی جانب دادی'' را تو نا''میں''بہتان الجزع'' کے پاس ب-اس جُلا 'بنوسالم' أو تصرسب سے يبلا بندرسول الله فَالْفِيل في اسم محد ميس برها **4۔ مسجد مصلیٰ یا مسجد غمامہ: ''م**مناحہ'' کے جنوب وغرب میں ہے۔ ای جگہ رسول اللہ مَنْ يَنْهُمُ عَيدِينَ كَيْمُازِيرُ هِمْ يَصْحَهِ

مهم: مسجد سقیا: '' باب عزریه' کے قریب رہیو ے اسٹیشن کے اندرایک قبہ ہے، جس کو قبۃ الروؤس کہتے ہیں۔ اس میں ایک کنوال ہے جس کو' میرانسقیا'' کہتے ہیں۔ رسول انقد مُلاَیْز ہے غز وہ بذر کو تحریف لے جاتے ہوئے اس جگہ نمازا دافر مائی تھی!وراش مدینہ کے لئے برست کی دعافر مائی تھی۔ ۵ مع**جداحزاب با**مسجد فق: "جبل سلع" کے فر نی کنارہ پرہے۔ فز و دَا تزاب میں لیمنی جب تمام کفار مدینه منوره پرجمتع موکر جڑھآ ئے تھے اور خندق کھودی گئی تھی اس وقت رسول اللہ مڑھیتا نے اس جَكدتين روز پير منگل اور بده كود عاقر مائى ، الله تعالى ف دعاقبول فر مائى اورمسلما تول كوفتج بوكى ـ ۲۔ میجد ذباب: جبل أحد کے راستہ میں'' ثنیۃ الوداع'' ہے اتر کر احد کے راستہ کے یا کیں جانب جبل ذباب ہے،اس پر بید سجد ہے۔غزدہ شدق ہیں اس جگد جید نبوی ٹائی اُ تصب ہوا تھا۔ اوراس جگہ حضور ٹائیلا نے نماز بھی برحی تھی۔

ے۔ میجو بہلتین : مدیند منورہ کے ثال وغرب میں'' دادی طقیق'' کے قریب ایک نیلہ پر ہے ، اس میں آیک محراب کبیت المقدس کی طرف ہے اور دوسری کعبد کی جانب ۔ چونکہ تو یل قبلہ کا واقعہ اس معجد میں ہواتھا اس وجہ ہے اس کو' مسجد کبلتین'' کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تو یل قبلہ کا واقعہ مسجد قابل ہواتھا۔

۸۔ معجما فضع : ''عوالی'' کے شرق میں ہے۔ رسول اللہ مُنْافِرْن نے اس جگہ یہود بی نفتیز کے عاصرہ کے وقت نماز پڑھی تھی اور فضع مجمور کی شراب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوابوب انصاری ہوئی اور ان کو بھا عت کے مراتھ شراب کی آیت ٹازل ہوئی اور ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے فورا سارے ملکے شراب کے گراد یے، اس لئے اس کو معجد فضیح کہتے ہیں، اس کانام معجد شمس بھی ہے، چونکہ بلندی پر ہاور آفاب کا طلوع اور جگہ سے پہلے یہاں نظراً ناہے۔

٩ مسجد بنی قریظہ: سپوفنے سے شرق کی طرف تھوڑ نے فاصلے پر ہے۔ یہود بی قریظہ کے محاصرہ کے وقت رسول اللہ ما تھا ہے۔ اس جگہ تیا م فرما یا تھا اور حضرت سعد بن معافہ نگاٹا کو یہود نے تھم قرار دیا تھا، انہوں نے اس جگہ فیصلہ سنایا تھا کہ مردول کوئل کیا جائے ، بچوں اور حورتوں کوقید کیا جائے ۔ اسمجہ بی ظفیر یا سمجہ البخلہ: بقیع سے شرق کی جانب '' حردوا آم '' کے کنار سے پرواقع ہے۔ قبیلہ بی ظفیر اس جگہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آتا ہے ''مدار محدرسول اللہ ٹاٹھ کی بہاں تشریف فرما ہوئے اور ایک سمالی کوئر ان جمید پڑھنے کوارش وفر مایا۔ جب قاری آست: ﴿ فَ حَیْفَ اِذَاجِئَنَا عِنْ کُلَ اللّٰهِ فَارَی ہوگیا۔ ایک محالی ہوگا آب ہو ہوں گاری آست: ﴿ فَ حَیْفَ اِذَاجِئَنَا عِنْ کُلَ اللّٰہِ فِی ہُولاً اللّٰہِ کُلُولِ اللّٰہِ کُلُول اللّٰہ کُلُول کی ہوئے اللّٰہ کا ہوگا ہوں کا اللّٰہ کُلُول کی ہوئے اللّٰہ کو لگھ کے ہوئے قرایا: اسے میرے دب! جولوگ میرے ساستے سوجود ہیں ان پرتو ہیں گواہ ہوں گا، لیکن جن لوگوں کو ہیں نے نہیں و یکھا ان پر کیے ہوں گا؟ ساستے سوجود ہیں ان پرتو ہیں گواہ ہوں گا، لیکن جن لوگوں کو ہیں نے نہیں و یکھا ان پر کیے ہوں گا؟

ع چرکیا حال ہوگا؟ ( کقار کا ) جب ہم بنائیں ہے، ہرامت میں سے ایک گواہ ( بعنی ان کارسول ) اور ( اے محمد مزین کی آپ کولائیں ہے ان لوگوں برگواہ۔

اا۔ معجد الاجابیہ: بقیع کے شال کی جانب''بیتاں سال'' کے پاس ہے۔ ہیں جگہ بنو معاویہ بن ما لک بن موف رہنے تھے۔ رسول اللہ طَائِقَالِم ایک دوزاس جگہ تشریف لائے اور نماز پڑھ کر در پڑنک وعایش مشغول رہے ،اس کے بعد فرمایا کہ بیس نے اپنے رب سے تین ورخواسٹیں کیس :

ایک توبید کدمیری است وقط سالی کے عذاب سے نبادنہ قرمائے۔ دوسری بیا کہ میری است کو غرق عام سے ہلاک نہ فرمائے ، میدونوں دعا کیس مقبول ہوگئیں۔ تیسری میا کہ باہم اختلاف اور خانہ جنگی نہ ہو، میہ خطور نمیں ہوئی۔

۱۲ معجد مجده بامسجد الهجير: ''ديستان بحيري' 'اور' بها تمن صدقه'' كـ درميان بين ہے۔ اس جگه رسول الله نؤهؤ نے دور كعت تماز يزهم تقى اور بہت طويل مجدو كيا تعا۔

۱۳۳ مِر الله على القبيع كم متصل ميد الساجيكية معفرت الى بين كعب الثانية كامكان تفاءرسول الله الثانية الم يهال آخر ايف لات تقصاور تم أزيز حصة تقد \_

۱۹ معجد بنی حرام: "مسجد فقی" کوجاتے ہوئے" جبل سف" کی کھائی میں داہتی طرف ہے، رسول الله نظافی اس جا اس میں رسول الله رسول الله منظام پر وی نازل ہوئی ہے۔ اس مغروہ خندق میں اس عار میں آ برات کو آرام فرماتے منظام پر وی نازل ہوئی ہے۔ اور ایام فردہ خندق میں اس عار میں آ برات کو آرام فرماتے منظام کی دیارت کرنی جائے۔

۵ المسجد الويكر والثلا مسجد مصلى تريب ثال كي جانب ب\_

۱۲\_مسجد علی شاملاً: یہ بھی مصل کے قریب ہے۔

ے اے معجد ابراہیم من محمد رسول اللہ طَلَقَظَمُ: "عوالیٰ" میں مجد بنی قریظ سے تال کی جانب واقع ہے۔ یہ سید ناابراہیم تاثلاً کی جے بیدائش ہے اور حضور طاقیۃ نے اس جگہ فماز پڑھی ہے۔

### آ باریعتی کنوئیں

 ے رسول اللہ مُلاہِ فِن بِیا تھا مان کی زیارت کرنی جائے اور تیرکا پانی بھی پینا جاہے ، ایسے کویں بہت سے تھے،لیکن اس وقت سب موجود نہیں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ سز ہ (۱۷) کوئیں تھے،ان میں سے مشہور کوئیں ہی ہیں۔

ا۔ بیراریس بل معجد قبا کے متصل غربی جانب ہے اس کے بیٹج کے جسے میں دو دھانے کھلے ہوئے ہیں جن ہے بہاڑی چشموں کا پائی آتا ہے، تیمرادھانہ ' تنہرزر قا' کا ہے وہ کو کس میں شامل ہوکرآ کے جلی جاتی ہے اس کا پائی نہایت صاف اور شیر ہیں ہے ، رسول اللہ مخالاً ایک مرتبہ تشخر بیف لائے اور اس میں پاؤں لٹکا کرمن (منڈیر) پر ہیٹھ گئے ، اس کے بعد حفزت ابو بکر ، عمر، عثمان مخالاً فی اتباع میں ای طرح بیٹھ گئے ۔ آپ نے اس کا پائی بیا اور اس ہے وضو کیا اور آپ مخالف کی اتباع میں اس کو کس میں ذالا ، اس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں ، کیونکہ اس میں خاتم بھی کہتے تاش میں کو کہدا س میں خاتم بھی کہتے تاش میں کونکہ اس میں خاتم بھی جب تاش میں کرنے کی دائے ہے ہوئے اس کا بیات کرنے کی دائے ہوئے اس کی کس کے بہت تاش میں کرنے کی دائے ہوئی ہوئیا ہے اور ویران پڑا ہے۔

٣- پيرغرس: موضع '' قربان'' بين معجد قبائ چار ريا هار فرانانگ پرشال مشرق بين واقع ہے اس کے پانی سے حضور من تي اُن فرائے وضو کيا ہے اور لي بھی ہے اور لعاب مبارک اور شہد بھی اس ميں ڈالاہے -

سا۔ پیر ایشاعہ۔: ﷺ شامی دروازہ سے باہرنکل کر دروازہ کے منصل'' باغ جمل اللیل' میں ہے۔ اس میں بھی حضور منافظ نے ابنالعاب ڈالا ہے اور برکت کی وعافر مائی ہے۔ حضور منافظ کے زمانہ میں جب کوئی بیار ہوتا تھا تو نوگ اس کواس کنوئی کے پانی سے خسل دیتے ہتے، اللہ تعالیٰ شفاعطا فرمادیتے تھے۔

۳ - ہیر بُعقہ: قبائے راستے بین بقیع کے متصل ہے، ایک وفعدرسول الله مُخْفِظُ حفرت ابوسعید غدری ڈِلٹُنے کے پاس تشریف لائے ، تو اس کنوئیں پرآپ مُٹُلٹُن نے سرمبارک دھویا اور عسل فر مایا تھا، اس جگدو وکنوئیں ہیں، ایک چھوٹا ، دوسر ابزا ، اس میں اختلاف ہے کہ بیر بصد کون ساہے؟ سیج بیہے کہ بڑا ہے۔ مناسب بیہے کہ دونوں سے تیمک حاصل کرے۔

الديس بروزن ميس ايك يبودى كانام بيجواس كوير كامك ياباني تفا

ع اس كوين كانام باور بعض كتية ين كدكويراك مالك كام ب

🕰 بیرحان<sup>ا</sup> باب مجیدی کے سامنے شالی فصیل ہے باہر ہے، مید حضرت ابوطلحہ ﴿ تَنَوَّ كَا بِاعْ مَعَالُـ رسول الله طَالِيْنَةُ الكُرِّ ال جَكْمة جلوه افروز ہوئے تنے اور اس كا یائی پینے تھے۔ جب آیت شریف: ﴿ لَنَ تَنَالُوا الَّبِرُّ حَنَّى تُنْفِقُوا مِمَّا فَجِنُونَ ﴾ (آل مرن:٩٢) تازل بولَي توحمرت ايوطليه جَاتِفُ فِي وَرِبا رِرَساسَتَ مُؤْتِفاً مِنِينَ كَرَعُرضَ كَي مِيارِسولَ اللَّهُ مُؤَثِّعٌ إسبِ سے زياد و محبوب مال مجھے " بیرحا" بالبدار خدا کے لئے صدقہ ہے جبال آپ جا الاصرف کریں وصور تو فیا نے مشورہ دیا کماس کواسے اقدرب پروقف کردو۔ بیکوال مرابع ہے، اس وقت باغ نہیں ہے، صرف دو تحموری کفٹری ہیں۔اس دفت میا توال ایک مکان کے گوشہ میں آیہ ہوا ہے جس کے پاس زمین كألوكيحة قطعه خالي يزاموا ييه

٢- بير ممن: "عوالما" من معجد قبائ سے شرق میں معجد مش کے قریب ہے۔ اس سے بھی حضور سُؤِيَّةِ نے وضوئيا ہے، اب اس کا يائی شور ( کھا را) ہے اس کو بيراليسر وہمي سيتے جيں \_

ے۔ بیر ع**ٹان ٹواٹ**ٹٹا <sup>ک</sup>ند بند منورہ کے شال و غرب میں''وادی عقیق'' کے کنارے ہر جنگل میں مدیند منورہ سے آخر بیا تین میل کے فاصلے پر ہے، بیا کوال ایک یہودی کا تھ اور اس کا یا فی بہت شیریں اور صاف تھا، بہوری اس کویں کا بائی فروشت کرتا تھا۔

مسلمانوں کو بانی کی بہت تکلیف تھی۔ رسول الله من فی ہے صحاب کرام جن فیج کواس کے خرید نے کی ترغیب دا ائی تو حضرت عثان جائٹائے اسپے مال سے نصف کٹوال بارو برار درہم ہے خرید کرمسلمانوں پر وقف کر دیا در یہودی ہے کہا کہ مجوتو میں اپنے نصف پر کھیڑی نگالوں! در کہوتو باری مقرر کرلول؟ میبودی نے آگ کومنظور کیا کہ! بیک روز تمبارے لئے اور دوسرا میرے لئے ،لیکن جب یہودی نے دیکھ کیمسلمان ایک روز میں ووروز کا یانی تجر لیتے تیں اور میرا یانی شہیں مکتا تو پریشان موکر مفترت عثمان ٹائٹؤ سے ورخواست کی کہ بقیہ نصف بھی آ پ بی خرید کیجئے! چنانچہ حضرت عثان الأفؤنة آته تهر بترارور بهم مين اس كوبهي خريد ليالورسارا كنوال وقف كروبا

بیسات کتوکمی مشہور ومعروف میں ان کو''ایپارسید'' کہتے میں۔ان کےعلاوہ اور بھی كؤكي بين جن كايالي حضور مؤيّزة في استعمال قرما يا ب\_مثلا:

ن یا توان تصطفا منزل کے برابروال کلی ثن ہے۔ این تم برگز حاص نیس کر سکتے یکی ( ٹواپ یا جنت کے درجات) کو پہاں تک کرقری کروان چیزوں میں ہے جو تم کوکیوب جیں ۔ سج اب بیررومہ کو بیز خان کہتے ہیں۔

#### سلام وداع:

جنب سردار دوعالم ، تاجدار مدیند، آقائ نامدار چمدرسول الله نگافا کی زیارت اور مساجد و مشاهد کی زیارت سے فارغ موجائے اور ارادہ وطن کی طرف واپسی کا موقو مسجد نیو کی نقطانی سا محراب نیوی نگافائی میں یااس کے قریب جہاں جگہ لے دور کعت نماز پڑھے، اس کے بعد مرقد اطہر نگافا برحاضر موکر سلام پڑھے، مجردین وونیا کی حاجت کے لئے اور کج وزیارت کے قبول ہوئے اور کھرعافیت کے ساتھ ویجنے کی دعا مائے اور کے:

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُ هلَة الْحِرَ الْمَهْدِ نَبِيكَ وَ مَسْجِدِهِ وَحَرَمِهِ وَيَسِّرُلِنَ الْعَوْدَ إِلَيْهِ وَالْمَكُوفَ لَلَيْهِ وَارْزُقْنِي الْعَفُو وَالْعَافِيّةَ فِي اللَّذَيْ وَالْآخِرَةِ وَرُدُّنَا اللَّي أَهْلِنَا صَالِمِينَ غَانِمِينَ. آمِينَ بِوَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ.

ا مرساللہ! آب اپنے نی ( سُلُقُلُم) مجرنوی سُلُقُلُم حم نبوی سُلُقُلُم کم نبوی سُلُقُلُم کی اس زیارت کو آخری شکر، بلک میرے لئے دوبارہ آٹا اور مشہر تا اس اور آسان فرما، ان کی حضوری میں اور میرے لئے سلامتی اور عافیت دین دونیا کی مقدر فرما اور میں اپنے گھر عافیت اور سلامتی کے ساتھ جاؤں اجر و تو اب لے کر یاار حم الراحمین ! مقدر فرماد شبخے ، میرے لئے۔

اوراس وقت جس قدر تزن و ملال رنج دغم كااظهار هوسكے كرے اور آ نسونكا لنے كى كوشش

لے بیاب موجود فیمیں۔ مع جس شرالبید میودی نے آپ ٹھٹھ ٹی ہال تھے بھی ہا تھ مردنی کے تھے۔

کرے، اس دفت آنسوؤل کا نکلنا اور قلب کے او پر حزن کا غلبہ ہونا قبولیت کی علامت ہے، پھر رد تا ہوا اور مغارفت در بار پر حسرت وافسوس کرتا ہوا چلے اور جو پجی میسر ہو، فقرائے مدینہ پر صدق کرے اوراس سفر کی دعا کس پڑھتا ہوا چلے، جن کا بیان آواب سفر میں شروع کماب میں ہو چکا ہے، تھجور، خاک شفاء ساتوں کنوؤل کا بانی ، خسالہ شریف شمر کا سے ساتھ لائے۔

#### يدينهمنوره سيے جده:

مدید منورہ پی ہندوستان اور پا ستان جانے دالے جہاز ول کی خرر کھنی چاہئے ، جس جہاز اللہ علیہ میں جہاز اللہ دوروز البہلے جدو پھنے ہوں ہے جاز اللہ دوروز البہلے جدو پھنے جاؤ ، جولوگ جہاز کی روائل ہے استے پہلے مدید منورہ ہے جان ایک دوروز البہلے جدو پھنے جاؤ ، جولوگ جہاز کی روائل کی تاریخ معلوم کرنے کا پہلے ہے اہتما م جیس کرتے ان کو جدہ میں بعض دفعہ دو تین ہفتہ جہاز کے انظار میں لگ جاتے ہیں جس سے تعلیف ہوتی ہوتی ہے اس لئے مناسب ہے کہ پہلے سفر کی تر شیب قائم کرلی جائے تاکہ کوئی دفت پیش ندآ کے ، اب پہلے طریقہ ہے کہ جہاز سے اس جہاز ہے ، اب چہاز ہے ، اس جہاز ہے ، اب بیطریقہ ہے کہ جہاز میں سوار ہوتے وقت ہر دہاری اور ہوشیاری ہے کام لو، کہ خود بھی تعلیف ند پہنچاؤ۔

### وطن کے قریب پہنچنا:

جب اپناشبريا كاؤل قريب آجائي توبيدعا پريعو:

الِبُوُنَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ.

اور گھر کسی آ دی ہے اپنے آنے کی پہلے اطلاع کرا دو اور رات کے وقت شہر میں داخل نہ ہو، بلکت کے وقت باشام کے وقت داخل ہوا ورشہر میں داخل ہوکر سجد میں جا کر دور کعت نماز اوا کر دو، بشرطیکہ وقت مکر و ونہ ہوا ور جب گھر میں داخل ہوتو یہ دعا پڑھو:

ثُوبًا تُوبًا لِرَبِّنَا أُوبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيًّا حَوْبًا.

پھر گھر میں دور کعت تمر زیز عوادر حق تعالی شاند کا شکر اوا کرو کداس نے سلامتی اور عافیت کے ساتھ سفرکو پورا فر ، بیااور اس سعادت کیری اور فعت عظلی ہے سٹر ف قربایا:

لِ معلم بنادية بين كه كفنه يوم بل جده بهنجنا ب\_

#### حجاج كالستقبال:

جب عالی لوگ ج سے والیس آئیں تو ان سے ملا قات کر و سلام دمصافحہ کر واور ان کے گھر چینچ سے پہلے اپنے لئے دعا کراؤ ، حالی کی دعہ قبول ہوتی ہے، یکی سلف کا دستور تھا کہ جاج کی مشابعت اور ان کا استقبال کرتے اور ان سے دعا کرائے تھے۔

ل قال الامام الغزالي في الاحياء (٢/١١) وقد كان من سنة السلف الله النبيمو الغراة وان يستقبلوا الحجاج ويقبلوا بين اعينهم ويسائوهم الدعاء ويبادون ذلك قبل ان يتدنسو بالاثام. قوله: قبل ان يدخل بيته اى الاولى ذلك قاله العزيزى، وقال الحنفى: اى لااولى المتاكد ذلك و الا فطلب طلب الاستغفار منه وقو بعد دخول البيت الى ان يصنفى نحو عشرة ايام من ربيع الاول فلا يطلب حينئذ، فيطلب منه في ذى الحجة و يحسرم و صغر و بعض ربيع. (١/١٥) وقال العزيزى (٢/٩١١) تحت حديث: اللهم الخفو للحجاج ولمن استغفار له المحجاج ولمن استغفار له المحجاج، فيتاكد طلب الاستغفار من المحاج ليدخل في دعاء المصطفى الله والاولى كون العظلب قبل دخول بيته، قال المناوى: وفي حديث اورده الاصيبهاني في ترغيبه، يغفر له بقية ذى الحجة ومحرم و صغر وعشرا من ربيع الاول، وروى موقوفاً عن عسمر، قال ابن العساد رواه احمد موقوعاً والبيهفي، قال المناوى: وكذا الحاكم عن ابي هويرة والله وقال: صحيح.

اس سے معلوم : واکسرہا جیوں سے وعاکرانے کا اول اور بہتر وقت ان سے گھر میں واشل ہونے سے پہنے ہے، کیکن جد میں بھی وعاکرانے میں کی کو ترین نیس جیسا کہ وسری دوایت سے تابت ہے کہ ذی الحجہ بحرم بصفر اور وس رہے الاول تک اس کا وقت ہے۔ (سعیدا حیففرلہ) اس روایت ہے تجاج کا استقبال اوران ہے دعا کرانا ٹابت ہوتا ہے اوراس کے جواز میں کوئی شرنبیس مگراستقبال میں آج کل چندخرابیاں پیدا ہوگئی ہیں:

ایک توبیک خود اکثر تجاج کوجمی اپنے استقال کا حدیے زیادہ اہتمام ہوتا ہے اور پہلے ہے۔ انتظام کیا جاتا ہے کہ جس قدر ہو سکے لوگوں کو انبوہ کثیر ہوتا کہ حاتی صاحب کی شان اور عظمت ہو، تار پر تاردیئے جاتے ہیں، خاص ہمایات کی جاتی ہیں، جس کا منشار یا اور فخر ہوتا ہے اور ریا اور فخر سے سارا تو اب اکارت ہوجاتا ہے۔

دوسری خرانی بیر ہوتی ہے کہ استقبال اور مشابعت کرنے والے اپنے شوتی اور جذبات محبت

ا اپنی شاخت اور جہالت اور بے حسی ہے اس قدر بے خود ہوجائے جیں کہ ان کو دوسروں کی

تکلیف اور اور اذبیت کی قطعا پر واؤنیس رہتی ،خوب دھکا ہوتی ہے ، بیعضے او کوں کے چوت بھی

لگ جاتی ہے ۔ لوگوں کو مطوم ہونا جائے کہ استقبال اور مشابعت ذیادہ سے زیادہ مندوب ہے اور

مسلمانوں کو تکلیف دین حرام ہے۔ ایک امر مندوب کی وجہ سے ترام کا ارتکاب کرنا ایل عشل سے

بعید ہے۔ ایسے مواقع پر فہم سے کام لیمنا جائے ، نے خود بلا وجہ تکلیف اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو تکلیف

بینی کر گنا دکھاؤ۔

تیسری خرابی بیا کہ بعض جگہ عور تیں اسٹیشنوں پر جا کراستقبال کرتی ہیں ،ان کو جاتا ہر گز جائز نہیں ہے۔

چۇتى بىركەبعض جگەرنجان كاجلوس نكالا جاتا ہے،اس شى باجە وغيره بھى ہوتا ہے۔ بيا مرجى قابل لخاظ ہے كەبھىن دفعہ حاقى كو بيين صعف طبعى يا بيارى، كثر ت طاقات اور مصافحہ سے تكليف ہوتی ہے محرلوگ نہی مانتے،ايسے دفت صرف مجمع كی شركت كافی ہے۔ كيونكما يسے وقت مصافحہ و معانقة كر نا در پھر كرر سركر دكر كرنا تخت تكليف كا باعث ہوتا ہے، گوھاتی ہے چارہ مروت كی وجہ سے اس كا ظہار نہ كرے ليكن تم كوخود سوچنا جا ہے كہ بيام موجب داست يا كلفت؟ المعلم العماع العمام ال

# حج کے بعد قابل اہتمام چیزیں

# جن میں اکٹرلوگ کوتا ہی کرتے ہیں

### ا \_ حج میں افتخار واشتہار نہ کرنا جا ہے:

سفر جج شروع کرنے سے مہلے نیت خالص کرد، نام ونمود یا حاجی کہلانے کے لئے اگر جج کیا جائے تو تقوب نہ ہوگا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے جج کے تذکر بے کرتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر ان کا حاجی ہونا ظاہر ہوجائے کہ بھی اپنے سفر خرج کو ہیان کرتے ہیں، بہمی صدقہ وخیرات کو جہائے ہیں، حال تک ہونا ظاہر ہوجائے کہ بھی اپنے سفر خرج کو ہیان کرتے ہیں، بہمی صدقہ وخیرات کو جہائے ہیں، حال تک ہونا خارد وغیرات کو جہائے ہیں،

﴿ يَقُولُ اَهۡلَكُتُ مَالًا لَّبُدًا ﴾ (بلد: ٦)

کہ کافرخر نے کر کے گاتا پھرتا ہے کہ بھی نے مال کے ڈھیرخرج کردیے۔اگر کو کی فخص کیجھ وریافت کرے یا کوئی خاص مصلحت ہوتو بیان کرنے کا مضا لکھ ٹبیں لیکن بے فائدہ یا فخر وریا کے لئے بیان کرنا بہت براہے۔

## ۲ ـ مج کا تذکرہ ہرایک سے ندکرنا جا ہے:

ج کا تذکرہ ہرایک مخص سے نہ کرنا چاہئے، کیونکہ تذکرہ میں اندیشہ ہے ریااہ رفخر پیدا ہونے کا اور دیا وفخر کی نیت سے تذکرہ کرنا تو ہرا ہے ہی، لیکن بعض محققین صوفیا تو بعض اوقات ایسے تذکرے کو بھی منع کرتے ہیں جو بظاہر طاعت معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً: وہاں کے محاس اور فضائل بیان کرنا، جس سے وہاں جانے کا شوق اور غبت بیدا ہو۔

وہ کہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں:

ا یک دوجن برج فرض ہے،ان کے سامنے تو ترغیبی مض بین بیان کرنا جائز بلکد ستحب ہے۔ دوسرے دو لوگ جن برج فرض بین ہے،لیکن ان میں جج کی طاقت اور تنجائش ہے اور ان کوجج کرنے کے لئے جانامنع نہیں ہےان کے سامنے بھی بیان کرنا جائز ہے۔ المعلم العجاج العربي العربي المعلم العجاج المعربي العربي العربي العربي العربي العربي المعربي ا

تیسر سے وہ اوگ جن پر جی فرض نہیں اور ان کو جی کے لئے جانا بھی منع ہے، یہ دہ لوگ ہیں، جن کو مائی استطاعت نہیں اور مشقت پر صبر وقتل کی بھی قدرت نہیں، ایسے لوگوں کے ساسنے ایسے واقعات اور مضامین بیان کرتا کہ جن سے ان کو جی کا شوق پیدا ہو اور ان کے پاس سامان ہے نہیں، غلامری نہ باطنی، تو خواو تخواہ پر بیٹانی میں مبتلا ہوں ہے۔ جس سے نامبائز امور میں مبتلا ہوجانے کا بھی اندیشہ ہے۔

#### ٣ ـ سفر حج کی تکالیف بیان کرنا:

بعض اوگ سفر جج کی تکالیف لوگوں کے سامنے بیان کرتے میں،ایسا نہ کرتا جاہئے ،گوواقعی تکالیف کیول شہول ۔ اس فقم کے واقعہ ت بیان کرنے سے بہت سے لوگ جج سے دک ہوتے ہیں، اس کا گنہ ہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے ان کو اس قتم کے واقعات سنائے اور وہ ڈر کئے اور پھر بہت ہے لوگ واقعات میں حدے زیاد و مبالغہ کرتے ہیں جو بخت گناہ ہے۔ سفر حج ایک طویل سفر ے، جس بین ریل، بحری جہاز، موائی جہاز، موٹراداری وغیرہ پر سوار موٹا پڑتا ہے۔ دوسرا ملک ہوتا ہے، ا كثر لوگ زبان سے ناوا قف ہوتے ہيں واسى صورت ميں تكاليف كا جيش آنا خاہر ہے بگر باوجودان سب بانوں کے خدا کا نصل ہے کہ حجاج کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے ، ایک تکالیف تو بہت کم پیش آتی إن، جن سے بلاكت كالديشہو، إلى باحتياطى ئے كوئى صورت بيش آجائے سامر آخر ب، اینے ملک میں جب ہم سفر کرتے ہیں تب بھی سفر میں تکلیف ڈیٹ آ جاتی ہے، تو وہاں کی تکالیف الشخطويل سفريش الحج جيسي نعت عظمى كےمقابلہ ميں کچوبھی نبیں ہیں۔ بھران ہکا یف کا ثواب بھی ملتاہے، وس لئے وہاں کے واقعات ایسے طور سے نہ بیان کرو کہ دوسرے نو گون کی ہمت تو سے جائے اور کج کاارا دہ ہی تدکریں ، وہاں کی زکالیف بیان کر کے لوگوں کورو کتا اور ڈر ٹاچھو کیسٹ ڈون عسٹ سَبِينَالِ السَّلِمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَوَامِ﴾ (حج: ٢٥) "روكة بين الله كراسة اورمجد حرام سة" میں داخل ہے۔ بان اوگر وکی منقل مند، ہوشیار مخص ایسے خریقہ سے تکا یف کا تذکرہ کرے جس سے دوسرے لوگول پراٹر ندپڑے اوران تکلیفوں کا انتظام ہوجائے ادرلوگ ان کا زالہ کی طرف متوجہ ہوجا کی<sub>ں</sub> تو مضا ک<u>ت بی</u>ں، بلکہ ا<u>م</u>سے لوگول وضرور دیاں کے سچھے حالات سنائے جا کمیں جوان کی تذہیر كر سكتة بول انا كده داوگ بن في مذيبر كرين اور حاجيون وا رام الله ـ

#### 

# سم جي كے بعدا ممال صالح كامزيدا ہتمام:

تج کے مقبول ہونے کی علامت بیہ کہ تج کے بعد اعمال صالحہ کا اجتمام اور پابندی زیادہ موجائے ، ونیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور پہلی حالت سے بہتر موجائے۔اس لئے رج کے بعد اپنے اعمال واخلاق کا خاص طور سے خیال رکھنا جاہے اور طاعت و عبادت میں خویستی کرنی جاہئے ،معصیت اور اخلاق رفیلہ سے نفرت اور اجتماب کرنا جاہے۔

#### خاتمهاوردعا:

ا بی علمی بے بیناعتی کود کیھتے ہوئے اس رسالد کی تالیف وتھنیف کی قطعاً جراًت نہیں ہوتی تنمی ، اسٹیز اردو زبان میں کوئی ایبا رسالہ موجود نہیں تھا جس میں عام فیم طریق پر مسائل مجے و زیارت تفصیل سے لکھے گئے ہوں ، اس لئے بندہ نے حق تعالیٰ کے فقل پر بھرومہ کرتے ہوئے مولا ناموصوف کی تھیل ارشاداورا ہے لئے ذخیرہ آخرت کی نبیت سے اس رسالہ کوشرد سے کیا۔

حق جل مجدہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ بہت تکیل مدت میں یا وجودا بنی دیگر مشاغل کے اس کو پورا فرمانے کی تو نیتی بخشی۔اب مجھے اپنے معبود سے امید وائق ہے میری اس تا چیز تالیف کو تھش اپنے فضل وکرم ہے قبول فرما کر جائے وزائرین کے لئے سفر میں بہتر رفیق و معین اور میرے وٹاشر اور ناشر کے تمام اہل وعیال کے لئے ذخیرہ آخرے فرما کیں گے اور ناظرین سے ورخواست ہے کہ اپنی وعوات میں ہم سب کو بھی یا در کھیں۔ جزاکم اللہ تھائی۔

اَللَّهُمْ لَكُ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ، اَللَّهُمُّ لاَ أَحْصِيُ قَنَاءُ عَلَيْكَ الشُّكُرُ، اللَّهُمُّ طلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا أَنْتَ كَمَعَا أَفْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكَ وَسَيِّمَ.

احقر ابوالمظفر سعيداحمدا جراز وى غفرلدو مُؤلفة مَم رئع الاول ١٣٥٥هـ

مقیم مظا مرعلوم ،سبارن پور \_ یو بی

ل ممر كرى مولا تاظه دراكسن صاحب في البي حسن ظن كى ينابراس كمّاب كى تاليف پر بهت اصرار فرمايا-

إِنْ أَرِيْهُ إِلَّا إِلَاصَلَاحَ مَاسُتَطَعْتُ وَمَاتَوُ لِلْيَقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ ثَوَ كُلْتُ وَإِلَيْهِ أَلِيْبِ

ضمیمه دساله علم الحجاج ملقب به

# اغلاط الحجاج

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

آلْتَحَمَّدُلِلْهِ الَّذِي حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِيْنِ، فَمْ جَعَلَ نَسَلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَالِلَةٍ مِنْ مَالِلَةٍ مِنْ مَالِلَةٍ مِنْ مَالِلَةٍ مِنْ مَالِلَةٍ مِنْ مَالِكَةً مِنْ مَالِلَةً وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي أَذِنَ فِي النَّاسِ الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَعَلَمَهُمُ الْمَنَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ بِالْحَجِّ، وَعَلَمَهُمُ الْمَنَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللَّذِي مَن الْبَعَهُمُ أَجْمَعِينَ. وَاصْحَابِهِ اللَّذِي مَن الْبَعَهُمُ أَجْمَعِينَ.

#### فتكرنعمت

ہاستا ہے ہیں جن تعالیٰ شاند نے تحض اپنے لطف وکرم ہے اس ناکار وکو بھی زیارت حربین شریفین ( زاد ہم اللہ شرفاً وتعظیماً ) اور اس کے بعد پھر الاستارہ میں بیسعادت کبری اور شریف عظیم حاصل ہوا، میری زیان اور تلم میں طاقت نہیں کہ اس رب کریم کی نعمتوں کے شکر ریکا ایک شمہ ( تکلیل مقدار ) بھی اوا کر سیس اور میرے لئے سوا اس کے چارہ نہیں کہ اعتراف بھر وقسور کرتے ہوئے یہ میں کرتے ہوئے یہ کروں:

اَللَّهُمَّ لَا أُحْصِیُ ثَنَاءُ عَلَیْکَ أَنْتَ کُمَا أَلْنَیْتُ عَلَی نَفْسِکَ. شکر نعمت باے تو چندال کہ نعمت باے تو عذر تقمیرات یا چندال کہ تقمیرات یا ان دونوں سفروں میں کتب مناسک (ادکام مج) کے مطالعہ کا موقع ما اور جاج کے حالات بعی دیکھنے میں آئے ، بہت ہی باتیں ایس نظر آئیں کہ جن میں اکثر جی ج غلطیاں کرتے ہیں، حتی کہ جنایات احرام وحرم اور ان کی جزاو غیرہ ہے بھی بہت سے لوگ ہاواقف ہوتے ہیں اوران میں بھی کٹرت سے غلطیاں کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مناسک کی کتابوں کے مطالع كا استمام نيس كرتے اور ان براء مسائل كے دريافت كرنے بيس كوتاى كرتے ہيں، حالاتك مفرحج شروع كرنے سے بمبلے احكام فج كامعلوم كرنافرض ہے۔

ج آیک ایما اہم فریند ہے کہ ہروقت اوانہیں ہوسکتا اور اس کی تاو فی اور قضا بھی ہروقت ممکن ٹبیس ، اس لئے اس میں نہایت اہتمام کی ضرورت ہے اور اس کی فلطیوں کا علاج کتب مناسک کامطالعداورعلی سے دریافت کرنا ہے، اردوش بہت سے رسالے موجود ہیں جواحکام ج کے لئے کافی ہیں۔ محض معلموں پر اعتاد کرنا کافی نہیں ، کیونکہ بیلوگ خود اکثر مسائل سے دافف ہوتے ہیں، اگروا قف بھی ہوتے ہیں تویابندی کا اہتمام ٹیس کرتے۔

بعض با تیں ایک میں کہ غلط مشہور میں یاان کا عام طور سے غلط رواج ہو گیا ہے، چونک عام طور ہے سب کرتے ہیں ان کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا اور دیکھا دیمھی اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اردو کے رسائل بیں ان کا تذکرہ بھی نہیں۔ اس دفت الی ہی غلطیوں کوجع کرنے کا اداوہ ہے۔ اگر چہ ہم رسالہ معلم الحجاج 'میں بھی موقع ہموقع ان میں سے بھی غلطیاں ذکر کر کیے ہیں، لیکن مخاج کی سمولت اور اس نعمت عظمیٰ کے شکریہ ہیں اس قشم کی اغلاط کو بیجا جمع كريتي بين بن تعالى قبول فروا كمير .

سغر حج اور رسالہ ''معلم المحاج'' کی تالیف کے وقت بھی بعض حضرات نے جمع کرنے کی فرمائش كي تقى برهماس وتت جمع كرف كاموقع ندمار

تخاج سے امید ہے کوغور سے اس رسالہ کو مااحظہ فرمائی سے اور اسے جے کوممنوعات اور اغلاط سے محفوظ رکھنے کی سعی کریں گے تا کہ حج مبر ورنصیب ہوا درہم کوبھی مقامات مقدر ہیں دعا کے وقت بادر تھیں سے۔

> رَبُّمَا أَرِمَا مَمَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنَّتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

راستهاورسفر کی غلطیاں:

۔ بہت ہے لوگوں کوسفریں ویکھا کہ نماز ہالکل ترک کردیتے ہیں، بعض پڑھتے تو ہیں گر اہتمام نہیں کرتے ، کم ہمتی اور سستی ہے بھی قضا کردیتے ہیں، بھی مکرہ ہوقت ہیں پڑھتے ہیں، ایک فرض اوا کرنے جاتے ہیں اور روزانہ کے پانچ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ترک کرنا بڑاسخت گناہ ہے، جولوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ جج کی برکات ہے محروم رجے ہیں، ایسے لوگوں کا جج مبرور ومقبول بھی نہیں ہوتا۔ جاتی کو تو نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا جائے کہ وہ در بارخداوندی ہیں صفر ہور ہاہے، وہاں ایسی حالت میں جانا بڑ برقسیمی ہے۔

ا۔ بعض اوگ نماز کے تو پابند ہوتے ہیں، گرنماز کے مسائل سے ناوا قف ہوتے ہیں۔ ویل میں باوجود کھڑے ہونے پر قادر ہونے کے نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بعض استقبال قبلہ کو ریل میں ضروری نہیں تجھتے ، حالانکہ جو شخص کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتا ہوائی کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے ، ایسے ہی بلااستقبال قبلہ بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

اسٹیٹن پر یا باخانہ کے لگی میں ریل میں پانی موجود ہوتا ہے، گر بعض اوگوں کو نظافت طبع کا میضہ ہوتا ہے ۔ گر بعض اوگوں کو نظافت طبع کا میضہ ہوتا ہے ۔ سان پانی کو نا پاک سجھتے ہیں اور اس سے دضوئیس کرتے بلکہ تیم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں ، حالا تکہ جب تک اس میں کوئی نجاست نہ کی ہو، شرعاً وہ پانی پاک ہے ، محض اس وجہ ہے اس کو نا پاک نہیں کہ کیتے کہ وہ پاخانے کے نا بی میں ہے یا برخض اس کو استعال کرتا ہے ، اس پانی کے ہوتے ہوئے تیم کرنا جو تر نہیں ۔ یعضے آ دی کیڑے ہوئے ہیں ہوتا ، ایسے کیڑے پر جو غمار ہوتا ہے اس سے تیم کرنا جو تر نہیں کو نا پاک ہجھتے ہیں اور ریل ایک تحقیق ہیں اور یہ کہ کرائے اور کی سمجھتے ہیں اور یہ کہ کرائے اور کہ کہ کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائے کہ کرائے کرائے کرائے کہ کرائے کہ کرائے کرائ

لے ہر کیڑے پر ہاتھ ماہ نے سے جو فراراز تاہائ کا اختبارٹیں ، پر سند لفا انف رشید بیش عصل ہے۔ (شیر تھر) مج سینی بیضنے کی جگہ، ابت جو تو ل وغیرہ کے فرارے تیم نہ کیا جائے گا ، کیونکہ عامطور پر دوائی مشتر ہوئی ہے اور شیم کے لئے یااکل یاکسٹن ، و ناطہ ورک ہے۔ (سعید حمد)

سمیہ مستبعضے اونٹ پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا عذر شرک اونٹ پر فرض نماز جائز تہیں، ابستہ مجبوری کے وقت جائز ہے۔

بعض لوگ جہاز میں سارا راستہ قبلہ کا وی رخ رکھتے ہیں جو ہندوستان و پاکستان میں ہے، حالانکہ جہاز میں سارا راستہ قبلہ کا رخ بدلنا رہتا ہے۔عدن کے قریب شال کی جانب اور جدہ کے قریب شرق کی جانب ہوجاتا ہے۔ جہان کے لئے ضروری ہے کہ سفر میں نماز پڑھنے کے سائل بھی سفر شروع کرنے سے پہلے معلوم کرلیں۔ 'معلم الحجاج'' میں بھی ہم نے جہاز اوراون وغیرہ پر نماز پڑھنے کے ضروری مسائل اور قبلہ نما کا نقشہ لکھا ہے، اس کو دیکھ لیاجائے۔

بعض عورتیں بلاشو ہراور بحرم کے حج کا سفر کرتی ہیں، بلا محرم حج کو جاتا تا جائز اور گناہ ہے۔ ا لیس عورتوں کو راستہ میں بعض اوقات بڑے خطرات بیش آتے ہیں اور اجنبی لوگوں کو سواری پر اتر تے چڑھتے وات ہاتھ لگانے کی نوبت آتی ہے، جو فتنہ سے خالی نہیں۔ عورت کے ساتھ جب تک محرم ندہو ہرگز نج کونہ جائے اور دعیت کردے کہ اگر ش فج ند کرسکوں تو میری طرف ہے جج کرادیا جائے، مرنے کے بعد وصیت کی شرائط کے مطابق وارثول کے ذمداس کی وصیت کا پورا کرنا داجب ہوگا، ورثا اگر اس کی وصیت پوری تمیں کریں کے تو وہ گناہ کار ہول گے۔ وصیت کرنے والی ج ند کرنے کے موا خذے ہے بری ہوجائے گی ،اگر دمیت نیکرے گی تواس کے ذمی**رواخذ** ہ رہےگا۔ سفریس اکٹر عورتیں پر دہ کا اہتمام نہیں کرتے ، بے پر دعورتوں کو اور خصوصاً دوسرے مما مک یعورتون کود کیچر کبعض پر دووالی بھی بے بردہ ہوجاتی میں اور سفر چے میں بے بروگ کے گناہ میں متلا ہوجاتی ہیں، خود مورتوں کو اور ان سے زیادہ ان کے اولیا کو اہتمام کی ضرورت ب كربيز ان نهايت نازك ب ،شرقي ضرور كايرده كاامتمام كرتاواجب بـ سفر عج میں لوگ آلیں میں بہت اڑتے ہیں ، الخصوص جہاز پر سوار ہوتے وقت جگہ لینے پر ای بہت اٹرائیاں ہوجاتی ہیں۔ بعضے آ دمی تو اس قدر صدود سے تعاوز کرجاتے ہیں کہ گان گُلُوچ اور مار پیپٹ تک تو بت بینی جاتی ہے۔اس مبارک سفر میں جنگ وجدال اور گا نی گلوچ بہت بڑا گنادے۔ تق تعانی کاارشادے:

ميردماوسلم المجاج عقب باغلاط المجاج

﴿ ٱلْحَبُّ اللهُ مِنْ مُعَلُومَتُ فَمَنَ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجُ قَلا رَفَتَ وَ لَا فُسُرُق وَ لَا عَلَى الْحَجُ اللهِ الْحَجُ اللهِ اللهِ ١٩٧٠)

جے کے چند مہینے معلوم ہیں، لیس جوشس ان میں جے (شروع) اور لازم کرلے تو جے میں نہ جماع (کرے) نہ گناہ اور نہ جھڑا (کرے)۔

رسول الشريخية كاارشادي:

ا عَنُ أَبِئَ هُرَيُونَةَ يَرُكُونَا أَنْ وَصُولُ اللّهِ كَالْمُثَا! مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوُفَثُ
 وَلَمْ يَفُسُقُ رَجْعَ كَيْوُم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ (احارى و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ گافزے مروی ہے: رسول اللہ اللہ اللہ فاق فر مایا کہ جس خفس نے محض اللہ کی خوشنودی کے ہے جج کیا اور جماع ادراس کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ مناہ کیا، تو وہ پاک ہوکر ایسا لوٹا ہے، جیسا کہ ماں کے پہیٹ سے پیدا ہونے کے دوز (پاک تھا)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جولوگ لڑائی جھٹڑا کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے اور ان کا جج بھی مقبول نہیں ہوتا۔اس لئے تجاج کوا پنے رفقا اور دوسر بےلوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بیش ؟ نا چاہئے۔ جہاز پر اور دیگر مواقع میں ہوشیاری سے کام کرنا جاہئے کہ نہ خود تکلیف اٹھاؤنہ دوسروں کو تکلیف دو۔خوش اخلاقی اور نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ خصد اور زور سے نہیں ہوتا۔

#### احرام کی غنطیاں:

اجیفے لوگ احرام کی حالت میں کی ہوئی جادر یارزائی کے استعال کوسلا ہوا ہونے کی وجہ نے اور کے استعال کوسلا ہوا ہونے کی وجہ نے ناچ نز سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کے احرام کی حالت میں مرد کوسلا ہوا کپڑا پہنونا نہ جائز ہے۔ یہ تحکیک توہ کہ احرام میں مردوں کوسلا ہوا کپڑا پہنونا منع ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کی ہوئی ہو در یارزائی وغیرہ بھی منع ہے۔ احرام کی حالت میں ایسا سلا ہوا کپڑا پہنوائت ہے جو بدن کی دیئت پر قطع کر کے سیا گیا ہو، جیسے کردنہ یا جامہ، اچکن، واسکٹ اور بنیان وغیرہ۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کپڑے میں بھی سیون ہو، وہ ناجائز ہے، ہاں!

المنسل يهي ب كما حرام ك كيرون مين سلائي بالكل ند و-

احرام کی نیت کرنے سے بہلے جونفل بڑھے جاتے ہیں، ان کوبعضے آ دی مر کھول کر یڑھتے ہیں۔بلاعذرسر کھول کرنماز پڑھنا محروہ ہے۔اس لئے احرام کی نیت کرنے ہے چیشتر سر دُھا تک کرنماز پڑھنی جا ہے۔ ہاں! احرام کی حالت میں سر دُھا تک کرنماز ی'منامع ہے۔

بعضة ومى احرام كے زمانہ يس بھى نماز ميں اضطباع (وابنى بغل كے بينے كو جاور ذكال كر باكير، كنده يو النا) كرت بي ، نماز من اضطباع كروه بـ اضطباع صرف طواف میں مسنون ہے۔ وہ میں ہرطواف میں نیس بلکہ جس طواف کے بعد سعی ہو۔ البت طواف زیارت کے بعد اگر سی کرنی ہواور احرام کے کیڑے اتار دیتے ہول اتواضط ہاع نہ ہوگا۔ احرام کی حالت میں چونکہ مورت کے لئے چرہ کو کیٹر انگانا اور ای طرح مند چیسیانامنع ہے کہ جس سے کیڑا منہ کولگ جائے ،اس لئے عام طور سے کراچی اور بمبئی میں ناریل کی جالی دار پھیاں بنائی جاتی جیں اور *تور*تیں اس کو پیشانی پر نگالیتی جیں تا کہ کیڑ اچ<sub>یرے</sub> کو نہ گئے۔تھران پنکھیوں کو اکثر عورتیں ایک طرح یا ندحتی میں کہ وہ پنکھیاں چیزے ہے یا چیشانی سے چیک جاتی ہیں اوراس کے کنارہ پر بائد ھنے کے واسطے کپڑے کی پٹی بھی لکی موتی ہے، ای طرح با عدهنامع ہے۔ بلکدائی طرح با ندھنی جائے کدسر کے اور رکھ کر چیرہ سے اوپر کھڑی ٹبوجائے اور چیرے کونہ لگے اور پر قع کے بردے کوروک لے عمر عام طورہے پھیاں اس قدر چھوٹی ہوتی ہیں کہ کپڑے کوا چھی طرح روک نہیں سکتیں بلکہ كيثرامنه كولكتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے كہ موٹاسا پٹھائے لے كرچھچے نما كرايا جائے اور اس میں ڈوری یا تسمہ لگالیا جائے ، وہ اس پنھی ہے مضبوط اور اچھار ہتا ہے اور کیڑے کو چیرے برئیس کلنے دیتا۔

ل چھے کی طرح سے بعض معرات کا تجربہ ہے کہ ہے کے بجائے اتھریزی ٹوپ سے کام لیاجائے اور وہ اس طرح کرٹوپ کا پھیلا آ دھا حصہ تو کاٹ کرطلیحہ و کردیا جائے ادراس کے بجائے تعمد باندہ لیاجائے متاکہ الگا حدة كى طرف الحارب اوراس برفتاب الكارب السطرح مرجى تبيل كط كااوراحرام كاكثر الجمي جرب ے جدارے گا اور تھید بالعصاری بھی آہیں ہوگا ،اس لئے کرکٹ جانے ہے تو پ کی ہیئت بدل کئی۔ ( ظہور )

# 📆 rrs 💸 مبردمال ملم أنجاح مطلب براغلا وانجاج

#### طواف كىغلطمان:

آئٹر مطوفین اور عام طور ہے حجات ،طواف کی نبیت حجرا سود اور رکن بمانی کے درمیان کھڑے ہوکر کرتے ہیں،اس طرح نبیت کرنامنع ہے۔ مکہ طواف کی نبیت اس طرح کھڑے ہوکر کرنی جاہئے کہ نیت کرنے والے کا دامنا کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل ہور اگراس طرح کھڑے ہوکرنیت ندکی ، بلکہ اس جگہ ہے آ گے بزھ کر کی مقوایک چکر کا اعاد و آخر طواف میں بعض کے نز دیک مستحب اور بعض کے مزويک واجب ہوگا۔

مطوفین طواف کی نیت کراتے وقت مج اسود کے مقابل ہوتے اور تکبیر کہنے ہے بہلے ہی ہاتھ کھانوں تک اٹھواتے ہیں اور اکثر حجاج ان کی ویکھا دیکھی ایسا ہی کرتے ہیں، ججر اسود کے سامنے آنے اور تکمیر کہنے ہے پہلے ہاتھ اٹھانے بدھت ہیں۔ حجراسود کا (طریق نہ کوری<sub>ے</sub> ) استقبال کرنے کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ افعانے جاہئیں <u>بعضے ناواف</u>ف حجر اسود کی تقبیل کے وقت اس طرح درود پڑھتے ہیں سائلگھٹے صَلّ عَلَی نبیٹی قبلک بیالفاظ موہم کفر ہیں،ان کو ہو ہرگزینہ پڑھا جائے ،درودشریف کے جوالفاظ مشہور اور سیح یں و دیڑ ھے جا <sup>ک</sup>یں۔

۵ار معجر اسود کے استلام ( یعنی حجرا سود کو ہاتھ لگانے اور پوسہ دینے کے وقت ) بعضے آ دی ایس بعنوانیال کرتے ہیں جس ہے خودان کواور دوسروں کو بھی بعض اوقات بخت تکلیف لئے دوسرول کود کی کرتم زورا زمائی مت کرد، اگرموقع ہوتو بوسد ہے لوورند بجوم کے دفت دونوں ہاتھ یاصرف وابنا ہاتھ جمراسود کونگا کر چوم لو،اگریہ نہ ہوسکے تو کوئی مکڑی وغيره حجراسود كونكا كرجوم لو،اگريه بھيممكن نه ہوتو دونوں ہاتھ كالوں تك اٹھا كر دونوں ہتھیلیوں کو حجراسود کی طرف اس طرح کرد کہ ہتھیلیوں کے پشت اینے چیزے کی طرف ر ہے اور ریزیت کرو کہ بیہ ہتھیلیال حجراسود پر رکھی ہیں اور تلبیر انہلیل کہد کر ہتھیلیوں کو بوسہ دے لو۔ رسول الله مُؤلِّنَةُ نے حضرت عمر جاننو کو خاص طورے تا کیدفر مانی تھی کہ دیکھوا تم

قوی آ دمی ہوہ تجراسود کے استلام کے وقت لوگوں سے مزاحمت نہ کرنا ہا گر چگہ ہوتو استلا<sup>می</sup> کرنا ورنہ صرف استنتبال کر سے تکبیر دہلیل کہہ لینا ۔

- ۱۲۔ جج کے زمانہ میں جمرا اسود پر بعض لوگ خوشبولگادیتے ہیں، اس دفت محرم کو استام نہ کرنا چاہئے، چونکہ اس سے خوشبو کا استعمال ہوگا اور محرم کوخوشبو کا استعمال منع ہے۔ بیضے آدمی احرام کی حالت میں ایسے دفت میں بھی بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے دفت بوسد دینا اور ہاتھ لگا تامنع ہے، ایسے دفت ہاتھ کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔
- الله طواف کرتے وقت بیت الله کی طرف مند کرنا کردہ تحریج ہے ، آسٹر لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے اور طواف بیس جہاں چا جے جیں بیت الله کی طرف مند کروہ ہے جیں ،الباتہ جم اسود کے استلام کے وقت بیت الله کی طرف مند کرنا جائز ہے۔ عزاس وقت بھی دونوں پاؤں اپنی جگہ رہنے چاہئیں اور استلام کے بعد ای جگہ سیدھا کھڑا بوکر طواف کرنا چاہئے ، جہاں استلام کرنے سے پہلے پاؤس تھے۔ اگر استلام کے بعد بیت الله کی طرف منہ کرنے کی حالت جی پاؤس آئی جگہ سے بیت الله کے درواز سے کی طرف تھوڑ ہے منہ کرنے کی حالت جی پاؤس آئی جگہ سے بیت الله کے درواز سے کی طرف تھوڑ ہے ہی ہے جہی ہے جائیں گے قر مکر دہ تحریک کا ارتکاب لازم آئے گا اور گناہ ہوگا اور طواف اگر چے جنفیہ کے زد یک باطل نہ ہوگا ،گرزک داجب کی وجہ سے اعادہ واجب ہوگا۔
- ۱۸۔ حجرا سود کے چارول طرف چاندی تکی ہوئی ہے، بہت سے نا دافف استلام کرنے والے اس چاندی پر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے اوپر استلام کے وقت ہاتھ لگا نامنع ہے۔ الیمی طرح استلام کرنا جا ہے کہ جاندی کو ہاتھ وغیرہ نہ لگے۔
- 19۔ استلام کے بعد عام طور سے لوگ چیچے کو بنتے ہیں، جس سے بساا وقات خود بھی تکلیف میں جہتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی آگلیف پہنچاتے ہیں، چیچے کو نہ بنتا چاہئے، بلکہ ای جگہ سیدھا کھڑا ہو کر طواف مثل سابق شروع کر دینا چاہئے جیسا کہ ابھی نمبر (۱۷) میں بیان کہا گیاہے۔

ناوا تف حجر اسود کو اول بوسه دیتے ہیں اس کے بعد طواف کی نیت کرتے ہیں، کی جھی خلاف سنت ہے، پہلےنیت کرنی جائے اس کے بعد بوسرد یناجا ہے۔

ا بک بڑی مصیبت اس زباندیس بیب کدمورت اور مردا کتفے طواف کرتے ہیں اور بعضی عورتم بناؤ سنگهار کرے جاتی ہیں اور بعض کے بعض اعضا کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ا اُر وهام کے وقت اجنبیوں ہے لگ جائے ہیں، خوافع کے نز دیک تو چونکہ عورت کو چھونا ناقص وضوے اس لئے مرد سے چھونے کی صورت میں ان کے نز دیک بوجہ وضوثوث جائے کے ان محورتوں اور مردوں کا طواق صحیح ہی نہیں ہوتا ۔ اور حفیہ کے تز دیک طواف تو ہوجا تا ہے تگراس طرح مخلوط ہو کرطواف کرتا بخت کناہ ہے۔ اس مبارک ومقدس مقام پر تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔عورتوں کورات کے وقت ، یا ایسے وقت طواف کرتا عابي جب مردول كا جوم نه جوا ورمردول مع عليحده موكر كزاره ير چلنا جائية ـ ایسے علی جمراسود کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دیتے کے لئے بھی مردول کے ججوم کے وقت عورتوں کو وحش نہیں کرنی جا ہے۔ جب جوم نہ ہواس وفت استلام کریں ، بجوم کے وقت پوسدندویں، بلکہ نمبر(۱۵) کے مطابق عمل کریں۔حکومت جاز کواس کا انتظام کرنا جاہئے كه عورتون اور مردول كا اختلاط مه بهواور بااثر لوگون كويمي اس كي سعى كرني حياہة اور جب تک کوئی انتظام نہ ہو، عورتوں کو اور عورتوں کے اولیا کو اس کا اہتمام کرنا جائے اور ايسے وقت ميں طواف كرنا جائے كەمرود ن كالاڑ دھام نەجو ـ

بعضى عورتمل طواف كرتے وفت مطوف كا باتھ بكر ليتى بير، يا بعشى باامحرم ان كے ساتها دهرا دهرزيارات كوچل ويتي جن اسطرح باته بكز كرطواف كرنانا جائز ب اجنبی مردکو ہاتھ لگانا حرام ہے، اپنے محارم کے ساتھ طواف کرنا جا ہتے ، اجنبوں کے ساتحدادهمرادهر جانے ہے بھی احتیاط کرنی جاہئے ، ورنہ بعض دفعہ ناگفتنی واقعات <u> چُڻِن</u> آ جائے بيں۔

٣٣ ۔ ليفضي عورتين "مقام ابراتيم" يَا" "حطيم" وغيره مين نوافل برجينے کے لئے مردول کے ساتھ مزامت کرنے لگتی ہیں اور شوق کا ایساغلبہ ہوتا ہے کہ ہوش عی ٹہیں رہتا۔ ریخت غلطی ہے، مردول کو بھی عورتوں کا خیال کرنا جا ہے اوران سے مزاحمہ نہیں کرنی جاہے اورعورتوں کو

خود بھی احتیاط کرنی جائے مردوں کے بچوم کے دفت الی جگہ نیس جانا جا ہے مستحب کی خاطر حرام کاار تکاب اوروہ بھی دریار خداوندی میں ، بوے شرم کی بات ہے!۔

بعض آ دی رکن بمانی کوبھی طواف کے وقت بوسردیتے ہیں جیجے قول کے مطابق اس کو صرف ہاتھ لگانا جا ہے بوسدندویا جائے ،ایسے بی بیت الله کو، تجر اسوو، ابیت الله کی دہلیز کے علاوہ اور کمی جگہ بوسہ وینا بھی خلاف سنت ہے۔ بہت ہے لوگوں کو دیکھا ہے که وه بیت الله کی دیوارکوان دونول جگه کے علادہ بوسدد یے جیں اور علاوہ ملتزم کے اور مگر بھی کیفتے ہیں۔

#### سعى كى غلطيان:

سعی کرنے کے وقت صفا پر صرف اتناج حناج است کدورواز ، محبر یعنی باب الصفار بیت الله نظر آئے گئے۔ آج کل بیت اللہ یا دوسری سٹرمی پرے دروازے میں نظر آنے لگتا ہے اس لئے اس سے زیادہ اوپر چڑ صنا جیسا کہ بعض جافل سعی کرنے والے ح من العضاقو بالكل او پر پینی جاتے ہیں ، پیغلاف سنت ہے اور مروہ پر بھی زیاد واو پر تھیں چڑھٹا جاہتے،صرف اتناج ھنا کا فی ہے کہ اگر سامنے مکانات نہ ہوتے تو وہاں ے بیت الله نظر آنے لگنا، آج کل چونکه مروه اور بیت الله کے دریان مکانات ب ہوئے ہیں اس کئے نظر نہیں آتا۔ ع

آج کل بعض امرابلا عذر بھی موٹر پر سوار ہو کرسعی کرتے ہیں ، حالاتک بلا عذر سوار ہو کرسعی كرف سے دم لازم آتا ہے۔البتہ عذركى حالت ميں سوار دوكرسى كرنا جائز ہے۔

بے ابیای بعض آ دی مقام ابراہم کا استلام کرتے ہیں اور اس کو بوسد دیتے ہیں، علامہ تو وی نے ''ابینا ری'' یں اور این جحرکی نے '' توشیع' 'عین قربایا ہے کہ مقام ایرا نیم کا اشلام نہ کیا جائے نہائی کو بوسر دیا جائے ، یہ تحردہ ہے۔(شرقمہ)

ع اگر پہلی سنرحی کے بیچے تصل زمیں پر کھڑ اہوتے بھی صفایہ چڑ ھنا محقق ہوجائے گا کیونکہ اپ زمین کے اوپر ہوجانے کی وجہ سے بہت کیا سیر حیال صفا مروہ کی وب گئی ہیں ۔سارے راستہ صفا مروہ میں اکثر آ دمی دوڑتے ال ، يكى محي نيس ب مرف ميلين كدربون تيز جانا باستد ( شرح ) 72۔ سعی کرتے دفت صفااور مردہ پر دعائے لئے ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہئیں جس طرح دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض جائل معلم حجاج سے کا نول تک ٹین مرتبہ تجمیر کے ساتھ مثل تکمیر تحریر بررکے ہاتھ اٹھواتے ہیں۔ پیغلاف سنت ہے۔

## وقوف عرفات كي غلطيان:

- ۲۸ ۔ لیعضاوگ جبل رمت پر چڑ صنا تواب بیجھتے ہیں۔شرعاً اس کی پیجھاصل ٹبیں۔
- ۲۹۔ عرفات میں بھی مرد در عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے اس اختلاط ہے دونوں کو پچناچاہئے۔
- میں۔ عرفات میں ظہر اور عمر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں اوراس کے
  لئے مجھ شراکط ہیں جواحکام نج کی کتابوں میں ندکور ہیں، من جملہ ان شرائط کے باوشاہ
  وقت یاس کے نائب کا اہام ہونا بھی ہے، بھر سالم اکثر حقی نہیں ہوتا بلکہ ہالکی یاضلی ہوتا
  ہواران کے فزویک وفات میں تھر ہوتا ہے۔ اس لئے حقی کو خواہ تھی ہویا ساقرا یہ
  اہام کی افتد اجائز نہیں ہے۔ جو باہ جو دہتیم ہونے کے قصر کرے۔ ہاں اگر وہ تمن روز کی
  مسافت ہے آیا ہو چرافتد اجائز ہے۔ بااثر لوگوں کو چاہئے کہ حکومت ججاز کواس امر کی
  طرف توجہ ولا کمیں کہ فد بہ احتاف کی بھی رعایت کی جائے اوراس کی ہمل صورت ہے
  کہ اہام عرفات کو موٹر میں سوار کر کے تمن روز کی مسافت پر بھیج ویا جائے اور پھر
  وائیس آ کروہ عرفات میں نماز پڑھائے۔ اس صورت میں ان کے فد بہ کے علاوہ بھی
  خبیں ہوتا اور ہمارے فد بہ کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ اگر وہ اہام مسافر نہ ہوتو اس
  کے ساتھ نماز نہ پڑھو، بلکہ وقول نماز بن اپنے وقت میں پڑھنی چاہئیں۔ دونوں
  کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔
- اس۔ بعضے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفات کی صدود سے اڑوھام کے خوف سے نکل جاتے ہیں حالانکہ سورج غروب ہونے تک عرفات ہیں رہنا واجب ہے۔ اور سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنے کی وجہ سے دام واجب ہوتا ہے۔

#### وتوف مزدلفه كي غلطيال:

سے مزولفہ یں عشا کی نماز سے قارغ ہو کرمنے صادق تکہ فیر تاسنت مؤکدہ ہے، منے صادق کے بعد مزولفہ کا وقوف واجب ہے، اگر چہ تھوڑی کی در ہو۔ گرسات یہ ہے کہ اول وقت میں فحر کی نماز پڑھ کر وقوف کرے اور جب سورج نکلنے میں دورکھت کے برابر وقت رہے منی کو چل دے، مزولفہ کے وقوف کا وقت منے صادق کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے، اس وقوف کا وقت منے صادق کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے، اس وقوف کا لبض لوگ اہتمام نہیں کرتے، اس وقت ہے پہلے وقوف کا اعتبار نہیں، اگر کو کی فخص منے صادق سے پہلے بی مزولفہ ہے نکل جائے گا تو دم واجب بدہوگا، واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔ واجب ہوگا۔

سوس۔ مزدلفہ میں مشرحرام پر جومکان بنا ہوا ہے ، جوام بیں اس کے متعتق بیہ شہورہ کہ جوشق اس کی جیت پر چڑھ کراس زینہ پر جو کہ اس کے نکی بیل بنا ہوا ہے۔ سر کے بل اتر کے ینچے کوئکل جائے اس کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اگر چیقل اور حقوق العباد وغیرہ میں کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے اصل بات ہے ، بعض احادیث بیں صرف اتنا آیا ہے کہ جس کا عج مقبول ہوتا ہے القد تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں وگر چیمقوق العباد ہی ہوں۔

### جے بدل کرنے والوں کی غلطیاں:

مہر۔ تی بدل میں اگر چدلوگ بہت غلطیاں اور کوتا ہیاں کرتے ہیں اور مسائل سے کثر ت سے
ناواقف ہوتے ہیں، گر چند غلطیاں کئیر الوقوع اور اہم ہیں، بعض تی بدل کرنے والے
تہم کرتے ہیں۔ تی بدل کرنے والے کوتت کرنا جا رُزئیں، بلکہ تی افراد کرنا چاہئے، اگر
تی کرانے والے کی اجازت کے بغیر تی تہم کرے گا تو جی کرانے والے کا جی نہوگا
اور جی کرنے والے پرو پید کا منان ہوگا اور اس کی اجازت سے کیا ہے تو منان نہوگا،
مرجیح تول کے بنا پر جی مجر بھی ادانہ ہوگا۔ جی بدل کرنے والوں کواس کی احتیاط کرنی

المرارار المراوي المان المراوي المان المان

ع ہے ۔ احرام کی طوالت کے فوف سے آ مرکے فج کوخراب ند کرنا جا ہے ۔

۳۵۔ جی بدل کرنے والے کوئی بدل کے رویے سے صدقہ کرنایا کسی کی دعوت کرنانا جائز ہے۔
ہاں! اگر آ مرنے اجازت وی جوتو جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تج کرائے والے سے خرچ
کی عام اجازت لے لئے تاکہ تر میں کوئی دفت ڈیش ندآئے۔ اگر وہ عام اجازت نہ
دے تو چھر بہت احتیاط ہے رویہ خرج کرنا جائے۔
خورے مسائل کود کھے کررویہ خرج کرنا جائے۔

۳۶ - حج ہدل کرنے والے اور کرانے والے ووٹو ل کوائن کا لحاظ رکھنا جا ہے کہ ٹھیکہ اور اجار ہ کے طور پر جج نہ کرائیس ، بعضے لوگ معمار ف کا ٹھیکہ کر لیتے ہیں ،ایسا کرنا جا کرنہیں ۔

#### متفرقات:

سنل میں تین مقام ہیں جن پر قد آ دم سنون بنا کر جار دل طرف نشان نگادیا گیا ہے، ان
میں جگہوں کو جمرات 'یا' جماز' کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ان سنونوں کو جماز مجھتے
ہیں اور ان بی میں کنگریاں ، رہتے ہیں، جمار ( یعنی کنگری چیسکنے کی جگہ ) سنون کے بیچے
کی اور انتان کے اندر کی زمین ہے، اس لئے کنگرستونوں میں تد مارنا جا ہے ، بلکہ جہال
سکتگریاں جمع ہوتی ہیں اس جگہ پر مارنی جا ہمیں ، اگرستونوں پر کنگری، ری اور نجیے گر گئی تو
ری ہوجائے گی۔ اگرستون کے اور بھ کر تفہر گئی نیجے ندگری توری ند ہوگی۔ ا

۳۸ بیت اللہ کے اندردافل ہونامتی ہے، کی کارکن باواجب تہیں ہے، اگر ہوات ہے بلا رشوت دینے داخد کا موقع مل سکے تو داخل ہونا جائے۔ عام طور پر بلا کچھ لئے شیمی ( کئی بردار ) داخل نہیں ہونے دیتا اور اس کو کچھ دے کر داخل ہونا رشوت ہے اور رشوت لیز اور ویٹا اس جگہ سب کے فرد کے حرام ہے۔ اس نئے اس کی احقیاط رکھتی جا ہے۔ عام طور پرلوگ اس کورشوت دے کرداخل ہوتے ہیں اور بجائے تو اب کے گذاہ کو جی ہیں۔

لِ اِشْرِطْیکَ مَنُون کے زُود یک کُری ہوجیہا کدری کے بیان میں گزراہے۔ (شیرمحر)

ی بشرطیک بزستون سے او پرستون پرتین باتھ یاس سے زیادہ فاصلہ پر تھیڑئی ہوتو بدید کھی ہے ہے گی اور تین باتھ ہے کم فاصلہ پر تفریق تو ریب بھی جائے گی اور جائز ہے۔ (شیر محد)

- بیت الله کوا غطے میں ایک بردی خرانی میر چیش آتی ہے کہ مور تیں بھی واضل ہوتی این اور ھیمی یااس کے خدام عورتوں کا ہاتھ پکڑ کرسٹرھی پر جڑھاتے ہیں اوراجنبی لوگوں کے ساتھ بھی اختلاط ہوتا ہے ،اگر بلارشوت داخلہ ند ہو کئے تو حظیم کے اندرنماز بڑے لینی جائے ، حلیم بھی بیت اللہ کا حصدہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ معترت عائشہ نافئ نے نذر کی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُؤلِّمُ کے کے مکہ فتح کرویا تو بیت اللہ کے اندر دورکعت نماز اوا کروں گی۔ جب اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ فتح كراديا تؤرسول الله مَا تَقَاقُ نے حضرت عاكثه جَيْجًا كوحظيم مِن داخل كيا اورفر مايا كه بيهان بزهاو حطيم تبھی بیت اللہ کا جزو ہے کیونکہ قریش کے پاس تغییر کے لئے خرچ کم قعااس لئے اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا۔ عُمُرصرف حطيم كي طرف كونماز يزهني جائز نبيس، بلكه نماز ميس بيت الله كي طرف رخ بونا شرط ہے .

مہر۔ ہیت اللہ کے درمیان میں ایک منتخ ہے عوام اس کوسرۃ الدنیا ( دنیا کی ناف ) کہتے ہیں۔ اس براین ناف رکھتے ہیں اور سامنے کی دیوار میں ایک کڑا ہے اس کوعروۃ الوقیٰ کہتے ہیں بيسب باصل باتنى بيران ساح حز ازكرنا عائد ، اگردا خلد كاموقع طيقو آ داب داخله کوفوظ <sup>ا</sup>ر کھنا جا ہے۔

ا کثر آ دمیوں کود یکھا ہے کہ وہ مسجد حرام میں فقرا کور د فی یا نقد وغیر تقسیم کرتے ہیں اور فقرا آپی میں چھیناجھٹی اور شوروشغب کرتے ہیں میں جدے احترام کے خلاف ہے۔ جو كي تقسيم كرنا موسجد عد بابرتقسيم كرنا جائية ، ورند مجد كى برحتى كالناه من تقسيم كرنے والابعى شريك ہوگا۔

جوجانوركسي جنايت كے بدلے ميں فرئ كيا جائے اس ميں خود كھانا يا مالدار كو كھلانا جائز نہیں، وہ فقرا کا حق ہے۔بعضے لوگ خود بھی کھالیتے ہیں۔اگر کمی نے نظیمی ہے کھالیا تو جتنا كهاياب اس كى تيت مدقد كرناواجب ب.

۳۳- بعض لوگ نه زع <sup>یا</sup> ساعیل میں پھر پر پھر رکھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ اس سے عمر بڑھ

ل مقام ابراہم کولوگ چفتے میں اور بوسد ہے جی بد کرووب ۔ (حیات القبوب)

ع جدہ المعلیٰ میں لوگ ایک دو پھرنشان کے لئے رکھتے ہیں کہ میری قبر یہاں ہو، اور لوگ بمی حاجیوں کو وصت كرتے إلى كديمرے لئے محى معلىٰ بي قبر كا تشان بنائے آنا، بيسب جابلاند ياتيں بين۔ (شيرعمد)

جاتی ہ، میعقیدہ غلطاور بےاصل بات ہے۔

عاه زم زم کے جارول طرف کی زمن مجد حرام کا جزوہے،اس کے احکام مجد کے ہیں، اس میں تھوکنانا ک کی ریزش کرانا جنبی کودہاں آنااور محدث کووضو کرنا دہاں جائز نہیں۔ تتمرک کے لئے بدن پر دہاں یانی ڈالنے کا مضا تقدیبیں ۔اس جگہ اکثر لوگ ہےا حتیاطی كرتے ميں بلغم ڈالتے ميں۔وضوكرتے ميں، يديوى باد بي اورگناہ ہے۔

معجد حرام بیس آب زم زم کی خرید و فرو شت بھی ناجا رئے ۔معجد حرام بیس بہت ہے لوگ یانی پلاتے ہیں، یانی پلانا ہڑی اچھی ہات ہے، تمرا کشریانی پلانے والے تحض اس واسطے بانی باتے بی کراس کے معاوضہ من کچھ لیس اور اب بدعام وستور ہوگیا ہے کہ يلانه والحاس كامعا وضبطلب كرت بين اور بعضة وندوينه والحركوبرا بعلايهي كهته جیں اور پینے والے بھی اکثر دینے کے عادی ہو مئے ہیں اور بالکل "مجع تعالمی" کی صورت ہوگئ ہے۔ایسے لوگوں کو یانی بلانا اوران سے اس طرح بینا جائز ہے۔اس کے علاہ ہ ان کے یانی بلانے میں اور بہت ہے قبار کی میں جن کوصاحب'' مرض 'نے بیان کیا باورجم في بعن ان كو معلم الحاج "مين ذكركياب\_

مساجد کی تعظیم بیں اکثر لوگ کوتای کرتے ہیں مجد خیف میں بعضر آ دمیوں کو دیکھا کہ ای میں کھانا یکاتے ہیں ، برتن دھوتے ہیں اور بعض بدتمیز تو پیشاب بھی کردیتے ہیں اوراس کا فرش چونک خام ہے اس لئے اس کو قابل احترام نہیں سیجھتے مسجد پختہ ہویا خادم مسجد ہے،سب کا ادب برابر بے اللہ تعالیٰ ہم کوادب کی توفیق عطافرمائے اور بےادبی مے محفوظ رکھے۔

ے۔ حجاز کا روپیہ جس کوریال کہتے ہیں ،انگریزی رویے سے وزن ہیں زیاد ہے بعضے آ دی اس کوبھی انگریزی روپیہے کے قائم مقام ہجھ کرلین دین اور تبادلہ کر لیتے ہیں اور بعضوف پر بدہمی لیتے ہیں، بینا جائز ہے، اگر جازی رو پیا آشریزی روپیے ہے بدلوتو روپیے نہ ہو بلکہ قرش ( حجازی آئے ) لے لوتا کہ سود لازم نہ آئے ، یا پھے قرش لے لو اور جاندی کے سکے۔

۸۶۸ - بیت آلند کو جوخوشبوگلی ہوتی ہے اس کوتیرک کے طور پر استعمال کرنا جا تزنییں <u>بعضے لوگ</u> ا روالحدر ص ١٩٠

تمرک بھے کر استعال کرتے ہیں۔ ایسے ہی بیت اللہ کا موم بھی تمرکالیمنا جائز نہیں اور نہ ضدا کھی۔ کعبہ سے اس کا خرید نا جائز ہے۔ اگر کوئی خوشبو یا موم کوتیرک کے لئے لیمنا چاہئے تو اس کی صورت میہ ہے کہ اپنی خوشبولا کر بیت اللہ پر نگائے اور اس بیس سے جس قدر چاہے لے لے الیسے بی اپنی موم بی لاکر بیت اللہ کے دروازے پر جلائے اور بھریا تی کواٹھا لے۔

۳۹۔ بیضے آدی جن پر جج فرض بیل ہونا غلبہ شوق میں آ کر جج کو پال دیتے ہیں اور چونکہ تو کل اور غزائے کہ اور غزائے قبل اور غزائے قبل ہونی اور گول سے مانگرنا شروع کردیتے ہیں خود بھی پر بیٹان ہوتے ہیں۔ اس طرح ما نگ کر جج کرنا حرام ہے۔

بعضے لوگ احرام میں ایہا سلیپر یا جونة استعال کرتے ہیں کہ جس ہے قدم کی ﷺ کی ہڈی (جوٹا استعال جو نیچ ہے کہ ایسا سلیپر اور جوٹا استعال کرتے ہیں کہ ایسا سلیپر اور جوٹا استعال کرتا جا کر نہیں جس ہے ہڈی جیپ جائے راس لئے یا تو اتنا حصہ کاٹ دیا جائے یا اس شن آگلی جانب کیڑ اوغیرہ دے لے تا کہ ہڈی کھلی رہے۔

## روضية مقدسه مَنْ الْمِيْزِ بردرود برُ هنه والول كي غلطيان:

ا ۵۔ العضاوگ روضہ القدس مُنظِقُم کی زیارت کے وقت روضہ کی جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا

بوسہ دیتے ہیں۔ بیسب امور ناجائز اور خلاف احرّام ہیں۔ الین حرکات حضور اکرم

مُنظِقُمْ کے در ہار میں کرنا گنتا تی ہے اور وہاں گنتا تی اور ہے اوبی کرنا ہوا گنا و ہے۔ بعضے

تاوافف مجدو تک کرتے ہیں، خدا کے سوامی کو مجد و کرنا شرک ہے۔ عظمت واحرام کا

لحاظ رکھتے ہو کے سلام پڑھنا جا درخیال رکھنا جا ہے کہوئی ہے اوبی نہ ہوجائے۔

۵۲ - اکثر زائرین بہت بنندا وازے می بیخ می کر روضہ پرسلام پڑھتے ہیں اور ہے انتہا شور و شغب کرتے ہیں۔ بیغلاف اوب ہے۔ تدزیادہ چیخنا چاہئے ندزیادہ آ ہتہ کہنا چاہئے ، بلکے متوسط آ وازے سلام پڑھنا چاہئے۔

۵۳- لیصنے زائرین روضہ میں بیٹھ کرتمرضے کی کھانے کو تواب بیصنے ہیں اور اپنے بال کاٹ کر آ قندیل میں ڈالتے ہیں اور اس تتم کی بہت کی خرافات کرتے ہیں۔ پیسب ہے اصل با تیں ہیں اور ہے ادبی میں واغل ہیں۔

# ايك غلط بى كاازاله:

ان اغلاط کے بعد ہم آیک زبردست غلطی کی طرف توجہ دلانا ضروری سیجھتے ہیں۔ وہ غلطی جج کرنے دالوں کی نبیس بلکہ جج نہ کرنے والوں کی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جی کہ ان پر جج فرض ہوجاتا ہے مگروہ پی سیجھتے ہیں کہ ہم پر جج فرض نبیس ہواءائ غلطی ہیں بہتا ہونے کی مختلف وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ سفرید بینہ منورہ کے مصارف کو بھی جج کے مصارف ہیں شار کیا جاتا ہے اور عام طور پر اعلانات واخبارات ہیں بھی ان مصارف کو مصررف جج ہیں واضل کرتے ہوئے جج کے مصارف بنائے جاتے ہیں۔

دوسرے بیکہ تحالف وہدایا ، صدقات اور تیرکات کی رقم کو بھی نج کے مصارف بیل شار کیا جاتا ہے ، حالانکہ شرعاً نج فرض ہونے بیل مفرطہ بند متورہ اور تیرکات وغیرہ کے مصارف کا اعتبار نہیں ، بلکہ جج ہرائی خص پر فرض ہوجاتا ہے کہ جس کے پائی انتامال موجود ہو کہ اپنے ضروری کا روبار اور گزراوق ت ہرائی خص پر فرض ہوجاتا ہے کہ جس کے پائی انتامال موجود ہو کہ اپنے خردی کا روبار اور گزراوق ت اور داہی جمہ اپنے اٹل وعیال کا خرچہ نکال کر اس قدررہ ہیدی کر ہے کہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک با کسی وقت اور تکایف شدید کے اپنی حیثیت کے مطابق آ جاسکتا ہے۔ غرضیکہ مصارف ج بیل صرف وہ روپیہ شار ہوگا جو مکہ کر مہ تک آ نے جانے ، کھونے پینے وغیرہ بیل اور دیگر ضروریات سفر میں خرج ہوگا ۔ تو کہ وہ کہ مسارف اس بھی شار نہیں ہوں گے۔ البید حکومت کا کیکس فیس معلق اور دیگر مصارف اس بھی شار نہیں ہوں گے۔ البید حکومت کا کیکس فیس معلق اور دیگر مصارف جو حکومت کا کیکس فیس

تیسرے بیر کہ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ جس کے پاس نقدرہ پیدج کرتے کے لائل موجود ہو اس پرنج فرض ہوتا ہے اور جا میداد پایال والوں پرنج فرض نہیں ہوتا ، بیبھی غلط ہے۔ روپیہ نقد ہوتا جے فرض ہونے کے لئے شرط نہیں ہے ، بلکہ اگر کسی کے پاس آئی جا ئیداد ہے یا کوئی اور مال ہے کہ اگر اس میں سے یکھے دھے فروفت کردیا جائے تو اس سے قبح کے مصارف اور اہل وعیال کے فرجہ کے مدادہ اتنی جائیدا واور میں باقی رہے گا جس ہے آئندہ اپنی گزراو قات مہولت سے ہو سکتی ہے تو اس برجے فرض ہوجائے گا۔

جس پر جج فرض ہو جائے اس کوجدی اوا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور و نیوی مشاغل کی وجہ سے تا خبر ندکر نی چاہئے۔ و نیا کی چند کوڑیوں کی خاطر وین کی اشر فیوں کو ضالع کرنا اور آخرے

<sup>&</sup>lt;u> - الماراء وهو المحاور المحاور المحاور المحاور وهو المحاورة والمحاورة والم</u>

ئے لئے و خبرہ مرنا بزی مجنی اور نقصان کی بات ہے۔

مادهٔ دل آن قر و باید شاه 💎 که از پېږ دتیا و بد وی بیاد

رسول الله الْمُنْ عُلَارِتُهُ ويهِ مِنْ أَزَادُ الْحَدِّجُ فَلَيْمَعُجُلِ. (الووزؤو)

جو مخص ع کاراہ ورکھنا ہوا ہی کوجندی کرنی جاہے <u>۔</u>

روسری حدیث بیل بزی سخت وعید آئی ہے۔ اور رسول اللہ عزیمز فی ان او کول کو سخت سمبیہ قرمانی ہے کہ بن برجج فرض ہو گیا اور بلاعذرانہوں نے جج نہیں کیا۔

عَنْ أَمِي أَمَامَةُ جُرُكُو كَالَ: وَشُولُ اللَّهِ كُلَّيْهُ! مَنْ لَّمْ يَمُنَعُهُ مِنْ الْحَجِّ خَاجَة ظَاهِرَة أَوُ سُلُطَانِ جَائِرٍ أَوْ مَرَضِ" فَلَيْمُتُ إِنْ شَاءَ يَهُوُدِيا أَوُ فضوانيان ودنسرس

حضرت ابوامامه مؤتزت مروی ہے کہ رسول الله مانڈ آ نے قرمانا جس مخص کوسی ضروری حاجت یا خاکم بادشاہ یاشدیدمرض نے فج ہے نہیں روکا اور بلا فج کئے مر گیانو وہ جاہے یہودی ہوکرم ہے بانصرائی ہوکرم ہے۔

جب جج فرض ہوجائے تو جہاں تک ہو سکے جلدادا کرنے کی فکر کرنی جائے۔ کہیں ایسانہ ہو کهای نعت عظمیٰ ہے بحروم رہ جاؤ ۔ زندگی کا کوئی امتبارٹیس ، زیارت مدینہ منورہ کا اگر سامان منہ ہوتو اس کی وجہ ہے تاخیر نہ کروہ اگر ایند کومنظور ہوگا تو پھرکسی دفت بید دولت حاصل ہوجائے گی اور ہالفرش اگر زیادت نہ بھی نصیب ہوئی اور آ ہے کا پڑت اراد ہ تھا کدانٹہ تعالی اگر وسعت دیں گے تو بدينة متوره حاضر بول گاءتوانثءالندنغاني اس اراده كااجر بھي پچيونم نه بعنے گا۔

أَلْلُّهُمُّ وَقَقْنَا لَادًاءِ الْمُنَاسِكِ كُمَّا تُحِبُّ وَ تُوْضِيٍّ، وَارُزُقْنَا الْعَوْدُ بَعَدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعُدَ الْمَرَّةِ إِلَى بَيْتِكُ الْحَرَامِ، وَشَرَّفُنَا بِوِيَارَةِ حَبِيْبِكُ وَسَيِّدُ ٱلْأَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

احقر سعيداحمر بن نورفجدا جراز وي غفرله ۲۰ رمضان السارك ۱۳۵۵ ه